

سيرانضار

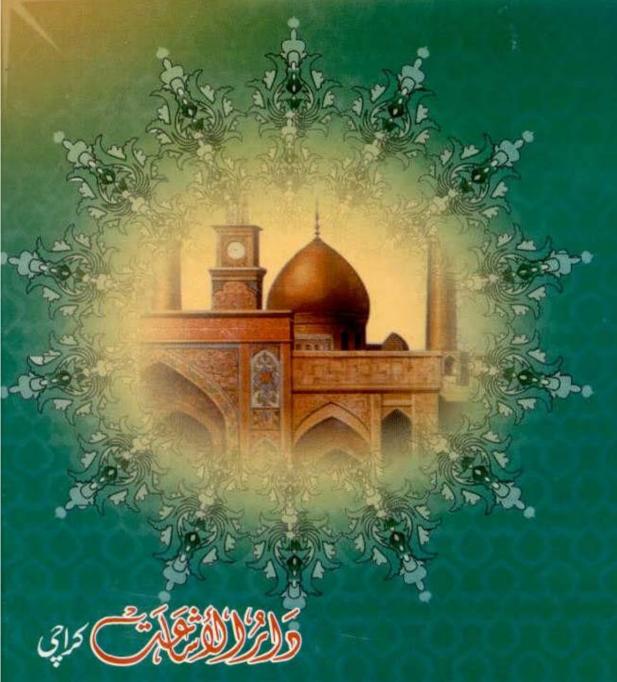

#### رضی الله عنهم و رضواعنه (القرآن) ال**تُداّن ِےرامنی ب**وا اوروہ اللّدےرا**منی** ہوئے

#### انبیاء کرام کے بعد دنیا کے مقدس ترین انسانوں کی سرگزشت حیات



سيالفار المساكل

جلدسوم. حصه چهارم و پنجم

اُن جلیل القدر انعمار اور حلفائے انعمار صحابہ کرام کے مفضل سوائے زندگی جنہوں نے تن من دھن کی بازی لگا کررسول اللہ کا کی نظرت وحمایت کا فرض انجام دیا

> تحریره ترتیب جناب مولا تاسعیدافساری صاحب مرحوم سابق دفتی دار بعنین امعم کزی

وَالْ الْمِلْتُعَاعَتُ مَا يَنْ يَالِمَانُ عَالَمُونُ لِمَانُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّلْمِلْ اللَّهِ الللَّ

#### کمپوز تک کے جملہ حقوق ملکیت بجق دارالا شاعت کراچی محفوظ ہیں

إهتمام : خليل اشرف عثاني

طباعت : سين على گرافكس كرا جي

ضخامت : 600 صفحات

#### قار کمین ہے گزارش

ا پی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔الحمد ننداس بات کی مخمرانی کے لئے ادار ہیں مستفل ایک عالم موجودر ہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو از راہ کرم مطلع فرما کرممنون فرما کیں تا کے آبھ واشاعت میں درست ہوسکے۔ جزاک اللہ

#### ﴿ .... منطنے کے ہے ..... ﴾

ادار واسلامیات ۱۹۰-انارگلی لا بور بیت العلوم 20 تا بحدر د ژلا بور مکتبه سیداخرشهبیدار د و بازار لا بور مکتبه امداد بید تی بی به پتمال رو ژمه ان بو نیورش بک ایجنسی خیبر بازار بیثا در سخت خاندرشید بیه به مدینه مارکیت رامیه بازار را والیندی مکتبه اسلامیه گلی افزار ایبات آباد ادارة المعارف جامعددارالعنوم كراچی بیت القرآن اردو بازار كراچی ادارهٔ اسلامیات مومن چوک اردو بازار كراچی ادارة القرآن والعنوم الاسلامیه 437-B ویب رد و نسبیله كراچی بیت الكتب بالقابل اشرف الهدار س كلشن اقبال كراچی بیت القلم مقابل اشرف الهدار س كلشن اقبال بلاك و كراچی مکتبه وسلامیهامین پور بازار فیصل آباد

مكتبة المعارف محلّ جنكى - يشاور

﴿انگليندُ مِن طنے کے بيتے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K Azhar Academy Ltd. At Continenta (London) Ltd. Cooks Road, London E15 2PW

### فهرست مضامین سیرالانصار (حصهاوّل)

| صفحه            | مضمون                     | صفحہ       | مضمون                      | <del>.</del> | مضا               |
|-----------------|---------------------------|------------|----------------------------|--------------|-------------------|
| -3              | <u> حون</u>               | 135        | <del>-</del> -             | غج ا         | <del> </del>      |
| انصاربعدازاملام |                           | ۵۰         | جڪب فجاراة ل               | 9            | د يباچيه          |
| '               | <del></del>               | ۵۰         | بتكب معبس اورمصرس          |              | ٠. ق              |
| الم             | انصار میں اسلام کی ابتداء | ا۵         | جنكب فجارثاني              |              | انصارقبل ازاسلا   |
| 14              | بيعت عقبه اولى            | ar         | جنك بعاث                   | 11           | انصارکانسب نامہ   |
| AY              | 1                         |            | بعض غيرمعروف جنكيس         | ra           | انصارکی تاریخ     |
|                 | سعد بن معاذ اوراسيد       |            | انصاركاندبب                | ra           | مورخين عرب كابيان |
| ٨٧              | بن حفير" كااسلام          |            | انصاركاتمذن                | 12           | حارا خيال         |
| 91              | بيعب عقبه كبيره           | 41"        | نظام اجماكى                | ۳2           | انصاری شاخیس      |
| 92              | مدينه بين اس كااثر        |            | نظام عسكرى                 | دم           | ايام الانصار      |
| 99              | مهاجرین مکه               | <b>4</b> 2 | انصار <i>نے <u>ق</u>لع</i> | ۳٦           | جگب ممبر          |
| 1++             | جرت نبوی ﷺ<br>            | - 1        | نظام نرجى                  | ۲۸           | جنگ کعب بن عمر و  |
| 1090            | متجدنبوی کی تغمیر         | - 1        | انظارت نافعه               | r∠           | جگب سرارة         |
| ۳۱۰۰۳           | اليبوديءمعامره            | Zr         | المتفرقات                  | r2           | جگرِ حمین بن اسلت |
| ۱۰۳۰            | مواخاة                    | 200        | زراعت                      | r <u>∠</u>   | جكب ربيع          |
|                 | حضرت عبدالله بن زيد       | ∠¥         | تجارت                      | mA           | جگبِ فارع         |
| 1-0             | بن عبدر به کاخواب         | ۷٩         | صنعت وحرفت                 | M            | جنگ حاطب          |
| 1+4             | تحكم اذان                 | ۷٩         | تعليم                      | ۹۳           | جنگب رابع         |
|                 |                           |            | 、                          | ۹ ۱          | جگب بقیع          |

# اسمائے انصار کرام

| صفحه        |                       | صغحد  | ۲t                    | سغح         | ۲t                  |
|-------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------------|---------------------|
| 121         | حضرت جباراً بن صحر    | ***   | حفرت الوقيس صرمه      |             | الف                 |
| 120         | حفرت جلبيب ً          | 772   | حضرت ابوحميد ساعديٌ   |             | حضرت ابوابوب        |
|             | 7                     | 779   | حفزت اميرم "          | 1+9         | انصاري              |
| 122         | حضرت حبابٌ بن منذر    |       | حضرت ابوزيدعمروت      | 119         | حضرت انس بن نضر "   |
| 129         | حصرت حرامٌ بن ملحان   | 441   | بن اخطب               | ırı         | حضرت انسٌّ بن ما لک |
| MI          | مضرت حسانٌ بن ثابت    | rrr   | حضرت الوعمره "        | וייו        | حضرت الي "بن كعب    |
| <b>r</b> 99 | حضرت حارثه "بن سراقه  | rra   | حضرت اوسٌّ بن خو لی   | ודו         | حضرت ابوطلحة أنصاري |
| F-1         | حفرت حارثه "بن صمه    | 1172  | حضرت ابوعبسٌ بن جبر   | 141         | حضرت ابودر داء"     |
|             | حضرت حظله مین         | rma 1 | حفزت ابوزید "         | ۱۸۵         | حضرت ابوسعيد خدريٌ  |
| <b>**</b> * | / - <del>-</del> -    |       | حفنرت ابواسية شاعدي   | I I         | حضرت ابومسعوة بدري  |
|             | خ                     |       | ب                     | 194         | حضرت ابوقباده ً     |
| r•∠         |                       |       | حضرت براء من ما لک    | , ,         | حضرت اسيدٌ بن حفير  |
|             | حضرت خارجه بن زيد     | rrz   | حضرت براءٌ بن عازب    | <b>*</b> •∠ | حضرت ابود جانه ٌ    |
| PII         | بن الي زمير           | ror   | حضرت براءً بن معرور   |             | حضرت ابواليسر كعبّ  |
| Ħr          | حضرت خربيمه يثبن ثاقب |       | ث                     | r• q        | ين عمرو             |
| mo          | حضرت خواتٌ بن جبير    | raa   | حضرت ثابت بن قيس      | 711         | حفنرت ابولبابه "    |
| rı∠         | حضرت خلادٌ بن سويد    | 109   | حضرت ثابت ين ضحاك     |             | حضرت ابوالهشيم "    |
| ·           | ر                     |       | 7                     | r14         | بن العتيبان         |
| r19         | حضرت رافع "بن مالك    | 141   | حضرت جابرٌ بن عبدالله | <b>F19</b>  | حضرت اسعدٌ بن زراه  |

| صفحه | رن                 | صفحه | ŗt                  | صفحد | ام             |
|------|--------------------|------|---------------------|------|----------------|
| rrr  | حضرت زيدٌ بن ثاقب  |      | حصرت رديفع "        |      | حضرت دفاعه يمن |
| raa  | مخرت زياد" بن لبيد | rt2  | بن <del>نا</del> بت | rrı  | رافع زرتی      |
| 102  | حضرت زيدٌ بن ومينه |      | <b>ن</b> ز          |      | حضرت رافع "بن  |
|      |                    | ۳۲۹  | حضرت زيدٌ بن ارقم   | rrr  | خديج           |
|      |                    |      |                     |      | <u> </u>       |

### اسائے صحابہ کرام رضی الله عنبم س**بیر الالصار (حص**دوم) (برتب حروف جبی)

| صفحہ        | ام<br>               | صفحه         | ئام ا                          | صفحه         | رt                 |
|-------------|----------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------|
| ואא         | بن زید بن عاصم       |              | ·                              | ——           | س                  |
|             | دما<br>حضرت عبد الله |              |                                | l            | حضرت سعدٌ بن رزيع  |
| 700         | بن بزید طمی          |              | حضرت عاصم يثبن                 | ma           | حضرت سبل بن سعد    |
|             | حضرت عبدالرخمن       | MZ           | ثابت                           | ۲۲ <u>۷</u>  | حفرت مهلٌ بن حنيف  |
| 600         | ا بن شبل             |              | حضرت عبدالله                   | PY9          | حضرت سعدٌ بن معاذ  |
|             | حضرت مثان م          | <b>۱۹</b>    | بن عمر و                       | r23          | حضرت سعدٌ بن عباده |
| <b>የየ</b> ረ | بن حنيف              |              | حضرت عبدالله"                  | ra2          | حضرت سعدٌ بن خيشمه |
| maa         | حضرت عمارة بن حزم    | rrr          | ين عبدالله                     |              | حضرت معدین         |
| 10×         | حضرت عمرةً بن جموح   |              | حضرت عتبان "                   | . 17.19      | زیداشهلی           |
| 441         | حضرت عمر وٌ بن حز م  | <b>~r</b> ∠  | بن ما لک                       | <b>1</b> 791 | حضرت سلمه بن سلامه |
| מרח         | حضرت ممير بن سعد     | ~ <b>r</b> 9 | `هنرت عبادة بن بش <sub>ر</sub> | rar          | مضرت سبل بن منظله  |
| P742        | حضرت مويم بنسامده    |              | حضرت فبدالقد                   |              | ا حضرت سائب        |
|             | <b>ف</b>             | ٣٣٣          | بن عيك                         | ۵۹۳          | بن خلاو            |
| W44         | مفرت فصالية بن عبيد  |              | حفرت عباس ٌ                    |              | ش                  |
| }           | ق                    | ന്നാ         | بن عباد ه                      | <b>179</b> 2 | حضرت شدادٌ بن اوس  |
| rzr         | مشرت قناده "بن تعمان |              | «هنرت عبدالله»                 |              | ع                  |
| r20         | مضرت قيسٌ بن سعد     | M72          | ئنزىير                         |              | حضرت عباده " بن    |
| MAT         | حضرت قرظه بن كعب     |              | حضرت عبدالله"                  | ۱۰۰۱         | صامت               |

| صغحه | ۲t                                       | صغحہ | ۲t                    | صغد         | ۲t                 |
|------|------------------------------------------|------|-----------------------|-------------|--------------------|
| ٥٣٩  | حعزت نعمانٌ بن بشير                      |      |                       | MAZ         | حضرت قطبه "بن عامر |
|      |                                          | ۵۲۵  | حضرت محمد هبن مسلمه   |             | <u> </u>           |
|      | حضرت نعمان " بن                          | am   | حعنرت معاذي بن عفراء  | <b>የ</b> አዓ | مضرت كعب ثبن ما لك |
| ۵۳۷  | عجلان                                    | اعتد | حفنرت مجمع "بن جاربيه | ۵۹۳         | حضرت كلثوم يسببهرم |
|      | ٥                                        | ara  | حضرت بخيصه منجن مسعود |             | م                  |
|      | حضرت ہلال ین أمیه                        | محد  | حضرت منذر منعرو       | ∠وس         | حضرت معاذ "بن جبل  |
| 509  | غزوات اور عام مالات کمه<br>دافعه ی تفعیس |      | ت                     | ۵۲۰         | حصرت مسلمة بن مخلد |

## حلفائے انصار رضی اللہ منہم

| صفحہ | مضمون                      | صغحه        | مضمون                | ł., | مضمون             |
|------|----------------------------|-------------|----------------------|-----|-------------------|
|      | حفرت عبدالله"              |             | س                    |     | الف               |
| ۵۸۵  | بن سلام                    | اعد         | حضرت سعد "بن صبثه    |     | حضرت ابوبردة      |
|      | حضرت عبداللد               |             | حضرت سمره "بن        | ادد | بن نيار           |
| ۵۸۹  | بن طارق                    | 02m         | بندب                 |     | ث                 |
|      | . حضرت عدی <sup>ت</sup> ین |             | <b>ط</b>             |     | حضرت ثابت "بن     |
| ا9 ۵ | الى الزغباء                | ۵۷۷         | حضرت طلحه "بن البراء | عدد | وحداح             |
| مهو  | حضرت عقبه "بن وہب          |             | ع                    |     | ح                 |
|      | <u> </u>                   | <b>∆∠</b> 9 | حضرت عاصم متبن عدي   |     | حضرت حذایفه " بن  |
| ಎ೪ಎ  | حضرت كعبٌ بن مجر ه         |             | حضرت عبدالله ٌ بن    | ددد | اليمان            |
|      | م                          | ۵۸۱         | انیس جہنی            |     | ز                 |
| ے9۵  | حضرت مجذراً بن زياد        |             | حضرت عبدالله         |     | حضرت زیدٌ بن سعنه |
| ۵۹۹۵ | حضرت معن بن عدي            | ۵۸۳         | " بن سلمه            | ٩٢۵ | حالات             |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### ٱلْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ وَالِهِ وَأَصْحِبِهِ آجُمَعِيْنَ ط

#### ويباچه

سیرالصحابہ کے نام سے دارالمصنفین کے زیرِ اہتمام جوسلسلہ تیار ہورہا ہے ، پیشِ نظر کتاب اس کی ایک جلد ہے۔ اس میں انصار کرام کے حالات وسوانح ،اوران کے علمی ، ذہبی ،اخلاتی اورسیای کارناموں کی پوری تفصیل کی گئی ہے سحابہ کی مقدی صف میں انصار کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے اور سیرالصحابہ کا یہ حصداس حیثیت سے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں انہی مقدی برز رگوں کے اکابر اور مشاہیر کے سوانح فو حالات مذکور ہیں۔ یہ واقعات کتب احادیث اور سیر و رجال کی متند کتابوں سینکڑوں ، ہزاروں صفحات کی ورق گردانی کر کے فراہم کئے گئے ہیں۔

ان حالات وخدمات کی تفصیل ہے پہلے ایک بسیط مقدمہ میں انصار کی قبل اسلام کی مفصل تاریخ ،ان کے نسب تا ہے ،آ داب وتھ ن اور معاشرت واخلاق کونمایاں کیا گیا ہے۔اس طرح مید حصہ انصار کی تاریخ قبل الاسلام اور بعدالاسلام کا ایک بہترین مجموعہ بن گیا ہے۔

اس سے پہلے سیر الصحابیات کی جوجلد شائع ہوئی تھی ملک کے بعض مشہور اہلِ قلم نے اس ''لف ونشر مرتب'' کو ''غیر مرتب'' کر کے اپنی طرف منسوب کرلیا ہے۔ اب اس سلسلہ کی ایک اور نئی جلدان کے سامنے چیش کی جاتی ہے۔

> لگار ہا ہوں مضامین نو کے پھرا نیار خبر کر دمرے خرمن کے خوشہ چینوں کو

" داراً صنفین "

#### بسم الله الرحمن الوحيم

### انصاركانسپ نامه

اہلِ عرب تین بڑے قبیلوں میں منقسم ہیں۔ ہائدہ ، عاربہ مستعربہ ، ہائدہ میں وہ قبائل شامل ہیں جنہوں نے طوفانِ نوح " کے بعد عرب میں حکومت کی اور ناپید ہوگئے۔ عاد ، شمود ، عمالقہ ، طسم ، جدیس وغیرہ انہی میں داخل ہیں۔ عاربہ سے وہ قبائل مراد ہیں جو ہائدہ کے بعد عرب سے اور ان کے بعد عرب کے مالک ہوئے۔ فقطان ، سبا جمیر ، معین وغیرہ ان کی شاخیں ہیں۔ مستعربہ سے وہ خاندان مراد ہیں جو حضرت اسمعیل " کی اولا دہ تھے اور عرب کے شائی حصہ میں بود و ہاش رکھتے تھے۔

انصار کے متعلق عام خیال ہے ہے کہ وہ عرب عار بہ کی اولا دہیں۔اس بناء پر عرب کے تمام نساب ان کے نسب نامے قبطان بن عامر تک پہنچاتے ہیں جو عرب عارب کامورث تھالیکن قبطان پر پہنچ کراختلاف شروع ہوتا ہے اورنسا بے عرب دوگر وہ میں منقسم ہوجاتے ہیں۔

- (۱) ایک گروہ کہتا ہے کہ فحطان خودا کیک مستقل خاندان کابانی تھااوراس کا سلسلۂ نسب یہ ہے۔ فقطان بن عابر بن شالخ بن ارفحہد بن سام بن نوح ملیہ السلام اس کے نزد کیف مخطان اور یقطن جس کاذکر بائبل میں آیا ہے ایک ہے۔
  - (۲) دوسرا گروہ قطان کوکوئی علیحدہ شاخ نہیں مانتا۔ بلکہ نابت بن اسمعیل کی اولاد بتاتا ہے۔ چنانچ کلبی نے ،اپنے باپ سے یہی روایت کی ہے کہ " انه احرک اهل العلم النسب ينسبون كذالك" ل

''انہوں نے اہل علم اور نسابین کو قحطان کی نسبت یہی فیصلہ کرتے پایا ہے''۔ کلبی کے علاوہ بعض اہل یمن بھی اس کے مدعی میں۔ <sup>کے</sup>

لیکن ہمارے نزدیک بیرائے حد درجہ کمزور ہے اوراس کی تر دید میں صرف بیہ کہنا کافی ہے کہ تمام اہلِ بمن اس کے نخاانہ ہیں۔ چنانچیہ مورخ مسعودی لکھتا ہے کہ " واسائر اليمانية تابى ذالك و تذهب الى انه قحطان بن غابر" لله عن عابر" لله عن عابر" لله عن عابر " المعنى " تمام المل يمن اس كم تكريب، اور قحطان كوعا بركا بين المحصة بين " م

ووسری جگہ ہے: (س ۸۲)

"والقوم اعرف بانسابهم ينقله الباقى عن الماضى قولا وعملا موزونا انهم من ولد قحطان بن عابر لايعرفون غير ذالك"

"اللي يمن الني نسب كوزياده جائع بين اورسلسله بيسلسلفل كرت آئ بين كدوه فخطان بن عارك نسل سي يين كدوه فخطان بن عارك نسل سي بين دان كروان كاكوئي خيال نبين" -

البته پہلے خیال ہے ہم کوا تفاق ہے، فخطان ایک مستقل قوم اور ایک مستقل سلطنت کا ہائی تھا۔ یمن میں اس کی اواا دمو جو دہتی اور سکیڑوں برس تک برسرِ حکومت رہی ،لیکن یہ نہنا کہ انسار جسی مخطان کی اولا دہیں ہمارے نز دیک سیجے نہیں،اور بیدہ خیال ہے جس کی تر دیدنہایت مشکل ہے۔

نسابہ عرب میں جواوگ انصار کو فقطان کی اولاد مانتے ہیں۔ ان کے دلائل آئر چیکس تاریخ میں فہ کورنہیں تا ہم ایسے مواقع پر وہ اشعار عرب سے استناد کرتے ہیں ، اس بنا ، پر ہم اس دعویٰ کی تقویت کے لئے چندا شعار بھی درج کرتے ہیں۔ حضرت حسان " کا شعر ہے۔ "

تعلمتموا من منطق الشيخ يعرب ابينا فصرتم معربين ذوى نفر

اس میں اگر چہ فخطان کا نام مذکور نہیں تاہم چونکہ بیندنا نیوں (اسمغیلیوں) کے مقابلہ میں کہا گیا ہے۔ اس کے ضرور ک ہے مقابلہ میں کہا گیا ہے۔ اس کئے ضرور ک ہے کہ یعرب بحقطان کی اولا دے ہواور تھا بعبدالر تمن بن حسان یا نعمان بن بشیر کا شعر ہے۔ "

لنا من بني قحطان سبعون تبعا اقرّت لها بالخرج منهالا عاجم

لنیکن بیددونول شعر بحمت کے لئاظ ہے بالکل مشکوک بیں۔ پہلاشعر جو منرت مسان میں گی طرف منسوب ہے۔ان کے دیوان میں موجود نہیں۔اور حسان سے اشعار کی نسبت عام فیصلہ ہے کہ " تنسب المیہ اشیاء لاتصح عنہ " سی

"ان کی طرف بہت ہے ایسے اشعار منسوب ہیں جوان سے ثابت نہیں"۔

دوسرے شعر کی ہے کیفیت ہے کہ خود کہنے والے کا پہتہبیں ، پھر مضمون ایسا ہے کہ اس کود کمھے کر ہنسی آ جاتی ہے۔عبدالرحمان ہوں یا نعمان کوئی بھی اتناصر سے جھوٹ گوارانہیں کرسکتا تھا۔

ہمارا خیال ہے ہے کہ انصار فحطانی نہیں بلکہ بانت بن آسمغیل کی اولا وہیں۔ لیعنی وہ عرب عار بنہیں بلد منتعربہ ہیں۔ بیخیال موزعین اور نسابین کے خیال سے بالکل جدا ہے اور ہم اس کو کسی قدر کار بنہیں بلد مستعربہ ہیں۔ بیخیال موزعین اور نسابین کے خیال سے بالکل جدا ہے اور ہم اس کو کسی قدر کی سے کہ کھیلا کر لکھنا جا ہے۔ ہیں۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم اصل مقصد کی طرف متوجہ ہوں۔ بیر بتانا ضروری ہے کہ اس باب میں ہمارا طریقۂ استدلال کیا ہوگا؟

مؤرضین عرب کسی قبیلہ کے نسب ٹابت کرنے میں عموماً دوچیزوں سے مدد کیتے ہیں۔

(۱) نسابین کی روایت (۲) شعرائے قبیلہ کے اشعار ۔ اور یہ دونوں چزیں تنبا قابل انہیں ۔ نسابین کی روایتیں اس درج لغواور مہمل ہوتی ہیں کہ ان پرمشکل ہے یقین آسکتا ہے پرانے نسب نائے اٹھا کرد کھوتو معلوم ہوگا کہتمام عالم آبائے تو رات کے اندر سٹ آیا ہے ، مثلاً منو چر حضرت آئی کا پر پوتا ہے۔ اُس صنہاجہ، کتام سباکی اولا وہیں ، ہند، یونان ، ترک جوخود نہایت قدیم قوییں ہیں۔ سام ، حام اور یافث کی اولا دہیں ۔ قبطان بن عابر (یہودیوں کے نزدیک) حام کی اولا دہیں ہیں۔ سام ، حام اور یافث کی اولا دہیں ۔ قبطان بن عابر (یہودیوں کے نزدیک) حام کی اولا دہیں ہیں۔ وغیر وہ لک ، یمن کے تبع ، الحارث ، الرایش کے نسب نامہ میں اس درجہ اختلاف ہے کہ دومورخ بھی ایک رائے ہے شفق نہیں ۔ یہاں تک کہ طبری نے ایک جگداس کو سباء اصغر کی اولا دبتایا ہے لیکن دوسری جگد معلوم ہوتا ہے کہ وہ خوداس پر قائم نہیں ہیں۔ وقس علیٰ ھذا

اشعار برعرب بربیشک اعتماد برسکتا تھا آلیکن مشکل یہ ہے کہ ان کے بھی صحیح ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ فاہر ہے کہ عرب بالکل اُمی تصاوران میں لکھنے پڑھنے کا بہت کم رواج تھا۔ اس ماء پران کے پاس قد ماء کا ذخیرہ کیونکر محفوظ رہ سکتا تھا؟ یہی وجہ ہے کہ جا بلیت کا جو بچھ کلام ہم تک پہنچا ہے۔ بہت کم ہادرہ ہم تک اسلام سے صدی دوصدی آگے کا نہیں۔

اس کے علاوہ عرب ہیں بہت ہے ایسے خاندان بھی تھے، جن کے نسب نامے گذی ہوگئے۔
چنا نچہ نعمان بن منذر شاہ جیں کے متعلق مشہور ہے کہ وہ قبیلہ کنم ہے تھا لیکن جبیر "نے حضرت عمر "کے سامنے اس کو مجم بن قبص کی اولاد بتایا ہے۔ "قضاعہ انمار بجیلہ اسمعیلی اور زاری تھے اور مدید مکہ بی سے بمن گئے تھے ۔لیکن امتداد زمانہ اور جہالت کے باعث فخطانیوں میں ضم ہو گئے اور جدید نسب نامے تیار کر لئے "۔ اور ول کا بھی یہی حشر ہوا۔ جن میں غسان ، خزا عہ اور افعہ اربھی واضل ہیں۔

الیی صورت میں ان قبائل کے شعرا واگراہیے نسب نامے سی غیرنسل تک پہنچا نمیں اور اس کواشعار میں ظاہر کریں تو ان کا کہاں تک اعتبار کیا جاسکتا ہے؟

اصل بیہ ہے کہ انصار کے نسب نامہ میں سخت وقتیں واقع ہوگئی ہیں۔ جن کاعلاج اس کے سوا کچھ بیں کہ ہم قدیم طرزِ استدلال کو چھوڑ کر تحقیق تفتیش کی ایک نئی راہ نکالیس جونہا یت صاف واضح اور مستقیم ہو۔ چنانچے اس کے لئے ہم نے حسب ذیل ماخذ قرار دیئے ہیں۔

- ا۔ قرآنِ مجید
- ۲۔ احادیث سیحہ
- س۔ اشعار عرب جوروایت اور درایت کے اصول سے میچے ہوں
  - ٣- اكتشافات إثريه
- (۱) قرآن مجیدے اگر کوئی چیز ثابت ہوجائے تواس کی صحت میں کوئی مسلمان شک نہیں کرسکتا۔ لیکن دفت ہیہے کہ قرآن مجید میں صرف ان قوموں کے نام آئے جیں جن کے حالات نہایت مؤٹر اور عبرت خیز ہیں۔ اور چونکہ انصار اور تمام اسمعیلیوں نے جاہلیت میں کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے۔ اس لئے قرآن مجید میں ان کاذکر کیونکر آسکتا ہے۔
- ر ۲) صدیث میں البت انصار کے متعلق کچھاشار ہے اور تصریحہ بیں مثلاً عظرت سلمہ بن اکوع سے روایت ہے کہ

"مر النبي صلعم على نصر من اسلم ينتضلون فقال النبي صلعم ار موابني اسمعيل فان اباكم كان راميا"ك

" آنخضرت على بنواسلم ك پاس كرر يجوتيراندازى ين معروف تصاور فرمايا آل استغيل استريكينكو، كيونكرتمباراباب قدراندازها"-

اسلم کافلیلہ عرب میں خزامہ کی اولا دمشہورتھا ،اورخزاعہ ،حارثہ ، ن مزیقیا ، کا بیٹا ہے جو بقول نسا بین فحطانی عرب تھا۔ چنا نچہ امام بخاری نے بھی اسلم کا نسب نامہ اسی طرح نقل کیا ہے۔اوروہ یہ ہے ،اسلم بن افسی بن حارث بن عمرو بن عامر کے اوراس کے بعد لکھا ہے میں حوزاعۃ ہم کواس وقت اس نسب نامہ کی صحت اور تقم ہے بحث نہیں ہے۔مقصود یہ ہے کہ ایک مسلم الثبوت فحطانی خاندان کو آئے تضرب نامہ کی صحت اور تقم ہے بحث نہیں ہے۔مقصود یہ ہے کہ ایک مسلم الثبوت فحطانی خاندان کو آئے تضربت بھی نے اسمعیلی فرمایا اور تمام مجمع نے اس کو قبول کیا۔

ا مسلح بخاری به ایس ۱ مهم باب أخم نیش ملی الرمی ان مسلم ایشارص ۱۹۷۷ باب زن القرآن بلسان قریش

دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ گی ہے۔ وہ حضرت ہاجرہ کے حالات بیان کرنے کے بعدانصارے کے خاطب ہوکر کہتے ہیں گے۔

" فتلك امكم يابني ماء السماء"

''اے ماءالسماء کے بینوا سیمہاری مال تھیں''۔

ماءالسماءعامر کا نقب ہے جومزیقیاء کاباپ تھا۔ ظاہر ہے کہ اگریدوا قعدنہ ہوتا تو نہ صرف ابو ہریرہ "اس کو بیان کر سکتے ،اورنہ انصار میں اس کوکوئی س سکتا ،اس حدیث کے ساتھ اگروہ حدیث بھی ملاؤ جس میں غیر کے نسب داخل ہونے والے کوچہنم میں جانے کی خبر دی گئی ہے تو یہ مسئلہ اور بھی زیادہ صاف ہوجا تا ہے۔

فرکورہ بالا حدیثیں بخاری میں متعدد جگہ آئی ہیں اور صحت کے لحاظ ہے اس درجہ کی ہے کہ ان میں شکن بیس کیا جاسکتا۔ اس بنا پر ان سے زیادہ انصار کے اسمعیلی ہونے پر اور کوئی شہادت نہیں پیش کی جاسکتی۔ انہی وجوہ سے خطابی نے اہل یمن کو اسمعیلی کہا ہے۔ بخاری نے جامع صحیح میں ایک مستقل باب بندھا ہے جس کا نام "باب نسبة الیمن الی اسمعیل "ہے۔ ابن جر تحقیق و کاوش کے بعد اس نتیجہ پر پہنچ ہیں، ھندا ھو الذی حج فی نقدی کے۔ قاضی عیاض بھی اس کی طرف ماکل ہیں ہے، اور سعید مہودی نے بھی ای کور جے دی ہے۔

کین ان بزرگوں کی رابوں میں پچھ مبالغہ ہے، ندکورہ بالا حدیثوں میں صرف دوقبیلوں کی نسبت تصریح آئی ہے۔اس لئے ہم کو پہیں تو قف کرنا چاہئے ،اصل بیہ ہے کہ یمن میں پچھ قبیلے یقیناً اسم خیلی تنصے جو فخطانی مشہور ہو گئے تنصے لیکن اس سے تمام یمن اور خود فخطان کا اسم خیلی ہونالا زم نہیں آتا۔

(۳) اشعار عرب میں ہے دوشعر ہمارے پاس نہایت متند ذریعہ سے پہنچے ہیں جو حضرت حسان سے دادامنذرین عمرو کے ہیں۔وہ کہتا ہے۔ <sup>ک</sup>

ا فتح الباري وطدس ص ٣٩١ باب نسبة اليمن الى اسمعيل \_

ع صحیح بخاری\_جلد۲\_ص۲۱۱ باب اتخاذ السواری ومن اعتق جاریه ثم تزوجها\_

سے فتح الباری مجلد ۲ میں ۱۳۹ سے عمدة القاری عرف عینی مجلد ایس ۲۵۵ مطبوعه مصر

<sup>🕰</sup> خلاصة الوفارص Al 💎 💆 مختج البارى \_جلد ۲ عس ۳۹۳

ورثنا من البهلول عمرو بن عامر و حارثة الغطريف مجداء موثلا موارث من آل ابن نبت بن مالك و نبت بن اسمعيل ما ان تحولا

اس میں شاعر نے اپنے تمام سر برآ وردہ بزرگوں کے اس تر تبیب سے نام لئے ہیں۔ عمرو بن عامر، حارثۂ الغطریف، نابت بن مالک اور پھر نابت بن اسلمبیل۔

ای شاعر کی ابوطا ہر مقدی نے جونہایت قدیم مصنف ہے۔ ایک روایت بھی نقل کی ہے اور یہ ہے۔ کے

" وقال المنظرين بن حرام جد حسان بن ثابت بن المنظر في الجاهلية العمياء يذك نسبهم الى غسان ..... ثم الى نابت بن مالك ثم الى نابت بن اسمعيل بن ابراهيم"

"حسان بن ثابت دادامنذر بن حرام جوخالص زمانه جالجیت شی تقار اُن کا (اوس وخزرج کا) نسب غسان تک اور غسان سے ثابت بن مالک تک اور تابت بن مالک سے نابت بن آملعیل بن ابراهیم تک بہنیا تاہے '۔

اس معلوم ہوتا ہے کہ منذ راپنے کوغسان کا ہم نسب سمجھتا تھا اور ان کا سلسلہ قحطان کے بجائے تا بت بن اسلسلہ قطان کے بجائے تا بت بن اسلسلہ قطان کے بیاتھ اسلسلہ قطان کے بیاتھ تا بھائے تا تھا۔ اب آگراس کے ساتھ اتفاد بردھادیا جائے کہ بیٹا عرشاہ اس کے خسان کا معاصر تھا اور بیاشعارا نہی کے ذمانہ میں لکھے سمئے اور آل غسان کے نسب کے متعلق اس سے موثوق ترشہادت کوئی نہیں مل سکتی۔

- (٣) اكتثافات الرييس ميس حب ذيل چيزوں سے بحث كرنا ہے۔
  - (۱) نظام إجماعي ياطر زبودوماند
    - (۲) زبان
    - (۳) ن*دیب* 
      - ران (۳)
    - (۵) قرابت
    - (۲) شكل دسورت

ا المارية على الماريخ (الفي طام المقدى ) المنسوب الى الى زيدا ليي مجلديم وص ١٣٣ ـ ١٣٣ من ١٣٣ ـ ١٣٣

#### (۱) نظام اجتماعی :

سامی زبانوں میں عرب کے معنی صحرااور بادیہ کے ہیں۔اس بنا ، پر عرب در حقیقت وہ ہیں جو بدوی بھی ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ فراعنہ ،اشور یوں اور میں تقیوں کے زمانہ میں عرب صرف شالی حصہ کا نام تھا جونیل ہے دریائے فرات تک پھیلا ہوا ہے لا اور بیستم ہے کہ یہاں قاطبۂ اسمعیلی عربوں کی آبادی تھی۔

انصارکی تاریخ پرغور کروتو معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی بھی مدت تک بدویا نہ رہی ہے۔ چنانچہ وہ تابت بن آسلیل کی وفات کے بعد یمن گئے ہیں اور جوجی شکت تک بدویا ڈھائی ہزار برس عرب کے میں اور جوجی تک بعنی تقریبا ڈھائی ہزار برس عرب کے میں اور جوجی کے تعدیم تاریخ کو چھوڑ کرا گرصرف مزیقیا اور اس کی اولا دہی کو دیکھوتو معلوم ہوگا کہ اس زمانہ سے بیٹر ب کے قیام تک ان لوگوں نے بینکڑ وں مقامات کی فاک جھانی ہے۔ چنانچہ ان مقامات کے نام ہم نے انصار کی تاریخ میں لکھ دیے ہیں۔

اں بدویت کے ساتھ انصار میں کسی قدر حضریت بھی پیدا ہوگئی تھی۔ لیعنی وہ مدینہ آکر کاشت کرتے تھے، قلعے بناتے تضاور بیان کے بطی ہونے کااٹر تھااورا پی حفاظت کے لئے قلعے تیار کرتے تھے۔ (۲) زبان :

فقطانیوں اور آسمعیلیوں میں دوسر افرق زبان کا ہے۔ قبطانیوں یا ہل یمن کی زبان حمیری تھی اور وہ حجاز کی زبانوں سے بہت مختلف تھی۔ چنانچہ مورخ مسعودی نے اس کی صاف تصریح کی ہے۔ ووجد نا لغة ولد قحطان بہ خلاف لغة ولد نزاد بن معد۔ (مردئ الذہب جلدا میں ۵۵۰) ہمدانی نے اس کواور بھی مفصل بیان کیا ہے۔ مثلاً ایک یمنی قبیلہ (نحشب) کی زبان کے

متعلق ل<u>کھتے</u> ہیں: "ملاخه شدستا

" والدخشب عوبی یخلط حمیریة "...." اور حشب کی زبان تمیری ملی ہوئی مربی ہے '۔ خیوان کی نسبت :

"فصحا وفیهم حمیریهٔ کثیرهٔ "\_\_\_\_"،فصیح بین ایکن میری ببت بو لتے بین "\_ اہلِ صنعا:

شبام ، اقیان ، مصانع ، تخلی :

" حميرية محضة \_\_\_\_" \_\_\_"ان كى زبان عالص ميرى كـ"\_

اس سے ٹابت ہوتا ہے کہمیری عربی زبان سے بالکل جدا گانہ چیز ہے۔اب اگرتم خوداس عربی زبان کولو جو یمن میں رائج تھی ،تو تم کو یمن اور حجاز کی زبانوں کا فرق صاف معلوم ہوگا۔ یہ بچے ہے کہ دونوں زبانوں کی اصل ایک ہے۔لیکن ان میں اعراب شمیریں ،اشتقاق اور تصریف میں جس قتم کا اختلاف موجود ہے ،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بولنے والوں میں اخلاق وعادات کے لحاظ ہے کتنافرق تھا۔

جیسا کہ اُو پرمعلوم ہوا بمن کی عربی حمیری زبان سے خلوط تھی اور اکثر مقامات میں غیر تھیں۔ 'مجھی تھی۔اس کے تم جس قدر شال کی طرف بڑھو گے زبان زیادہ صاف اور شستہ ملے گی۔ یہاں تک کہ حجاز پہنچ کرنظر آئے گا۔

" كـذلك الحجاز فنجد السفلي فالي الشام والي ديار مضر و ديار ربيعة فيها الفصاحة "\_

'' مجاز ،نجد ،اسفل ،حدو دِش م، دیارِمصراور دیارر سعه فصاحت کےمعدن ہیں''۔

یمن اور حجاز کی عربی میں جس قسم کے اختلافات تھے ، ان کو مختصر طور پر علامہ ہمدانی نے "صفة جزیرة العوب" لیمیں بیان کیا ہے اور ہم طوالت کے خیال سے اس کوللم انداز کرتے ہیں۔

زبان کے اختلافات کے ساتھ حجاز ویمن کے رسم الخط میں بھی اختلاف ہے۔ اہلِ بیمن کا خط مسند تھا ، بخلاف اس کے اہل حجاز کاخبطی اوران دونوں میں بڑافرق ہے۔

#### (٣) ندېب:

حجاز ویمن کے باشندوں میں بڑا فرق طرق عبادات اور بتوں کے ناموں کا ہے۔اہلِ یمن یا بنوفخطان کے بُت اہلِ بابل کے بتول سے مشابہ تھے۔مثلاً ان کے نام بیہ تھے: عشتار،ایل بعل وغیرہ بخلاف اس کے اسمعیلیوں کے بُت ان سے بالکل علیخد و تھے۔ چنانچوان کے نام یہ بیں : لات ۔ مسابق ، عزی ، هبل و نیم و۔ بطوں کے جن بتوں کا کتبات میں ذکر آیا ہے وہ یہ بیں : ذو المثوا ، عراشه ، لات ، عمنه ، منو عات یا منو تو (منات) قیس یا قیشہ ہے ۔

اب انصاراور قرلیش کے بتوں کاان بتوں سے مقابلہ کروتو صاف معلوم ہوگا کہان کے اور معلوں کے بتوں کاان بتوں سے مقابلہ کروتو صاف معلوم ہوگا کہان کے اور معلوں کے بُت بالکل ایک تھے۔ چنانچہ ہم نے اُوپر جونام لکھے ہیں ، اُن میں ذوالٹر کی قبیلہ کہ دوس کا کی بیت ہوں کا کی بیت ہوں گائے۔ کا کی بیت ہوں کے بیت ہوں کی بیت ہوں کے بیت ہوں کی ہوئی ہوں کی بیت ہوں کی ہوئی ہوں کی ہوئی ہوں کی ہوئی ہوں کی بیت ہوں کی ہوئی ہوں

ہم اس سے بے خبرنہیں ہیں کہ آسمعیلیوں میں بھی بعض قبیلے بابلیوں کے بُت یو جتے ہتھے۔ مثلاً قبیلہ ہذیل اور کلب بن دہرہ (قضاعہ ) سواع اور ودکی پرستش کرتے ہتھے ''۔لیکن یہ بالکل جزئی واقعارت ہیں،۔جن سے ہمارے کلیہ برکوئی اش نہیں پڑتا۔

اہل حجاز اور اہل بمن کے ہاں عبادت کے طریقے اس قدر مختلف ہتھے کہ اساعیلیوں میں رواج بت پری کے بعد بھی ند ہب صنیف کی کچھ نہ بچھ یادگاریں باتی تھیں۔ مثلاً جج کعب ، چنا نچہ انصار کے متعلق حفقاً ندکور ہے کہ وہ جج کرتے ہتے تھے ہی، بخلاف اس کے اہل بمن کی نسبت اس کے مخالف شہاد تیں ملتی ہیں ، چنا نچہ ابر ہمتہ الاشرم نے جج رو کئے کے لئے کعبہ پرحملہ کیا ہے۔ تو اس کے ماتھ یمنیوں کی ایک جماعت تھی جس کا سر غنہ حناط حمیری تھا ۔ اور خود بادشاہ حمیر بھی اس کے ساتھ آیا تھا گے۔

آب اگرانصار بمانی النسل منے تو ان کوقدرۃ ابر بہ کے حملہ سے خوش ہونا جا ہے تھا۔ کوئکہ کعبہ کے بجائے بمن میں ایک دوسرا کعبہ بنایا گیا تھا اور ابر ہہ اس کی طرف تمام عرب کو بحیر مائل کرنا چاہتا تھا۔ کیکن واقعات شاہد ہیں کہ انصار کو مسرت نہیں بلکہ حدورجہ ٹم ہوا۔ اور جس طرح قریش نے اس حملہ کی نسبت نہایت پُر درد اشعار کھے انصار نے بھی کھے چنا نچہ ان کے ایک شاعر ابوقیس سفی بن اسلت نے متعدد قصیدوں میں اس واقعہ کا تذکرہ کیا ہے ^۔

ابراهیمی ندهب کی ایک یادگارختنہ ہے۔ چنانچنجے بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خودا پنے ہاتھ سے ختنہ کیا تھا ۔ انعسار کے مورثوں میں ایک شخص کا نام الملات ہے۔ اس کی نسبت ایک روایت ہے کہ اس نے بھی اپنے ہاتھ سے ختنہ کیا تھا اور اسی وجہ سے نجار مشہور ہوا ۔ آ۔

ع قاموس ،جلد ۳ میں ۱۹۴۹ میں ۱۹۳۹ میر قابن بشام یہ جلد ایس ۵۰ میں سیاستی بخاری یہ جلد ایس ۲۲۲ باب وجوب السفاوالراق الح وطبقات ابن سعد جلد ایشم ایس ۱۰۶

سیم کمیرة ابن بشام \_جندا \_س ۴۸ \_ هیر صحح بناری اجدرا \_س ۲۳۳ باب قول القدتعالی واتو الدیوت من ابوا بها \_ ۲ پریرة ابن بشام \_جند ا \_س ۳۲ \_ کے طبر کی رجند ۲ پس ۵۳۳ پر \_ \_ کے سیرة ابن بشام \_جند ا \_س ۳۸ \_ \_ \_

<sup>9.</sup> تصحیح بخاری به جلدار باب قول القدمز وجل واتخذ القدابراهیم خلیلا - الخ

ول مدة القارى مرف ينى بيد ٨ يس ٩

اس کے ماسواانصار نے مسلمان ہونے کے بعداسلام کے تمام اورامرونو ابی پڑمل کیا ہے۔ لیکن بیکہیں ندکورنہیں کہان لوگوں نے مسلمان ہو کرختنہ بھی کیا تھا۔

(۳) نام:

برقوم كنامول ميں كھ فرھ كھ فصوصيت اور انتياز پاياجاتا ہے۔ فحطائی اور المعلى قوموں كنامول ميں كھ فرموں كناموں ميں كھ فرموں كناموں ميں بھى صريح تفاوت موجود ہے۔ فحطانيوں كے نام حورابيوں يا بابليوں سے ملتے جلتے محصے بيدع ، اليفع ، ثيع ، يل ، معدى كرب ، ابو كرب ، علهان ، ايشرح ، كرب ايل ، ذمر على ، وهب ، ياسر ، نعم ، شمريوعش ۔

بخلاف اس کے اساعیلیوں کے تام ان سے بالکل الگ ہوتے تھے۔ مثلاً انسلا، تسمر، ثعلبہ، کلب، بکر، صخر، ثعبان، حیل وغیرہ۔

اس اختلاف کی ایک دوجہ بیتھی کہ فخطانی بدت سے صاحب حکومت تنے اور انہوں نے مال و دولت کی آغوش میں پرورش پائی تھی۔ اس لئے ان کے ناموں میں تدن کی جھلک نظر آتی تھی۔ بخلاف اس کے اسا میلی از ل سے بدو تنے۔ اس نے حالات کردش و پیش کے اثر سے کتا، بھیٹریا، شیر، چیتا، بہاز، بچھر و نیبر ہام رکھتے تئے۔ کیونکہ بہی چیزیں ہروفت ان کی نگاہ کے سامنے دہتی تھیں۔ انعسار قرایش اور نبط و ل کے ناموں میں یہ فرق صاف معلوم ہوگا۔ مثلاً

قریش کے نام مید میں:

فهر ، کنانه ، نزار ، اسد ، زهره ، عدی ، کعب ، سعد، عمرو ، عثمان ، حرب ، خالد وغیره .

مبطيول <u>ڪ</u>نام پيرين :

حارث ، عباد ہ ، مالک ، جمیله وغیرہ۔

انصار کے نام ریوین :

غيضب ، خيزرج ، اوس ، خياليد ، زيند ، کيليب ،تبعليه ، غنم ، عباده . عمرو ، عامر ، حارثه وغيره ـ

اس سے نابت ہوتا ہے کہ انسار اور قریش کے نام فخطانیوں کی بہنسبت بطیوں سے زیارہ مات جی ۔

#### (۵) قرابت :

یمسنم ہے کہ عرب میں خاندان اور کفو کا بڑا لحاظ کیا جاتا تھا۔انصار کے اسمعیلی ہونے کا یہ بھی ایک جونے کا یہ بھی ایک جونے کا بیا بھی ایک جونے کے ایک جون کے ایک جون کے جون کے ایک جون کا ایک جون کے جون کے ایک جون کے جون کے ایک جون کے جون کے ایک کے ایک جون کے ایک کو ایک کے ایک کی ایک کیک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کی کی کی ایک کی کی ایک کی ایک کی کی

اما سنا لت فانا معشر نجب الا زد نسبتنا و لماء غنبان

قریش کی اس کی اولا دے قرابتیں نہایت قدیم زمانہ سے چلی آتی ہیں۔ چنانچہ کنانہ بن خزیمہ کی شادی ہالہ بنت سوید ہے ہوئی تھی جو حارثہ المغطر بیف کی تھے تی پوتی تھی۔ <sup>ع</sup>

کنانہ کے بعد غالب بن فہر نے قبیلہ خزاعہ میں شادی کی سے اور خزاعہ کی نسبت مشہور ہے کہ وہ ممرومزیقیا کی اولا دتھا ہے۔

مرہ بن کعب نے جو غالب کی نسل سے تھا ، اُم تیم بنت سریر سے نکات کیا جو بارق کے خاندان سے تھی اور بارق معفقاً مزیقیا کی نسل شلیم کیا جا تا تھا تھی

تصى بن كلاب نے بھى خزاء ميں نكاح كيا تھا۔ جن سے عبد مناف پيدا ہوئے "۔

باشم بن عبد مناف نے سلمی بنت عمروے شادی کی جو خاندانِ بنونجارے تھیں۔ عبدالمطلب جو آنخضرت ﷺ کے جد بزرگوار تھے، انہی کیطن سے پیدا ہوئے تھے۔

حرفت شيبة والنجار قد جعلت ابناء ها حوله بالنيل تنتضل

ہاشم نے تغلبہ بن خزرج میں بھی ایک شادی کی تھی ورابوسنی انہی ہے پیدا ہوئے تھے ہے۔ عبدالمطلب نے قبیلہ خزامہ میں دوشادیاں کی تھیں جن سے ابولہب اور بھل بیدا: و نے تھے ^۔

سے سے قالان بشام رہیں۔اس19 کے طبری رہیں۔ایس1091 ۲ تارٹ کیتوئی۔جددایس شاہم ۵ سے ڈابن ہشام ۔جددارس ۲ ۸ یعقولی پیجلدا۔۲۹۱

ا به پیرقالان مشام مصددایص ۲۰ اینخو بی رجیدایس ۴۳۰ بیرت این مشام مصدایص ۲۱ عبدالمطلب کے بیٹوں میں مقوم اور حصرت حمزہ "کا نکاح مدینہ میں ہوا۔ چنانچے مقوم کی بیوکی مالک بن نجار کے خاندان سے تھیں۔حضرت حمزہ "کی دوشادیاں ہوئیں اور دونو ل انصار میں ہوئیں ۔ایک بیوی ہنونجار سے تھیں اور دوسری قبیلۂ اوس سے لیے جو بنونجار سے تھیں ان کا نام خولہ بنتِ قیس تھا ہے۔

ان لوگوں کے علاوہ انصار کے متعدداشخاص نے بھی قریش میں نکاح کئے تھے۔ چنانچیان میں سے بعض کے نام میہ ہیں :

انیس بن قنادہ ہمرو بن عوف کے خاندان سے تھے۔ان کی شادی جثامہ بنت وہب ہے ہوئی ، جو بنواسد (خزیمہ بن مدر کہ کی اولاد ) سے تھیں سے

ابوقیس بن اسلت قبیلہ اوس ہے تھے۔ ارنب بنت اسد ہے جوقصی بن کلاب کے خاندان سے تھیں ، شادی کی ۔ ارنب حضرت خدیجہ "کی پھوپھی اور حضرت زبیر "بن عوام کی داوی ہوتی تھیں "۔

خیر بیتوزمانہ جابلیت کازمانہ تھا۔اسلام کے زمانہ میں مہاجرین سے مدینہ آکر جوقرا بتیں کیں، وہ ان سے الگ ہیں۔مہاجرین مکہ سے عموماً بکہ و تنہا آئے تھے۔ کیونکہ ان سے بہتوں کی بیویاں یا تو علانیہ اسلام سے منحرف تھیں اور یا ججرت کرنے میں ان کے خاندان مزاحم تھے۔اس بناء پر مدینہ آکرمہاجرین نے انصار میں شادیاں شروع کیں۔ چنانچے مسندا حمد میں ہے ہے۔

"لما قدم المهاجرون المدينة على الانصار تزوجوا من نسائهم" "ليني : ببه بها برين مدينة كوانصاركي ورتول بت شاديال كين".

چونکہ مہاجرین نموما قرایش نتھے اور قرایش سے انصار کی قدیم قرابتیں چلی آتی تھیں۔اس لئے انصار کوان سے قرابت کرنے میں کیا تامل ہوسکتا تھا؟

چنانچہ حضرت ابو بکر'، حضرت ممرؓ اور حضرت طلحہؓ نے انصار کے مختلف خاندانوں میں شادیاں کیسے۔ کیس حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے دو زکاح کئے۔ جن میں سے ایک کا ذکر صحیح بخاری میں آیا ہے آئے۔

البتة آنخضرت (صلّی الله علیه وسِلَم) نے انصار میں کوئی شادی نہیں کی لیکن اس

اِ زَرْقَانَی عِبد ۳ مِسْ ۱۳۵۵ مسند عِبد ۹ مِسْ ۱۳۵۰ میل اسدالغابیه عِند ۵ مِسْ ۱۳۸۳ مسند عِبد ۹ مِسْ ۱۳۸۰ میل عواد بدالغاب عبد ۵ مِسْ ۱۳۸۰ میل میل ۱۳۸ میل ۱۳۸۰ هی مید اعبد ۹ میل ۱۳۸ میل ۱۳۸۸ میل ۱۳۸۸ میل ۱۳۸۸ میل ۱۳۸۸ میل ۲. میلی بغاری میلد ۲ میس ۱۹۵۹ میل با بیاتول الربیل از دید انظرای زوجتی هنت برای شرف سے نہ صرف انصار بلکہ خود ہنو ہاشم بھی محروم رہے۔ چنانچہ علامہ ابن اٹیر نے تصریح کی ہے۔ ہے آنخضرت (صلّی اللہ علیه وسلّم) نے اُم حبیب (حضرت عباس کی صاحبز اوی) کودیکھا تو فر مایا کہ اگر بید میری زندگی میں جوان ہوگئی تو اس سے نکاح کروں گا۔لیکن پھر آنخضرت رصلّی اللہ علیه وسلّم) خود ہی انتقال فرما گئے ۔

انعمار کے متعلق بھی ای قتم کی ایک روایت ہے کہ جبیبہ بنت ہمل ہے آپ نکاح کرنا جا ہے۔ تتھے لیکن جب انصار کی غیرت کا خیال آیا تو بی خیال چھوڑ ویا ''۔

#### (۲) شکل وصورت :

انصارشکل و شباہت میں بھی اسمعیلیوں ہے مشابہ تھے۔ان کا عام حلیہ یہ تھا کہ وہ خوب صورت ،سڈول ،گورے یا گندی ،میانہ قد اور صاف ستھرے ہوتے تھے۔ چٹانچہ قرآن مجید میں منافقین کے متعلق ہے۔

"واذا رَأَيْمَهُمْ تَعْجِبُک أَجْسَامُهُمْ" - (منافقون)
"اورتم جبان كود كيمت بوتوان كي جمتم كو بحطيم علوم بوت جي" اس آيت كي تفسير هي شيخ بخارى هي لكها ہے" "كانوا رجالاً اجمل شي " يعنى "وه نهايت خواصورت اوگ شيخ" -

سے ظاہر ہے کہ منافقین انصار ہی کے قبیلوں سے تھے۔ چنا نچی عبداللہ این ابی جوراس المنافقین تھا اور جس کی نسبت یہ آیت نازل ہوئی ہی ،خودانصار کے ایک قبیلہ کاسر دارتھا۔ اس کے ماسواانصار میں بہت سے بزرگوں کے جلئے ہم ان کے حالات میں کھیں گے۔ ان کو پڑھ کر ایک مرتبہ قرایش کے حلیوں پرنظر ذالوتو صاف معلوم ہوگا کہ دونوں قو موں کی شکل و شاہت میں پچھ فرق نہیں۔ بخلاف اس کے قبطانی چونکہ یمن میں رہتے تھے۔ اس لئے ان کارنگ سیاہ اور قدنہایت دراز ہوتا تھا۔ چنا نچے عاد کے قد وقامت کی درازی کا خود قرآن مجید میں ذکر آیا ہے۔

ہبرحال انصار کے نسب نامہ کے متعلق ہماری جورائے تھی ۔اس کوہم نے نہایت تفصیل

• •

کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ متفقد مین کے اقوال بھی نقل کردیتے ہیں۔ اور اب ناظرین کوموقع ہے کہ ان رائیوں میں سے کسی ایک کور جو

# انصار کی تاریخ

#### مؤرخين عرب كابيان

چونکہ عرب کے مؤرضین انصار کو فخطان کی اولا دسمجھتے ہیں۔ اس لئے وہ ان کی تاریخ فخطان کے عہد سے شروع کرتے ہیں۔ فخطان کی اولا دمیں عبد شمس نامی ایک شخص تھا۔ جوسبا کے لقب سے مشہور ہے اور یمن کی سبائی سلطنت کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے دو بیٹے تھے جمیر اور کھلان۔ اس نے اپنی وفات کے وقت دونوں بیٹوں ، خاندان شاہی اور عما کد سلطنت کو طلب کیا اور وصیت کی کہ 'حمیر کو جو میر ابڑالڑ کا ہے سلطنت کا دایاں قطعہ ، اور کھلان کو بایاں قطعہ دینا''۔

چونکہ دا ہے ہاتھ کے لئے تلوار، کوڑے اور قلم کی ضرورت ہوتی ہے اور بائیں کے لئے عنان ، ڈھال اور کمان کی ، اس لئے سب نے طے کیا کہ بادشاہ حمیر کو بنانا چاہئے اور کھلان صرف سلطنت کا محافظ رہے گا۔ چنانچ حمیر یمن کا بادشاہ بنادیا گیا اور اس کے بعد اس کی اولا دنسلاً بعد نسل مسند حکومت پر متمکن ہوتی رہی۔ کھلان اور اس کی اولا دسلطنت کے استحکام حفاظت اور مدافعت کے کام انجام دیتی تھی۔

الحارث الرائش كے زمانہ ميں عامر بن حارثہ جو ماء السماء كے لقب سے مشہور ہے اوراس كے بعداس كا بيٹا عمر مزيقيا بھى يہى خدمت انجام ديتے رہے۔ عمروكى بيوى نے جس كا نام طريفہ بنت بھيم تقااور كا ہنتھى۔ ايك روزية واب ديكھا كه يمن كوايك سياه بادل محيط ہوگيا ہے۔ بجل نے چمك چمك كرتمام يمن ميں زلزله ڈال ديا ہے اور جہال گرتی ہے وہ مقام ایک تو دہ خاكستر ہوجاتا ہے۔ گھبراكر انھى تو عمر دسے يہ خواب بيان كيا اور كہا كه اب خير بيس عمر دنے كہا چركيا كرنا چاہے ؟ بولى كه يمن كو جو والى ہے۔ جس سے تمام يمن غرقاب جلدى چھوڑ كركسى طرف نكل جانا چاہئے ، ورند ديوار (عرم) ثوشے والى ہے۔ جس سے تمام يمن غرقاب موجائے گا۔

عمرہ کے بیاس ساز دسامان ، مال و دولت اور خیل وحشم کی وہ فراوانی تھی کہ دفعۃ کوچ نہیں کرسکتا تھا۔ اس کے ملاوہ لوگوں ہے کیا کہتا؟ اس لئے اس نے ایک تدبیر سوچی اوراپنے بڑے لڑے تغلبہ سے کہا کہ' میں تم کواز دیوں کے سامنے کوئی تھم دول گا۔ تم اس کی تعمیل ہے انکار کرنا اور جب تنبیہ کروں تو ایک تھیٹر مارنا''۔ تغلبہ نے کہا ہے گستاخی کیونکر ممکن ہے۔ بولا کہ صلحت اسی میں ہے۔ غرض تمام سر داروں کوایک پُر تکلف دعوت دی ، جب سب جمع ہو گئے تو نغلبہ کوکسی کام کاھلم دیا۔اس نے انکار کیا تو عمر و نے نیز واُنھایا ، نغلبہ نے فوراْ ایک تھیٹر تھینچ مارا۔

عمرو بولا ہائے افسون! بیذائت! اتناسناتھا کہ نتابہ کے بھائی اس کے آل پر کمر بستہ ہوگئے۔
عمرو نے روکا اور کہا اس کوچھوڑ دو۔ میں اپنی جائدا دفروخت کر کے کہیں نکل جاتا ہوں۔ اور اس کو اس
عمرو نے روکا اور کہا اس کوچھوڑ دوں گا۔ غرض اس بہانہ سے عمرو نے اپنی تمام جائداد نہایت اچھے
ستاخی کے عوض ایک حب بھی نہ دول گا۔ غرض اس بہانہ سے عمرو نے اپنی تمام جائداد نہایت اچھے
داموں فروخت کی اور اپنے بیٹوں ، پوتوں اور کئیہ والوں کو لے کریمن سے نکل کھڑ اہوا۔ اس کے بعد
یمن میں عام تباہی آئی اور سدعرم ہوئے گیا۔

عمرونے مارب سے نکل کر بلادعک میں بناہ لی اورا پیخ تمین بیٹوں یعنی حارث ، مالک اور حارثہ کوآ گے روانہ کیا۔ بیلوگ ابھی واپس بھی نہ ہوئے تھے کہ عمرونے وفات پائی۔اور ثعلبۃ العنقا ، اس کا بڑا بیٹا جانشین ہوا۔ <sup>ا</sup>

اس کے بعدان لوگوں نے عک سے بھی کوچ کیا اور عرب کے مختلف حصوں میں پھیل گئے۔ چنا نچے خزاعہ، حجاز ( مکمہ ) میں ،غسان شام میں اور اوس وخزرج ، یژب میں مقیم ہوئے ۔ <sup>بی</sup> اور اس طرح سبا واولیٰ کا خاتمہ ہو گیا۔ عرب میں بیشل " قسفو قو الیدی سبا "اسی وقت ہے مستعمل ہوئی۔

بیروایت اگر چه تمام ترخرافات کا مجموعہ ہے۔لیکن اس میں اصوبی حیثیت ہے جوغلطیاں ہیں۔ان کا ظاہر کرنانہایت ضروری ہے۔

- (1) مزیقیائے تخص آیک کا ہند کے کہنے ہے یمن کوخیر باد کہا۔اور جاروں طرف مارا مارا پھرا، نہایت لغو ہے ،اور اگر ہمارے مورخین کی بیرروایت صحیح ہے کہ عمران بن عامر اور اس کا بھائی عمر و (مزیقیا) یمن کے بادشاہ تتھاور ممران کے زمانہ میں سلطنت حمیر ہے کہلان میں منتقل ہوگئی تھی ہے۔ تواس لغویت کی کیاانتہارہ جاتی ہے۔
- (۲) بند،مارب میں تھا،اس لئے اس کے ٹوشنے سے تمام یمن تباہ نہیں ہوسکتا تھا،اور نہ ہوا۔اس گئے مزیقیا کو مارب جچوڑ نے کی ضرورت تھی نہ کہ تمام یمن کی۔
  - (۳) یہ بند ،مزیقیا کے بعد بھی کئی بارٹوٹا ہے۔ چنا نچہ ابر ہت کے زمانہ میں بھی ۱۳<u>۳ ہے۔</u> لے انعقو داللولؤیة ۔جلدا میں ۱۲۴ا۔ کے ابن اثیر ۔جلدا میں ۴۹۳۔ سی تاریخ ابولافد ا ۔جلدا میں ۱۲

(<u>ے ۱۵۲</u> حمیری) میں ٹوٹ گیا تھا۔لیکن اس کی مرمت کرا دی گئی ،اورجیسا کہ ابر ہت نے کتبہ میں ظاہر کیا ہے۔اس کی تقمیر میں اا ماہ گئے۔اور عمر ومزیقیا جو یمن کا باد شاہ گذرا ہے کیا اس کی تقمیہ ہے۔ ماجز تھا؟

(۳) سب سے اخیر بیک سباء اولیٰ کی تباہی سیاا ب کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ سے مارب کے صرف وہ باغ ویران ہوئے جو اس کے دائیں اور بائیں واقع سے ، اور جن کو قرآن مجید نے "جسنتیسن" کے نام سے یاد کیا ہے۔ سبا کی ہر بادی کا اصلی راز عبش پراکسومی خاندان کا تسلط شالی عرب میں آسم خیلیوں کا خروج ، اور یمن میں حمیر کا ظہور تھا۔ جس کی وجہ سے ان کی نوآ بادیاں نکل گئیں۔ تجارت مسدود ہوگئی اور قوت و شوکت کا شیراز ہ مجھر گیا۔

### بهاراخيال

ہم انصار کو نابط کی اولا دبتا چکے ہیں ۔اس لئے ہم کوان کی تاریخ نابط کے عہد ہے شروع کرنا چاہیے ۔

نابط : نابط(نابت) یائیت بھبرانی میں نبایوت کے بینوں کے سلسلہ میں آیا ہے اور لکھا ہے کہ بیان کے سب سے بڑے بیٹے تھے ہے۔

مورخینِ عرب نے بھی ان کا نہایت اختصار کے ساتھ وَکر کیا ہے۔ علامہ ابن جربر طبری لکھتے ہیں۔ ''

" من نابت وقيدارنشرالله الغوب"

''لعنی خدانے عرب کو نابت اور قیدار ہے بھیلایا''۔

ابن بشام "فاني سيرت مين لكهاب -

"ولى البيت بعد اسمعيل ابنه نابت "

'' یعنی حضرت المعیل کے بعد کعبہ کی تولیت ان کے بیٹے نابت کو پینجی''۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نابت مکہ میں رہتے تھے اور خاند کعبہ جس کو

ال تاریخ ابواغد اور جلدارش ۱۷ استر تنگوین ۱۳۵۲ سالتاری طبری رجلدارش استاری طبری رجلدارش استاری طبری رجلدارش ۱۳۵۳ آله یه قررین دشام رجلدارش ۱۳ حصرت ابراہیم " اور حضرت اسمعیل نے تقمیر کیا تھا ان کی تولیت میں تھا۔اس کے علاوہ ان کے حالات بچھ معلوم نہیں ،اور معلوم بھی کیونکر ہوں۔اس ز مانہ تک اسمعیلی عربوں نے کوئی تدن پیدائہیں کیا تھا۔ بلکہ محض بدویا نہ حیثیت ہے رہتے تتھے۔

#### نا*بط* کی اولاد:

چونکہ مکہ کی سرز مین بالکل بے آب وگیاہ تھی۔ اس لئے نابت کی وفات کے بعدان کی اور ان کے بھائیوں کی اولاد عرب کے مختلف حصوں میں جاکر آباد ہوگئی ۔ چنا نچہ دو ماہ دومة الجندل میں، تا پنجہ میں ، وادی القرئ میں مساحد (وحدد) قید ماہ یمن میں اور نابت کی اولا دعرب کے شالی مغربی حصہ میں تقیم ہوئی ۔ لیکن قیدار بن اسلیل اب تک مکہ ہی میں تقیم ۔ لیکن جب مضاض جربمی نے خانہ کعبہ پر قبضہ ترلیا گے۔ تو انہوں نے بھی مکہ کی سکونت ترک کردی ، اور کا ظمہ ، نمر ذی جربمی نے خانہ کعبہ پر قبضہ ترلیا گے۔ تو انہوں نے بھی مکہ کی سکونت ترک کردی ، اور کا ظمہ ، نمر ذی کندہ اور حضرت موی کی کے اس بیان کی تصدیق کی ۔ جس کندہ اور حضرت موی کی کے اس بیان کی تصدیق کی ۔ جس میں انہوں نے آل اسمعیل کی آبادی کی نسبت فرمایا ہے کہ وہ حویلاہ ( ایکن ) ہے شور (شام ) تک آباد ہوئے گے۔

#### انباط :

اوپر گزر چکا ہے کہ نابت کی اولا د حجاز کے ثالی حصہ میں مقیم ہو گی تھی۔ چنا نچے یہاں انہوں نے ایک زمانہ کے بعد حضرت مسے مسے سے جارسو برس پہلے ایک حکومت قائم کی جو تاریخ میں دولیۃ الا نباط کے نام سے مشہور ہے۔ اس حکومت کا پایہ تخت حجر ( پڑا ) تھا۔ جس کو یہود ی ''سلاع'' کہتے ہیں۔

سکندراعظم کے زمانہ میں بیہ حکومت اس درجہ قوی تھی کہ جب اس نے ایران ومصر پر فوج کنٹی کی تو اس کی فوجیں بھی رومی فوجوں کے پہلو بہ پہلولٹر رہی تھیں۔ انٹینکو ن (Antigon) جانشین سکندر نے سامل قرم میں اس پرحملہ کیا۔لیکن شکست کھائی۔اس کے بعد ڈیمتر ہوں نے پٹرا کا محاصرہ کیااورنا کام داپس : دا تھے۔

<u>سومی ق</u>م میں نبطی خلومت نہایت پر زور ہو گئی اور سبا کا اثر شال ہے اُ کھاڑ دیا۔ کے ایقونی حلدا میں ۴۵۳ میں الاخبار الفوال میں الاس میں طبری حبد سیس ۱۳۳۱ میں عملوین میں ۵۳ میر کے Sharpe 1.274 ۱۲ قیم میں حارث تخت نشین ہوا۔ جواس حکومت کاسب سے برا اباد شاہ گزرا ہے اس کے عہد میں اس حکومت کاسب سے برا اباد شاہ گزرا ہے اس کے عہد میں اس حکومت کے حدود جنوب میں وادی القریٰ تک ۔ مشرق میں حدود عراق تک ۔ اور مغرب میں جزیرہ نمائے سینا تک متھے۔ اسطر ابواس (Stralo) نے نبطیوں کا ملک اس سے بھی وسیع بتایا ہے اور بائبل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیتو ما ہینے زبانہ میں نہایت مشہور اور زبردست تھی اُ۔

غرض دوسری صدی عیسوی کے اوائل تک نیطیوں نے نہایت زور قوت کے ساتھ حکومت کی۔ بیہاں تک کہ ۲۰۱ء میں ٹرا گان شہنشاہ روم نے ایک کثیر لشکر بھیج کران کو بالکل ہر باد کر دیا۔ وشت بختان مَن یوٹ الأرض و من علیھا!

آزد: انباط کی طرح آل نابت کی ایک شاخ اور بھی ہے۔ جو کسی نامعلوم زمانہ میں یمن جا کرآباد ہوئی۔ ہماری مراد اس سے قبیلہ ازدی<sup>س</sup> یا اسد سے ہے۔ جو نبت بن مالک کی اولاد میں تھا۔ چنا نچہ حضرت حسان " کہتے ہیں۔

اماسالت فانا معشر نجب الازدنسبتنا والماء غسان على ونحن بنوالغوث بن نبت بن مالك ابن زيد بن كهلان واهل المقا خره من تك عنا معشر الاسد سائلا فنحن بنوالغوث بن زيد بن مالك إلى المالك ال

اُوپرگزر چکاہے کہ اسمعیلیوں کے چند خاندان یمن میں مقیم ہوئے تنے۔ غالبًا ای زمانہ میں یا اس کے بعد میلوگ بھی یمن گئے ہوں گے۔ چنا نجان کی اقامت کاسب سے پہلے مارب میں پتہ چلتا ہے۔ جب میے خاندان وسیع ہواتو قحط سالی یا دوسرے اسباب کی بنا پر مارب کوچھوڑنے کی ضرورت لاحق ہوئی۔ اس زمانہ میں اس خاندان کارئیس عمرو بن عامرتھا جو تاریخ عرب میں مزیقیا کے لقب ہے شہور ہے اور جو تمام انصارو غسان کا مورث اعلیٰ ہے۔ چنانچہاوس بن حارثہ پدر قبیلۂ اوس کہتا ہے گئے۔

تقربهم من ال عمرو بن عامر

س الشاب سمعانی مص۲۰۱ ۲ د بوان حسان مص ۷۷ ع التنبيه والإشراف يصبه ۵ ليقو بي - جلدا يص ۲۳۰

لے افعلیا ویص ۲-۷ سمی میرت ابن ہشام،جلدام ص ۸ سے خلاصیہ الوق ویص ۸۳ عیون لدی الداعی الی طلب الوتو حضرت حسان " فرماتے ہیں۔

اردنی سعوداکاسعودالتی سمت بمکة من اولاد عمرو بن عامر الم ترنا اولاد عمرو بن عامر لنا شرف يعلوعلی کل مرتق<sup>2</sup> کجفنة والقمقام عمرو بن عامر واولاد ماء المزن وابنی محرق

حضرت اوس مین صامت کاشعر ہے گئے۔

انا ابن مزيقيا عمرو وجدى ابو عامر ماء السماء

انصار کی تاریخ ای زمانہ ہے روشنی میں آئی ہے۔ چنا نچہ اس کے اور اس کی اولا و کے مقامات سفر نہایت تفصیل ہے کتابوں میں قلم بند ہیں اور ہم ان ہی کی مدد سے انصار کی تاریخ مرتب کرنا جا ہے ہیں۔

مرد نے اولا مالک بن بیمان اور قبیلہ از دکو لے کر مارب (۱) سے کوچ کیا۔ نواح خولان (۱) سرز مین عنس (۱) اور کشت زارصنعا (۱) میں قیام کرتے ہوئے ازال (۱۵) اور ہمدان (۱۱) میں قیم ہوئے۔ چونکہ آدمیوں کا ایک جم غفیر ساتھ تھا۔ اور اُونٹ ، گھوڑے، گائے ، بکریاں بھی بافراط تھیں۔ اس لئے ان کو شاد اب مقاموں کی تلاش رہتی تھی۔ اور ان کے آدمی اس مقصد کے لئے عرب کے مختلف حصوں میں گشت لگاتے ہتھے۔ جب پانی اور سبزی کا ذخیرہ ختم ہوجاتا اور کسی دوسرے مقام کی اطلاع ملتی تو وہاں روانہ ہوجاتے اور اس جگہ کوچھوڑ دیتے تھے۔ ہمدانی لکھتے ہیں گے۔

" فا قبلوا لا يمرون بماء الا انزفوه ولا بكلاً الا اسحقوه ....." "بيلوگ جهال جائة يتح پاني كوصاف كردية تتحاورگھاس كوچرادية يتح".

غرض کچھز مانہ تک ازال اور ہمدان میں تھہرنے کے بعد جب پہاڑوں پرچڑ ھنے کی قوت

پیدا ہوگئی تو سہام (<sup>2)</sup> اور رمع (<sup>۸)</sup> کی سمت سے بہاڑوں پر چڑھ کروادی ذوال (<sup>9)</sup> میں اُتر ہے۔اور قبیلہ عافق کو شکست دی <sup>ا</sup>۔اس کے بعد یہاں سے نکل کرتہامہ یا خور کے اس حصہ میں قیام کیا جہاں قبیلہ عک کی آبادی تھی۔ بیا کی تبال بی تھا۔ جس کا نام غسان تھا <sup>ک</sup>ے قبیلہ عک جوا کیک اسمعیلی قبیلہ تھا بین آکر آباد ہوا تھا۔ چنا نچے عباس بن مروالے عدنانی کہتا ہے <sup>ک</sup>۔

وعك بن عدنان الذين تلعبوا بغسان حتى طردواكل مطرد

عمروین عامر کے غسان پر مقیم ہونے کی شہادت حضرت حسان "کے ایک شعر ہے بھی ملتی ہے۔ ہے۔ فرماتے ہیں ہیں۔

اما سالت فاناً ٥ معشر نجب الارد نسبتنا والماع غسان

لیکن اس کے قیام کا زمانہ مورضین عرب متعین نہیں کرتے۔البت یونانی مورضین نے متعین کیا ہے۔ چنانچ بطلیموس نے ووج میر کے اواسط میں قبیلہ غسان کا تذکرہ کیا ہے <sup>ھی</sup>۔اور یہ معلوم ہے کہ غسان اور مزیقیا کوئی جدا گانہ چیز نہیں <sup>ان</sup>۔

معارف این قتیبہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ عمرو نے اولاد عک ہے کی قدر دور سکونت اختیار کی تھی ۔ لیکن جب ویا ، پھیلی اور عمرو نے انقال کیا تو تغلبہ بن عمرو نے جو عقا کے لقب ہے مشہور ہے۔ عک کے دیمن جب مبار ہے ہاں کی آب وہواخراب ہوگئی ہے۔ اس کے ہاں کی آب وہواخراب ہوگئی ہے۔ اس کے ہم تہارے پاس آنا چاہتے ہیں اور چندروز ظہر کر کہیں اور چلے جا نیمن کے دیمن عک نے اس کو نامنظور کیا اور دونوں قبیلوں میں ایک خونریز جنگ چھڑ گئی۔ جس میں عل نے شاست کھائی اور شملقہ مارا گیا۔ اب تغلبہ کو غسان میں رہنے کا موقع تھا ، لیکن جیسا کہ علامہ بھرائی نے لکھا کہ عک کا تمام خاندان ان لوگوں کا دیمن ہوگیا تھا۔ اس کے علاوہ جذع بن سنا جوخود تغلبہ کا سپ سالا رتھا بخت چالاک اور مکاروا قع ہوا تھا۔ اس کی چالب کو اور بھی تکلیفیں پہنچا کیں جن کی وجہ سے دہ غسان سے مکار واقع ہوا تھا۔ اس کی چالب زیوں نے تغلبہ کو اور بھی تکلیفیں پہنچا کیں جن کی وجہ سے دہ غسان سے مکار واقع ہوا تھا۔ اس کی چالبازیوں نے تغلبہ کو اور بھی تکلیفیں پہنچا کیں جن کی وجہ سے دہ غسان سے مکار واقع ہوا تھا۔ اس کی چالبازیوں نے تغلبہ کو اور بھی تکلیفیں پہنچا کیں جن کی وجہ سے دہ غسان سے کوئی کرنے پر بالکل آمادہ ہوگیا گے۔

ال بعقة بزائرة العرب سس 109 من الفريد جلدا لفريد الجلدا عسل من المائة التن بشام اجلدا الساسة مع خلاصة الوفاء الس 10 من البيرنكر 27، 27 من خلاصة الوفاء للس 27 من عنه بزائرة العرب الس 209

اس کی نسبت فرمات میں <sup>ا</sup>نہ

#### ولدنا بني العنقاء وابني محرق فاكرم بنا خالاوا بذاكرم ابن ما

اس نے با وعک سے نکل کے نجران میں اقامت کی اور یہاں قبیلہ فدج سے جنگ ہوئی۔
اس کے بعد حجاز کا قصد کیا اور چلتے بھرتے مکہ کے قریب آکر فروکش ہوا۔ مکہ میں قبیلہ ترہم آباد تھا۔
اس لئے تغلبہ نے اس سے سکونت کی اجازت طلب کی اور کہلا بھیجا کہ ہم جہاں گئے وہاں ہمارا نہایت تپاک سے خیرمقدم ہوا ہے '۔ اس بنا پر ہم تم سے بھی اس کے آرز ومند ہیں۔ ہم کو چندروز مکہ میں قیام کرنے دو، جس وقت کوئی عمد واور پُر فضامقام ل جائے گا یہاں سے چلے جا نمیں گے۔ ہمارے آدی شام اور مشرق میں اس غرض سے گئے ہوئے ہیں۔ لیکن جرہم پر ان باتوں کا کہھاڑ تا ہوا اور اس کو ظہرا نے اور مشرق میں اس غرض سے گئے ہوئے ہیں۔ لیکن جرہم پر ان باتوں کا کہھاڑ تا ہوا اور اس کو ظہرا نے ساف انکار کردیا۔ تغلبہ نے نہا،

''اب ہم ضرور کٹی ہیں گےخواہ تم خوش ہویا ناخوش' نے خرض تین دن تک لڑائی ہوئی جس میں جرہم نے فکست ملک کھائی اور نقلبہ نے مکہ ،طوویا سراۃ (عرفہ کا بہاڑ) سروم اور صدود طائف تک تمام مقامات پر قبضنہ کرلیا ''۔

پونکہ یہاں کی آب وہواان اوگوں کے ناموافق تھی۔اس لئے ایک ہی سال قیام کے بعد بخار میں ہتلا ہو گئے <sup>8</sup>۔اور نقلبہ مکہ میں وفات پا گیا ،اب ان قبائل کو دوسرے مقامات تلاش کرنے کی شرورت ہوئی۔ چنانچ نقلبہ کی اولا ڈیکہ سے نکل کر تعلیہ اور ذکی قار تک مقیم ہوئی اور وہاں کے تالا ب پر بشہ کرلیا <sup>3</sup>۔ خزاعہ نے مکہ ہی میں رہنا پہند کیا اور تمام وا دی (مرالظہران) پر اپنا تسلط جمالیا۔ عوف بن ابوب انصاری سلمی کہتے ہیں <sup>ع</sup>ن

فلما هبطنا بطن مرتخز عت خزاعة منافى حلول كداكد والمعيل بن راقع انساري كاشعرت مي

فلما هبطنا بطن مكة احمد ت خواعة دارا لا كل المتحامل نصر بن ازدئي ممان اور بحرين ميس اقامت كي مالك بن فهم في عراق كاراستدليا اور

ا با دیوان مسان رئیس ۱۹۰۷ می تا تا تا تا تا تا تا تا با با با خلاصیة الوفایش ۸۴ می صفه بزیرة العرب رئیس ۴۱۰ بی خلاصیة الوفایس ۸۲ می تشمرالبیدان رجله ۷۵۷ می ابولاغد اور جندایش ۱۰۱ ۸ میریت این بش م رجله ایس ۴۸۵

جفنه بن عمر و نے شام کی سکونت اختیار کی <sub>ن</sub>غرض اس طرح بیتمام قبائل نجد ، بیامه ، بحرین ،عمان ، عراق،حجاز اورشام تک بھیل گئے <sup>ک</sup>

#### اوس وخزرج:

تغلبه میں ان قبائل کی جوشاخ قیام پذیرتھی، جب اس کی تعداد میں اضاف ہو گیا تو وہ اس مقام سے کوج کر کے یٹر ب کی سمت روانہ ہوئی اور قریظہ بضیر، خیبر، تیا، وادی القری کے در میان اقامت کی اوران کابیشتر حصه بیژب میں اُترا<sup>عی</sup> اورصرار میں مقیم ہوا <sup>سی</sup>۔

یٹر ب میںاس وقت یہود ہوں کی آبادی تھی ،جوبقول بعض حصرت سلیمان کے زمانہ یا ایک خیال کےمطابق ہوخذنصر ( بخت نصر ) کی تباہی بیت المقدس کے بعد سے عرب میں آباد ہوئے اور یثرباس کے نواح پر قابض تھے۔

اوس وخزرج نے بہاں قلعاور مکانات بنا کرر ہناشر دع کیا اور بہودے جان و مال کی محافظت کا عہد و بیان کرلیا ،اور عرصه تک بچھٹراج ویتے رہے <sup>ملی</sup> لیکن جبان کی اولا داور مال ودولت میں ترقی ہونے لگی تو یہودی خا نف ہوئے کہ مبادا کہیں ہم پر غالب نہ آ جا ئیں ۔اوس وخزرج کوبھی بیہ خیال دامن گیر ہوا کہ یہودی ان کوجلا وطن نہ کر دیں۔اس بنا پر سخت کشکش پیدا ہوئی اور دونو ل قبیلے جنگ و جدل بربالكل آماده ہو گئے۔

ما لک بن محیلان کے زمانہ ہیں جواوس وخزرج کاسر دارتھا<sup>ھی</sup> اور سالم بن عوف ابن خزرج کے خاندان سے تھا۔ فیطو ن یہودیوں کاسر دارمقرر ہوا۔ چونکہ وہ نہایت جابراور بد باطن محص تھا۔ اس لئے مالک نے اس کے طلم واستبداد کی غسان کے ایک رئیس سے فریاد کی۔

غسانی رئیس جس کانام ابوجبیله تھا۔ ایک کثیر کشکر لے کرشام سے بیژب آیا۔ اور ذی حرض نامی ایک مقام میں بہود کے تمام سرداروں کو جمع کرتے تل کرادیا۔اس وقت ہے بہود کی قوت بالکل ٹوٹ گئی اوراوس وخزرج کاتمام یثرب پرتسلط ہو گیا۔رمق بن زیدخذرجی ابوجبیله کی تعریف میں کہتا ہے <sup>کی</sup>۔ وا بو جبيلة خير من يمشى واوفاه يمينا

وأبرهمه برادا علمهم بهدى الصا لحينا

# وابرهمه براد اعلمهم بهدى الصالحينا ابقت لنا الايام لحرب المهمة تعترينا

کبشا لہ قون بعض حسامہ اللہ کو السنینا اس کے بعد یہن کا ایک تبع جس کا نام مسعودی نے ابن حسان بن کلیکرب اورطبری نے تبان اسعد ابو کرب بتایا ہے، یڑب ہے گزرا۔ چونکہ یہاں اس کا ایک لڑکا مارا گیا تھا۔ اس لے اس نے بیٹر ب کے بالک تباہ کرد ہے کا فیصلہ کیا۔

اوس وخزرت کے رئیس عمران بن طلۃ بخاری کوخبر ہوئی ۔ تو مدا فعت کے لئے آمادہ ہوا اور تعجوا اور تعجوا اور تعجوا کی سے بندالڑا کیاں ہو کئیں ۔ لیکن ان ایام میں اوس وخزرج نے اس کے ساتھ نہا بہت شریفا نہ برتاؤ کیا تھا، لیعنی بااینہمہ کہ برسر پرکار تھے۔ رات کواس کی ضیافت کرتے تھے۔ وہ ان کریمانہ اخلاق پر سخت متعجب تھا۔ اوران کی دل ہے عزت کرتا تھا۔

ای اثنا میں یہود کے دو عالم اس کے باس سکتے اور اس نے یہودی ندہب قبول کیا اور محاصرہ اُٹھا کریمن چلا گیا۔انصار ہے ایک شاعر خالد بن عبدالعزی نجاری نے اس واقعہ کوظم کیا ہے۔ وہ کہتا ہے۔۔۔۔۔

اصحا ام انتهى .... ذكره
ام تـذكرت الشاب وما
انهـاحـرب رباعية
فسلاعـمران او فسلا
فيلـق فيها ابـوكـرب
شم قـالـو امـن يـام بهـا
يـا بـنـى النجار انّ لنـا
فتـلـقتهـم عشـنـقــه
سيـد سـامـى الـملوك ومن

ام قضى من لذة وطره ذكرك الشاب او عصره مسلها اتى الفتى عبرة اسدًا اذيغدو مع الزهره سابغا ابدا نها ذفره أبنى عوف ام النجرة فيهم قبل الاوان تبره فيهم قبل الاوان تبره مد ها كانعية البنشرة يغز عمرا لا يجدقدره

دوسراانصاری کہتاہے <sup>ا</sup>۔

نخيل الا ساويف والمنصعة خيول ابى كرب المقظعة تكلفنى من تكالفها نخيلا حمتها بنو مالك

بدواقعہ بجرت نے تقریباً ۲۴۰ برس قبل کا ہے۔



# انصار کی شاخیس

گزشتہ بیانات ہے معلوم ہوا ہوگا کہ انصار کے تمام خاندان دو شخصوں پر جا کرل جاتے ہیں۔ جن کے نام اوس اور خزرج ہیں۔ یہ دونوں اگر چہ حارثہ (مزیقیا کے بوتے) کے بیٹے تھے ،لیکن قیلہ کے بیٹے مشہور ہیں جوان کی مال تھی ابن حزم اور ابن کلبی کے نزدیک وہ عمر و بن جفنہ کی بیٹی تھی لیے لیکن قبیلہ تضاعہ کے لوگ اس کواپے قبیلہ ہے بتلاتے ہیں گے۔

بہر حال وہ دونوں صورتوں میں اساعیلی تھی۔ پہلی صورت میں وہ بھند کی پوتی تھی جو ممرو مزیقیا کا بیٹا سے اور شاہانِ غسان کا پدراعلیٰ تھا۔اور عمر وکوہم اساعیلی ثابت کر چکے ہیں۔دوسری صورت میں تو صاف طاہر ہے کہ قبیلہ ساعہ حضرت اساعیل "اور معد بن عدنان کی اولا دتھا تھی۔

اوس وخزرج جہاں تک ہمیں معلوم ہے تین بھائی تضے اور تیسر ئے کا نام عدی تھا۔ اس کی اولا دبھی مدینہ میں موجود تھی۔ چنانچہ ابو زیدعمرو بن اخطب کوبعض لوگوں نے اس کی نسل بتایا ہے ھی۔

خزرج \_ . الات بچھ معلوم نہیں۔البتہ اوس کے کسی قدر معلوم ہیں۔ وہ خطیب اور شاعر تھا۔اس کے چند جملے محفوظ ہیں،جواس نے اپنی و فات کے وقت کیے ہتھے۔ وہ کہتا ہے ہے

لن يهلك هالك ترك مثل مالك إن الذي يخرج النار من الزندة قادر على ان يجعل لمالك نسلا ورجالا بسلال المنية والنار و لا عار على الدمينة والنار و لا عار على المنية ولى المنية ولى المنية والنار و لا عار على المنية ولى المن

اس کے اشعاریہ میں ان

فضل الذي او دي ثمودًا وجرهما سيعقب لي نسلا على آخر الدهر تقربهم من ال عمرو بن عامر عيون لدى الداعي الى طلب الوتر

ال ميل يَح اشعار الحاقى معلوم بوت بيل مثلاً
اذا بعث المبعوث من ال غالب
بمكة فيما بين زمزم و الحجر
هنا لك فابغوا نصره ببلا دكم
بنى عامران السعادة في النصر

فارسر صاحب نے حصن غراب (حضر موت) کے کتبوں میں سے ایک کتبہ میں لفظ "عبر

111" کواوس اور عوس (۸۷۷٪) پڑھا ہے اور لکھا ہے کہ یہ عرب کے خانہ بدوش خاندانوں کا نام ہے آنہ
چونکہ اس نام کے عرب میں دو قبیلے ہیں۔ "عوص" (عاد)۔ "اوس" (ییژب)۔ اس بناء پر بیشبہ ہوتا ہے
کہاس ہے کہیں وہ اوس تو مراذبیس جو انصار مدین کا یدراعلیٰ تھا۔

اگرفارسرصاحب نے یہی سمجھا ہے تو ہم کوکہنا پڑتا ہے کداس میں انہوں نے بخت تفکیلی کی ہے۔ اولا تو یہ کدانسد کے تھی اور اس وقت اوس و بہت کا مر نے یمن سے ہجرت کی تھی اور اس وقت اوس و خزرج کا پینہ تک نہ تھا۔ دوسر سان قبائل نے ایر حانہ بدوشی سے زمانہ میں کہمی حضر موت میں سکونت مہیں کی ۔ اور سب سے آخریہ کہ بینام عوص بن ارم بن سام (پدرعاد) کا ہے اور اس کے متعلق مسلم سے کہدہ یمن اور حضر موت میں آباد تھا ہے۔

غرض اُوس وخزرت اور بعدی کی اولا دیں بیٹر ب میں رہ کر پھٹی پھولیں اور متعدد خاندانوں میں تقسیم ہوگئیں۔جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

عدی : اس کنام ہے کوئی جدا گاندشاخ نہیں ۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی اولاد بھی اوس وخزرج میں ضم ہوکر انصار کہلاتی تھی اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عرب میں جھیجا اپنے بچیا کی شہرت کی وجہ سے اس کا بیٹامشہور ہموجا تا تھا ہی۔

ال خلاصة الوفارص ٨٣ من بغرافيه رعرب فارس بطراء ٢٠٣٥ من من ابوالقد ١٠ جلداارص ١٥٥ مع اسدالغاب جنده يس ٢٠٠٠

اوس : کے صرف ایک بیٹا تھا۔ جس کا نام مالک تھا۔ مالک کے پانچ بیٹے پیدا ہوئے جو مختلف شاخوں کے مورث ہو گئے۔

عمروبن ما لک : میں ابتدا و دوشاخیں ہوئیں۔ خزرت اصغراد رعامر عامر غمان میں رہتے ۔ تھے۔ اور چونکہ مدینہ میں ان کا ایک منتفس بھی نہ تھا واس لئے وہ انصار میں داخل نہیں آئے خزرج میں کعب ( ظفر ) اور حارث میں جشم اور حارث ۔ اور جشم میں زعور ( اہلِ رائج ) اور عبدالاشہل واخل ہیں ۔ انہی چاروں بطنوں یعنی کعب ( ظفر ) حارث و زعوراور عبدالاشہل کونبیت کہا جا تا ہے۔

عوف بن ما لک : مین عمر واور زیداین ما لک بن عوف عمر و میں جو قبامل میں رہتے ہتے ، بہت ہے بطون تھے۔ جن میں مشہور ہے ہیں :

لوذان و بنوسمیعه ،عبید ہ بن زید ،صبیعه ، معاویه ( بن مالک بنعوف ) ججبا ابن کلفه بنعوف ،حبیب ، بنولوذان میں جو بنوسمیعه کے نام ہے مشہور ہیں \_لوذان عوف (پیررمعاویه و ججبا ) اور ثقلبه (بن عمرو) داخل سمجھے جاتے ہیں۔

مرہ بن مالک: میں سعد (اہلِ راتبج) اور عامر۔ امر میں امیہ، وائل اور عطیہ، مالک بن اوس کے بیتینول خاندان (عمر و عوف مرہ) جعا درہ اور اوس اللّٰہ کے نام ہے مشہور ہیں۔ امر ءالقیس بن مالک میں واقف اور سلم یہ جشم بن مالک میں خطمہ ( عبداللّٰہ )۔

خرزج: کے پانچ مینے تھے۔ عمرو بحوف بشم ، کعب ، حارث ۔ ان کی اولا دحب ذیل ہے:

عسمووبن خوزج: اس میں بنونجاری تمام شاخیں شامل ہیں۔ آنخضرت سلی اللہ ایہ ہیں۔ آنخضرت سلی اللہ ایہ ہام کے داداعبد المطلب کا نانہال یہیں تھا۔ نجارے دینار، عدی ، مازن ، مالک ، مالک سے عمرو ، غنم ، عامر (میذول) عمروے عدی (بنومعاویہ)،اورمعاویہ (بنوجدیلہ)۔

عوف بن جوّد ج: ہے۔ الم عمروقطن قطن ہے مائب، بیلوگ ممان میں رہتے تھے۔ عمروے عوف اور غنم ( تو فل )عوف ہے جبلی ( مالک بنوسالم ) قبیلہ عبداللہ بن الی ،اور مجلان۔

جشم بن محوّد ج : ہے تزیداورغضب ہزید میں سلمہ،اورسلمہ میں مراورغنم ،اورغنم میں عبید (بنعدی)۔ سسواد اور حسسرام : غضب سے عبد حارثہ، کعب ( بنوغدارہ) ، معاویہ ( بنواجدع) ، عبد حارثہ ہے زریق آور صبیب، زریق ہے بیاضہ اور زریق۔

تحعب بن حوزج: ہے ساعدہ ساعدہ ہے طریف ہقشبہ عمروہ تغلبہ طریف ہے وش، غسان ،ابوخزیمہ (خاندان سعد بن عیادہ)۔

حادث بن مخزد ج : ہے جشم ،زید ،عوف ہے فنہ رہ اور خدارہ !۔ چونکہ اوس ،خزر نے اور عدی میں تعداد اور غلبہ کے لحاظ سے خزرج کا نمبر سب سے بڑھا ہواتھا،اس لئے ان قبائل کوعرب تغلیبا خزرج کہا کرتے تھے !۔

## انصار کی آبادی

اوس وخزرج پہلے ایک ہی جگر آباد تھے۔لیکن جب ابوجبیلہ کی وجہ سے یہود کازورٹوٹ گیا تو دہ پٹر ب کے تمام نشیبی اور ہالائی حصول ہیں منتشر ہو گئے ،اوراپنی علیحدہ علیحدہ آبادیاں قائم کرلیں۔ چنا نچہ قبیلہ اوس میں سے عبدالا شہل اور حارثہ کا خاندان پٹر ب کے شرقی سنگ تان ہیں آباد ہوااور وہاں کئی قلعے تعمیر کئے۔جن میں سے ایک کانام واقم تھا۔اوران کا محلّہ بھی ای نام سے مشہورتھا ،انصار کا ایک شاعر کہتا ہے۔

> نحن بيننا واق بالحرة بلازب الطين وبالاصره

یہ بیند تھنیر بن اک کے قبضہ میں تھا۔اس کے بعد بنوحارثہ بعبدالاشہل کے پاس ہے ہٹ کران سے شال کی طرف رہنے گئے۔

بنوظفر (کعب بن خزرت اصغر) بقیع سے پورب کی طرف عبدالا شہل کے پاس تقیم تھے۔ وہاں انہوں نے اسلام لانے کے بعدا کیے مسجد بنائی تھی۔ جس کا نام مسجد بغلہ تھا۔ نبوزعورا بن جشم بھی یہیں سکونت کرتے تھے۔ یہ جپاروں خاندان نبیت کہلاتے تھے۔ جوان کا مورث اعلیٰ تھا۔اور عمرو بن مالک بن اوس کی اوالا دمیں تھا۔

ل اس تما تنفسیل کے لئے دیکھنے خلاصہ الوفاء بے جدا مص ۸۵۸ تا ۸۵۸۹ ومعارف بن قتبیہ بے س۳۷-۳۷ ع میر قاقبن بشام بہ جلدا میس ۲۴۳

عوف بن ما لک بن اوس ،اس کے خاندان میں بہت ی شاخیں ہیں جوسب کی سب قبامیں آباد تھیں۔ ان میں سے بنوضبیصہ شقیف نامی ایک قلعہ میں رہتے ہتھے۔ جوا تجارالراءاور مجلس بن المهوالی کے درمیان واقع تھا۔ کلثوم بن الهدم کا قلعہ عبداللہ بن البی احمد کے احاطہ میں تھا۔ اور احجہ ابن الجلاخ بجی کا بھی ایک قلعہ تھا۔

زید بن مالک بن عوف میں ۱۳ قطعے تھے۔اور صیاصی کے نام سے مشہور تھے ،ان کا ایک قلعہ مسجد قباء سے مشرقی جانب مسکبہ میں بھی تھا۔ دوسرا جس کا نام منطل تھا۔ جپاہ غرس کے پاس تھا اوراجچہ کا تھا۔

بنوبرقجہا کچھ دنوں بنوضدیغہ کے ساتھ رہ کر ،مسجد قبا کے مغرب عصبہ میں چلے گئے۔ یہاں ا اجیحہ نے سفید پھروں کا ایک قلعہ بنایا ۔لیکن وہ گر گیا تو ایک مربع سیاہ قلعہ تیار کرایا ، بنو مجد عہاور بھجہا نے بھیم نامی ایک قلعہ تقمیر کیا تھا جواس مسجد کے قریب واقع تھا۔ جہاں آنحضرت عظائے نے ایک بار نماز بڑھی تھی۔

معاویہ بن مالک پہلے قبامیں رہتے ہتھے۔ پھر بقیع الغرقد کے باہر رہے۔ وہاں ان کی مسجد اجابتہ یادگار ہے۔

۔ بنوسمیعہ (لوذان بن عمرو بن لوف )رکیح کے کو چدکے پاس آباد تھے۔اور سعدان نامی ایک قلعہ بنایا تھا۔

سستہ ہوئے۔ واقف اور سلم (مالک بن اوس) مسجد سے پاس رہتے تھے۔ بعد میں سلم ،عمر و بن عوف میں چلے گئے اور تقریباً ۱۹۹ برس و ہیں مقیم رہے۔ ان کی آبادی نے اتن ترقی کی کہ زمانہ جاہلیت ہی میں ایک ہزار جوان ان میں موجود تھے۔

جعاورۃ میں ہے بنووامل بن زیدا ہے نام کی مسجد کے پاس جومسجد قبا کے پورب ایک بلند مقام پرواقع تھی ہسکونت کرتے تھے۔

امیہ بن زیر عبن کے مشرقی سمت جہال مذہبیب کا پانی بھرتا ہے اور کھیت سینچے جاتے ہیں بودوہاش رکھتے تھے۔

بیمبری سے سے سے بن زید بنوجبلی کے قریب رہتے تھے۔اور شاش نامی ایک قلعہ بنایا تھا۔مسجد قبامیں قبلہ زخ کھڑے ہونے پریہ قلعہ بائمیں ہاتھ کی طرف پڑتا تھا۔ سعد بن مرۃ راتج میں رہتے تھے۔ نظمہ بن بعثم ، مادشو نیاورغرس کے پاس بودو ہاش رکھتے ہتے اور دورتک قلعے بنائے تھے۔ چونکہ بیمقام شہر کے ہاہراورنسبة کم آباد تھا۔اس لئے جب اسلام کے زمانہ میں ان لوگوں نے مسجد بنائی ،اور ایک شخص کواس کی حفاظت کے لئے مقرر کیا تو روز انہ شج کراس کی خیریت دریافت کرتے تھے کہ کوئی درندہ تو نہیں اُٹھا لے گیا۔اس کے بعد پھران کی آئی کثریت ہوئی کہ اس بستی کا نام ہی غزہ پڑگیا۔ جوشام کا ایک نہایت آباد شہر ہے۔

قبیلہ خزرج میں ہے بنوحارث وادی بطحان اور تربیصعیب کے مشرق جانب آباد ہوئے۔ ان کامحلّہ حارث کہلاتا تھا۔ حارث کے لڑکوں جشم اور زید نے اپنے قلعہ سخ میں اقامت کی ، جومسجد نبوی سے ایک میل کے فاصلہ پر اور مدینہ نہ بالائی حصہ کی منزل اوّل ہے۔

صدرہ بن عوف بن حارث کا خاندان بازار مدینہ کے شالی جانب جرار سعد میں مقیم ہوا۔ حدرہ ابن عوف نے جاہ بصہ کے پاس اجر ونامی ایک قلعہ میں سکونت اختیار کی ۔ بی قلعہ ابوسعید خدری کے دادا کا تھا۔

سالم اورغنم (عوف بن عمرو بن خزرج) مغربی سنگتان میں مسجد جمعہ کے پاس اُترے۔قوافل کا قلعہ انہی کا تھا۔ بنوحبلی ( ما لک بن سالم بن غنم ) بنونجاراورساعدہ کے درمیان تظہرے ۔ ان کی آبادی کی پشت پر ایک قلعہ تھا۔ جس کا نام مزاحم تھااور وہ عبداللہ بن الی بن سلول کی ملکیت تھا۔

بنوسلمہ(جشم بن خزرج) میں بنوحرام مسجد بلتین سے مزاد تک آباد ہوئے۔ایک قلعہ بھی تعمیر کیا۔ جاہر بن علیک کی زمین میں بھی ان کا ایک قلعہ تھا۔ان کی وادی میں ایک چشمہ تھا۔ جوحضرت جاہر کے دادا عمر و کے قبضہ میں تھا۔امیر معاویہ ؓنے اپنی خلافت کے زمانہ میں اس کی مرمت کرائی تھی۔

بنوسلمہ نے آنخضرت سلی اللہ ملیہ وسلم کے عہدِ مبارک میں مسجد نبوی کے قریب رہنا جاہا تھا۔ لیکن آنخضرت سلی اللہ مایہ وسلم نے مدینہ کی ویرانی کے خیال ہے منع کیا اور فر مایا: ''تم کو وہاں ہے نماز کے لئے آنے میں زیادہ تو اب ماتا ہے''۔۔۔

حضرت عمرؓ نے اپنے ایامِ خلافت میں بنوحرام کوسلع میں منتقل کرلیا اور بیہاں انہوں نے ایک عالیشان مسجد بنائی۔ بنوسواد (سلمہ) کی آبادی مسجد تبلتین ہے ابن صبید و نیاری کی زمین تک تھی (مسجد قبلتین انہی کی تھی)۔ بنوعبید مسجد خربہ ہے کوہ دو تخل سمک رہتے تھے۔ مسجد خربہ اور دو قلعے ان کی ملکیت میں تھے۔

بنو بیاضہ، زریق ،صبیب ،غدارہ ،اجدع (معاویہ بن مالک)مغربی سنگستان ہے بطحان تک بنوسالم کے شالی جانب رہتے تھے۔اس کے پاس میس قلعے تھے۔

بعض کےنام بیہیں:

ايه عقرب،

۲\_ سويد،

سے لوی ،

سم۔ سرارہ ۔

بنوساعدہ ( کعب بن خزرج ) نے جارجگہ سکونت کی۔ بنوعمرواور بنو تغلبہ ، بازار مدینہ کے مشرقی اور شالی حد تک آباد ہوئے۔ان کے دو قلعے تھے۔ایک ابود جانہ کے مکان کے پاس اور دوسرامسجد بنوساعدہ کے سامنے۔مدینہ میں سب ہے آخریبی قلعہ تغمیر ہوا۔

بنوقبشبدان لوگول ہے پورب کی جانب بنوجد بلد کے قریب مقیم ہوئے۔

بنوابی خزیمہ ( سعد بن عبادہ کے خاندان ) نے جرار سعد میں جو بازار مدینہ کی انتہا کی حدیر واقع تھا ،سکونٹ کی اور بنوش اور عنسان مسجدالرابیہ کے پاس ( جرار سعد کے قریب ) اُتر ہے۔

بنو ما لک بن نجار میں ہے بنووغنم مسجد نبوی کے بورب کی طرف رہتے تھے ،اورا یک قلعہ بنایا تھا، جس کا نام قوریع تھا۔مسجد نبوی انہی کی تھی۔

ہنومغالہ (عدی بن عمرہ) مسجد ہے مغربی جانب باب الرحمہ کے پاس مقیم تھے۔ان کے قلع کا نام فارع اور جا کداد کا بیر حاتھا۔ فارع حسان بن ثابت کے قبضہ میں تھا۔

بنوجد بلیہ(معاویہ بن عمر و)مسجد کے شالی اور شرقی جانب بقیعے اور بیر حاکے قریب آباد تھے۔ ان کے قلعے کانام مشعط تھا، جومسجدانی بن کعب کے پاس واقع تھا۔

بنومبذول(عامربن مالک) بنوعنم سے پورب طرف رہتے تھے۔

بنوعدی بن نجار مسجد سے مغرب کی طرف آباد تھے۔ لیکن حضرت انس "کامکان باا ینہمہ کے بنوعدی سے متھے۔ مسجد سے شال اور مشرق کی طرف تھا۔ ان کے قلعے کانام زاہر یہ تھا۔

بنو مازن بن نجار ، بنوزر ہیں ہے پورب کی طرف سکونت کرتے تھے۔ان کامحلّہ بنو مازن کہلا تاتھا۔

بنودیناربن نجاربطحان کی پشت پرریتے <u>تھا۔</u>

(بير بوراً مشمون "خلاصة الوفاء باخبار دار المصطفى" \_ ٨٥\_٨٩ \_ ٨٩ \_ ماخوذ ٢٠)



# ايّام الانصار ي<sub>عن</sub> انصارى خانەجنگياں

تبع کے بعداو*س وخررج عرصے تک متحدر ہے۔لیکن پھرخانہ جنگیوں کاای*یا خطرناک سلسلہ شروع ہوا کہاسلام نہ آتا تو یہ تو م صغیر ہستی ہے یقیناً نیست و نابود ہوجاتی ۔سید سمہو دی خلاصة الوفاء ميں لکھتے ہيں ا

"ثم وقعت بينهم حروب كثير ة لم يسمع قوم اكثر منها ولا اطول "\_ " بهران میں اس قدرار ائیاں ہو کمیں کہ کی قوم میں ان سے زیادہ اور دیریا جنگیں نہیں سی گئیں "

لڑائیوں کی ابتداء جنگ تمیر ہے ہوئی اور تقریبا ایک سومیں برس تک جاری رہ کر جنگ بعاث یر اختیام ہوا۔ جو ہجرت ہے ۵سال قبل واقع ہوئی تھی اس طویل زمانہ میں غدامعلوم کتنے معرکے پیش آئے ہوں گے۔لیکن ان میں ہے جوزیادہ مشہور ہیں ،تاریخوں میں انہی کا ذکر آتا ہے۔ علامه ابن اثير" أيك مقام برفر ماتے بين أي

" بينها وبين حرب مسمير نحو مائة سنة وكان بينهما ايام ذكرنا المشهور منها وتركنا ماليس بمشهور وحرب حاطب اخر وقعة كانت بينهم الا يوم بعاث "\_

'' حرب حاطب اور حرب سمير ميں تقريباً سو برس كا فرق ہے اور ان وونوں كے درميان بہت ی لڑا ئیاں ہوئی تھیں ۔جن میں ہے ہم نے مشہورلڑا ئیوں کو درج کیا ہے۔اورغیر مشہور جوجھوڑ دیا ہے اور حرب حاطب بعاث کے ماسواسب سے اخیرلز الی تھی''۔

جس جنگ کوعلامہ نے سب ہے اخیر جنگ قرار دیا ہے۔اس کی بیرحالت ہے کہ وہ بھی متعدد جنگوں کا مجموعہ ہے <sup>ہی</sup>۔ پھران تمام مشہورلڑا ئیوں کی نسبت کیا کہا جاسکتا ہے ، جن کے ضمن میں یہت ی چھوٹی چھوٹی لڑا ٹیاں چیش آئی ہوں گی اور جن کو ہمارے مورضین نے قلم انداز کردیا۔ جنگ سمیسر:

انصاری سب ہے پہلی جنگ، جنگ ہیں ہے۔ اس کا سبب بیہ ہوا کہ مالک بن مجلان سالمی کا کعب ذیبانی حلیف بنا تھا۔ ایک روز وہ بازار قدینقاع میں پھرر ہاتھا کہ ایک محطفانی کی آوازش کہ میرا گھوڑاوہ لے سکتا ہے جویٹر ب کا سب ہے بڑا تخص ہو۔ کعب نے اپنے حلیف کی سفارش کی ۔ کسی نے اہیجہ بن انحلاح اوی کانام پیش کیا اور بعضوں نے ایک یہودی کی نسبت کہا۔ کہ وہ مدینہ کا سب سے بڑا شخص ہے۔ اس بنا پر گھوڑے کا مستحق وہی ہے۔ خطفانی نے گھوڑا مالک بن مجلان کو دیدیا۔ اس پر ارا تحص ہے۔ اس بنا پر گھوڑے کی میں نہ کہتا تھا کہ مدینہ میں مالک سے بڑھ کرکوئی نہیں'۔

عمروبن عوف کا ایک شخص جس کا نام تمیر تھا۔ بیگفتگوین رہاتھا۔ غصہ سے لال پیلا ہوگیا اور گالیاں دیتا ہوا چلا گیا۔ کعب دوسر ہے بازار میں جو قبامیں لگتا تھا۔ ایک مرتبہ گیا تو چونکہ بیعمروبن عوف کا گلیاں دیتا ہوا چلا گیا۔ کعب دوسر ہے بازار میں جو قبامیں لگتا تھا۔ ایک مرتبہ گیا تو چونکہ بیعمروبن عوف کے پاس کہلا محلّہ تھا۔ تمیر سے موقع پاکراس کو تل کو تیاں کہ ان کارکیا ، اور کہا تم دیت لے سکتے ہو۔ ، ما لک نے اس شرط پر منظور کیا کہ دیت ہو۔ ، ما لک نے اس شرط پر منظور کیا کہ دیت ہو۔ ، ما لک نے اس شرط پر منظور کیا کہ دیت ہوں دیتا ہوگی۔

چونکہ انصار میں حلیف کی دیت نصف دیجاتی تھی۔ عمر و بن عوف نے نہایت شدت ہے۔
انکار کیا۔ مالک کواصر ارتھااس بناپرلڑائی کی تیاریاں ہوئیں، جس میں انصار کے تمام قبیلے شریک ہوگئے۔
دومر تبہ نہایت معرکہ کارن پڑا۔ اخیر میں اوس نے فتح پائی اور مالک کو کہلا بھیجا کہ اس جھڑے کا فیصلہ
منذ ربن حرام بخاری (حضرت حسان کے دادا) پرچھوڑ وینا جا ہے۔

منذر نے کہا کہ 'اس مرتبہتم مالک کو پوری دیت ادا کردو ،آئندہ پھراپنے قدیم دستور کے مطابق دینا''۔ دونوں فریق نے اس رائے کو پسند کیا ،اور دیت ادا' دی گئی۔لیکن دلوں میں جوغبار ادر کدورت پیدا ہوگئ تھی وہ کسی طرح دفع نہیں ہوسکتی تھی۔اس لئے چند ،ن روز کے بعد دوسری لڑائی کا فتتاح ہوا۔

## جنگ کعب بن عمرو

۔ 'عب بن مم و مازنی نے جو بنونجار سے تھا۔ بنی سالم میں شادی کی تھی اورا پنی سسرال اکثر آیا جایا کرتا تھا۔اھیجہ بن جلات سر دار ججہا ( اوس ) نے چندآ دمیوں کواس کے قل پر آ ماد ہ کیااور کا میا بی حاصل کی۔کعب کے بھائی عاصم کواطلاع ہوئی تو اس ججبا کواعلان جنگ دیدیا۔اوررحابیہ بیس نہایت سخت لڑائی ہوئی۔جس میں جبانے شکست کھائی۔اجید بھاگ گیا۔عاصم نے تعاقب کر کے اس پر تیر چلایا۔اجید قلعہ کے اندر جاچکا تھا۔وہ اس کے بھائی کے لگا اور مرگیا۔عاصم کواب بھی جین نہ تھا۔اس لئے اجید کی گھات میں لگار ہا۔

احجہ نے شبخون مارنے کی تجویز سوچی ۔ سلمی بنت عمروں سی بیوی خاندان نجار ہے تھی۔ اس نے ایک رات موقع پا کراپی قوم کومطلع کر دیا اور بنونجار ہتھیا روں ہے آ راستہ ہو گئے ۔ صبح انھے کراحچہ اور بنونجار میں ٹر بھیڑ ہوگئی اورلڑائی رہی ۔احجہ کوسلم کی نسبت پہۃ لگ چکا تھا۔اس لئے اس کو زدوکوب کر کےا بے ذکاح سے علیحدہ کر دیا۔

## جنگ سرارة:

اس کے بعد عمر و بن عوف اور حارث بن خزرج میں نہایت معرکے کی ایک لڑائی ہوئی۔ بی حارث کے ایک شخص نے بنی عمر و کے ایک شخص کوئل کیا تھا۔ بنی عمر واس کی فکر میں ہے۔ ایک روز موقع پاکراس کو مارڈ الا۔ بنو حارث نے جنگ کا اعلان کیا اور سرارۃ میں دونوں فو جیس جمع ہوئی۔ اوس پر حفیر بن ساک (حضرت اسید کے والد) اور خزرج پر عبد اللہ بن الی بن سلول افسر تھا۔ جاردن تک جنگ جاری دہی جس میں اوس ہزیمت اٹھا کر واپس گئے۔

### جنگ خصین بن اسلت :

حصین بن اسلت واکلی (اوس) اور قبیله مازن بن نجار کے ایک آدی میں پھے جھگڑا ہوااور حصین نے اس کو آل کردیا۔ بنو مازن کو خبر ہوئی تو وہ اس کے چیجے دوڑے اور گھیر کر مارڈ الا جصین کے بھائی ابوقیس بن اسلت نے بنو واکل کو اُبھارا۔ تمام اوس اس کی حمایت پر کمر بستہ ہوگیا۔ ادھر مازن کی طرف سے خزرج نے ساتھ دیا اور دونوں قبیلے نہایت جوش سے لڑے اور بہت آدمی کام آئے۔ اخیر میں اوس نے تنکست کھائی۔

## جنگ رنج :

رئیج ظفری(اوس) ما لک بن نجار کے کسی آ دمی کی زمین پر ہے گز رر باتھا۔اس نے منع کیا۔ لیکن رئیج نہ مانااوراس کو مارڈ الا ۔اس پر دونوں قبیلے جمع ہو گئے۔اوراییا کشت وخون ہوا کہ بھی نہ ہواتھا۔ اس میں بنونجار نے شکست کھائی۔

### جنگ فارغ :

بنونجار کے ایک شخص نے قبیلہ کشاعہ (ملی) کا ایک غلام پایا تھا۔ جس کا بچا معاذین فعمان اوی (والد حضرت سعد ) پڑوی میں رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے بھتیج کودیکھنے آیا تو نجاری نے اس کول کردیا۔ معاذ نے کہا کہ بنونجار دیت ویں یا قاتل کومیر ہے حوالہ کریں۔ بنونجار نے انکار کیا۔ اس کول کردیا۔ معاذ نے کہا کہ بنونجار ویت ویں یا قاتل کومیر ہے حوالہ کریں۔ بنونجار نے انکار کیا۔ اس کے حضرت حسان کے قلعہ فارع کے سما منے دونوں میں لڑائی ہوئی۔ چونکہ عبدالا شہل کا خیال تھا کہ ویت نہ ملنے کی صورت میں عامرین اطنا بہ کوئل کریں گے اور عامر خزرج کے متاز اشخاص میں تھا اس کے تعامر نے دیت خودادا کی اور دونوں قبیلوں میں مصالحت ہوگئی۔ عامر نے اس کے تعلق کچھا شعار کے عامر نے اس کے تعلق کچھا شعار کے عامر نے اس کے تعلق کچھا شعار کی بی جونہا ہے۔ بہتر ہیں۔

## جنگ حاطب :

اس کو حتگ بسر بھی کہتے ہیں۔ جتگ سمیر کے تقریباً سوہرس بعد ہوئی۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ صاطب بن قیس اوی کے ہاں قبیلہ نقلبہ ( ذیبان ) کا ایک شخص مہمان اُترا تھا۔ ایک روز وہ بازار قبیقاع میں گھوم رہاتھا کہ ابن محم ( بزید بن حارث خزرجی ) نے ایک بیہودی ہے کہا '' میں تم کواپنی جاوردوں گا بتم اس نقابی کو بہاں ہے نکال دو''۔

یبودی نے جادر لے کراس کواس نری طرح نکالا کہ بازار کے تمام لوگوں نے اس کی آواز شنی یفتلبی نے اپنے میز بان کو پکارا کہ حاطب تنہارے مہمان کی بڑی ذلت ہوئی ہے۔ حاطب نے جوش غضب میں اس یہودی کاسراُڑ ادیا۔

این سم کومعلوم ہواتو حاطب کا تعاقب کیا۔حاطب اپنے قبیلہ کے کسی شخص کے ہاں جھپ گیا۔ کی فتیلہ کے کسی شخص کے ہاں جھپ گیا۔ کیکن ابن سم کو تسلی نہیں ہوئی۔ بی معاویہ (اوس) کا ایک شخص جلا آر ہاتھا ،اس کو تل کر دیا۔اس پر اوس وخزرج میں بنوحارث بن خزرت کے ٹیل پرایک جنگ عظیم پر پاہموئی خزرج کا لشکر عمرو بن نعمان بیاضی کے تحت میں تھا،اوراوس کی زمام حفیر بن ساک اشہلی کے ہاتھ میں تھی۔

چونکہ ان لڑائیوں کا جرجامہ بنہ کی آس پاس کی تمام آباد یوں میں پھیل چکاتھا،اس لئے میینہ بن حسن اور خیار بن مالک فزار کی مدینہ میں آئے ہوئے تھے کہ سی صورت ہے ان دونوں قبیلوں میں صلح ہوجائے ۔انہی ایام میں بےلڑائی چیش آگئی۔عیبنہ اور خیار دونوں میدانِ جنگ میں موجود تھے۔ جس جوش وخروش ہے دونوں قبیلے معرکہ آرا ، ہوئے ، اس ہے معلوم ہوا کہ سلح ناممکن ہے۔ اس لڑائی میں میدان خزرج ﷺ ہاتھ رہا۔اس کے بعد چنداورلڑا ئیاں ہوئیں ، جو درحقیقت اسی کا ضمیمہ تھیں۔

جتك رزيع

بيرانسار (حمداةل)

سفح کے ایک گوشد میں دیوار رہے کے پاس اوس وخزرج میں ایک نہایت شدت کا معرکہ ہوا۔ علامہ ابن اثیر '' کیصتے ہیں :

" فا قتتلوا قتالا شديد احتى كا ديفني بعضهم بعضا "\_

"بےلوگ نہایت بخت لڑائی لڑے۔ یہاں تک کدایک دوسرے کوفنا کردیے پر بالکل تل گئے تھے"۔

جوش کابیعالم تھا کہ جب اوس تنگست کھا کر بھا گے تو دستور کے خلاف خزرج نے ان کے گھر تک ان کے گھر تک ان کا پیچھا کیا۔اس پر اوس نے امان جا ہی لیکن بنونجار نے امان دینے سے انکار کیا۔اس کے بعد اوس قلعہ بند ہو گئے۔اس وقت خزرج نے مصالحت منظور کی۔

اس معرکہ میں قبیلے خزرج میں ہے سوید بن صامت اوراوس میں ہے ابن اسلت اور صخر بن سلمان بیاضی زیادہ نمایاں تھے۔

جنگ بقیع

یلڑائی بقیع الغرقد میں ہوئی۔ابوقیس بن اسلت دائلی اوس کی فوجوں کاسر دارتھا۔اس میں اس نے فتح پائی۔اس کے بعد ابوقیس نے قبیلہ اوس کو جمع کر کے کہا کہ 'میں جس قوم کاسر دار ہوتا ہوں۔ وہ شکست کھاتی ہے۔اس لئے تم کسی اور محض کوسر دار منتخب کر لؤ'۔

چنانچسب نے بالا تفاق تفیرالگتائب اشہلی کوسردار الشکر بنایا۔ تفیر نے اپن فرائف نہایت خوش اسلو بی اور ہوشیاری سے ادا کئے۔ چنانچہ جب قبامیں عرس کے باس دونوں قبیلوں میں جنگ ہوئی تو محض تفییر کی تدبیر وسیاست کی بدولت اوس نے فتح حاصل کی اور اس شرط پرسلی ہوئی کہ'' مقتولین کا شار کیا جائے جس کے زیادہ تکلیں وہ منہا کرنے کے بعد باقی کی دیت لے لئے'۔ چنانچہ اوس کے ساتہ دمی زیادہ تھے۔قبیل خزرج نے دیت کے عوض رہن کے طور براوس کوسا غلام دیئے۔ اوس نے غلاموں کوآئل کرڈ الا اور معاہدہ سابق ٹوٹ گیا۔

## جَنَّكِ فجاراوّل:

نزرج کواوس کی بید بیان شکنی صد درجه نا گوار بھو کی اور مدینہ کے باغات ہیں نہایت شد سے کا رن بڑا۔ خزرج کاسپدسالا رعبداللّٰہ بن الی ابن سلول اور اوس کا ابوقیس بن اسلت تھا۔ اس معرکہ میں قیس بن عظیم نے بڑی جانبازی و کھائی تھی۔ یہاں پر بیہ بتلادینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ کہ بیہ جنگ فجاراس کے علاوہ ہے۔ جو کنانہ اورقیس میں بریا ہوئی تھی اور جوتمام عرب میں مشہور ہے۔

### جنگ معبس اورمضرس:

معبس اورمضرس دو دیواریں ہیں۔جن کی آٹر میں بالتر تبیب اوس اورخز رج نے چند دنوں تک جنگیس کیس۔اس میں اوس نے ایسی شکست کھائی کہاس ہے پہلے بھی نہ کھائی تھی۔ یہاں تک کہ ان کے لئے گھروں اور قلعوں میں چھینے کے سوااورکوئی جارہ کارندرہ گیا۔

عمر و بن عوف اوراوس منا ۃ نے جدا گانہ سلح کرنی چاہی ۔لیکن عبدالا شہل اورظفر نے انکار کیا اور کہا کہ'' ہم کوخز رج سے پورا بدلہ لے کرمصالحت کرنا چاہیے''۔خز رج کومعلوم ہوا۔ تو انھوں نے اشبل اورظفر کوتا و غارت کی دھمکی دی۔ جس کی وجہ سے اوس کا اکثر حصہ یہ نہ چھوڑ نے برآ مادہ ہوگیا۔

ادھر بنوسلمہ نے عبدالاشہل کی ایک زمین کو جس کا نام رعل تھالوٹ لیا۔ اور دونوں قبیلوں میں لڑائی شروع ہوئی۔ سعد ہن معاذ رئیس قبیلہ اوس کے سخت چوٹ آئی۔ وہ عمر و بن جموح خز رجی کے ہاں اُٹھا کرلائے گئے۔ عمر و نے ان کو پناہ دی اور خزرج کورعل کے جلانے اور در نسق کے کاشنے ہے نعے کیا نے ہے نعے کیا ہے اس کے جلانے اور در نسق کے کاشنے ہے نعے کیا۔ چونکہ اوس کڑ سے کہ گئے اور قریش کیا۔ چونکہ اوس کڑ سے کہ گئے اور قریش سے صلف کا سلسلہ قائم کیا۔

ابوجہل موجود نہ تھا۔ اس کومعلوم ہواتو قریش کے اس فعل کو ٹر اکہااور بولائم نے اس گلے لوگوں
کا قول نہیں سنا۔ ' باہر کے آب والے گھر والوں پر تباہی الاتے ہیں اور جود وسروں کواپنے ہاں بااکر کھیرا تا
ہے وہ اپنا ملک کھو بیٹھتا ہے۔ یہ اوگ طاقتو راور کثیر التعداد ہیں 'قریش نے کہا ، پھر اب حلف منقطع کر نے کہا میں کئے دیتا ہوں۔ چنا نچے وہاں سے اُٹھ کراوئ کے کہا یہ کی کیا صورت ہے اُٹھ کراوئ کے ۔ آ دمیوں کے یاس کیا اور کہا :

"میں نے سُنا ہے کہ تم قریش کے حلیف بے ہوا ور میں اس کو پیند کرتا ہوں لیکن مشکل ہے کہ ہماری لونڈیاں بازار میں پھرتی ہیں اور جو جا ہتا ہاں کو بازار میں مار بیٹ لیتا ہے۔ تم یہاں آکر رہو گے تو جو حشر ہماری عور توں کا ہوتا ہے وہی تمہاری عور توں کا بھی ہوگا۔ اگرتم یہ ذات گوارا کر سکتے ہو تو خوش سے آؤ۔ ورنہ حلف منقطع کردؤ'۔ چونکہ انصار میں حدورجہ غیرت تھی۔ اس لئے سب نے انکار کیا اور حلف کورد کر کے واپس مطلے گئے۔

## جَلَّب خُارِثانی:

قریش کی طرف ہے مایوی ہوئی تو اوس نے قریظہ اورنضیر سے حلیف بننے کی درخواست کی ۔خزرج کومعلوم ہوا تو انہوں نے یہود کو اعلانِ جنگ دے دیا۔ یہود نے کہلا بھیجا کہ ہم کویہ منظور نہیں اورضانت کے لئے خزرج کے پاس مہم غلام دیئے اور معاملہ دب گیا۔

ایک دن زید بن سم خزرجی نے نشہ کی حالت میں چند اشعار پڑھے۔ جن میں اس واقعہ کا نہایت ذلت آمیز طریقہ سے ذکر کیا۔ یہود کوخبر ہوئی تو سخت نخضبناک ہوئے اور کہا ''ہم اتنے بے غیرت نہیں ہیں'۔ یہ کہہ کراوس کواپنا حلیف بنالیا۔ خزرج نے سُنا تو جند غلاموں کے علاوہ باتی سب کوئل کرڈ الااوراوس ، یہوداورخزرج کے مابین ایک سخت لڑائی ہوئی۔

بعض لوگوں نے اس کا اور سبب بیان کیا ہے، جو بظاہر زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ بنو بیاضہ کور ہنے کے لئے کوئی عمدہ جگہ نہ لی تھی۔ عمرہ بن نعمان بیاضی نے ان سے تم کھائی کہ ہیں تم کو رہنے کے لئے قربظہ اور نضیر کے مقامات دلا کس گا اور یا پھر ان کے نظاموں کوئل کرڈ الوں گا۔ چونکہ ان لوگوں کی سکونت مدینہ کے بہترین حصہ بیں تھی۔ اس لئے عمرہ نے کہا بھیجا کہ تم ان مقامات کو ہمار سے لئے ضالی کردو۔ یہود نے اس کو مملا تسلیم کر لینا چاہا ہیکن کعب بن اسد قرظی نے کہا ہم اپنے گھروں کی حفاظت کرواور غلاموں کوئل کرنے دو۔

اس پرتمام بہود تعنق ہو گئے اور عمر وکو جواب دیا کہ ہم اپنے گھروں کؤ ہیں جھوڑ سکتے۔ عمرو نے بید کھے کرغلاموں سے قبل کا فیصلہ کرلیا۔ عبداللہ بن الی بن سلول نے منع کیا اور کہا کہ یہ گناہ اور ظلم ہے اور تم کو میں دیکھتا ہوں کہ مقتول ہو کر چارا دمیوں پرلدے چلے آر ہے ہو۔ لیکن عمرو نے نہ مانا اور اس کے قبضہ میں جتنے غلام تصرب کو آل کرا دیا۔ ابن الی اور اس کے طرف داروں کے پاس جو غلام تصرباک گئے۔ چنا نجے محمد بن کعب قرظی کا دادا سلیم بن اسدانہی لوگوں میں تھا۔

### جَنگ بعاث :

اب قریظ اور نفیرخز رج کی مخالفت پر بالکل تُل گئے اور اوس کے ساتھ نہایت مشخکم عہد و بیان کر کے لڑائی کا بند و بست کرنا شروع کیا۔ آس پاس کے یہود یوں کو جنگ پر اُبھارا۔ اوس نے اپنے حلیف مزیزے مدوطلب کی اور پہم روز تک جنگ کا سامان مہیا کیا۔ خزرج کومعلوم ہواتو انہوں نے مجھی لڑائی کی تیاریاں کیس اور اپنے حلفاء انجمع اور جہینہ کو مدویر آ مادہ کیا۔

غرض سروسامان سے بعاث کے مقام میں جو بنوقر بظ کے علاقہ میں شامل تھا۔ ایک نہایت خوٹریز جنگ ہوئی۔ جس میں اوّلا تو اوس وخزر ن نہایت پامر دی سے لڑے بیکن پھراوس نے ہمت ہار کر بھا گناشروع کیا۔ یہ کھے کر حفیرالکتا ئب جواوس کا سپہ سالا رتھا، گھٹے ٹیک کر کھڑ اہو گیا۔ نیز وکی نوک پیر میں چھیدلی اور پیارا:

" ہائے اُونٹ کی طرح ہاتھ بیر کٹ مھئے۔ گروہ اوس! اگرتم مجھ کو بچا سکتے ہوتو بچاؤ خدا کی قسم! میں بغیر قبل ہوئے یہاں ہے نہ جاؤں گا''۔

اس آواز کا کان میں پڑنا تھا کہ عبدالاشہل کے دولڑ کے محمود اور یزید مدد کو پہنچ گئے اور لڑ کرفتل ہوئے۔

ایک تیر عمر و بن نعمان بیاضی سردار خررج کے لگا اور وہ مرگیا۔ عبداللہ بن ابی اس جنگ میں بالکل ناطر فدار تھا۔ وہ لڑائی کی خبریں لینے گیا تو دیکھا تو عمر و بن نعمان کی لاش جار آ دمی اُٹھائے ہوئے ۔ علے آرہے ہیں۔ بولا :

دوق وبال المبغی! لینی اب اینظم کامزه چکه! عمره کی آبونے سخزرج کے قدم ڈگرگا گئے اور وہ فرار ہونے سخزرج کے قدم ڈگرگا گئے اور وہ فرار ہونے گئے۔ اوس نے بیسرا سیمگی دیکھ کرتمام خزرج کوتلوار کے گھاٹ اُتارنا شروع کردیا۔ اتنے میں ایک آواز آئی کہ'' گروہ اوس! اپنے بھائیوں کے قبل سے باز آؤ۔ کیونکہ ان کا رہنالومڑیوں کے قبل سے بہتر ہے''۔

اوسیوں نے بیئن کر ہاتھ تھینچ لئے ۔لیکن اوس تفییر کومیدان سے زخمی اُٹھائے گئے ،اور خزرج کے مکانات اور باغات میں آگ لگاوی۔اس موقع پر بنوسلمہ کے مکانات اور جا ندادی سعد بن معاذ کی وجہ سے تمام آفتوں ہے مخفوظ رہیں۔ جنگ بعاث ،انصار کی مشہور جنگوں میں سب ہے آخری جنگ تھی اور ہجرت ہے مال قبل واقع ہوئی تھی ۔ان لڑا ئیوں کی بدولت انصار کے دونوں قبیلے جس درجہ کمزور ہوگئے تھے ،اس کو حضرت عائشہ "نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے ۔

"كان يوم بعاث يوم قدمه الله عزو جل رسوله فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدا فترق ملؤ هم وقتلك سروا تهم وجرحوا قدمه الله رسوله في دخولهم في الاسلام "-

'' جنگ بعاث کوخدانے اپنے رسول کے لئے کرایا تھا۔ جنانچے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلّم آئے تو معززین اور رؤساقل ہو چکے تھے اور انصار بہت خستہ اور نزار ہو گئے تھے۔اس لئے یہ دن خدانے اپنے رسول پرانصار کے ایمان لانے کے لئے بھیجاتھا''۔

حضرت انس " عمیلان بن جریرادر دوسرے از دیوں کو بیدواقعات سُنایا کرتے ہے اور کہا کرتے ہے کہ تمہاری قوم نے، فلاں فلاں جنگ میں فلاں فلاں کام کئے "۔

انصاری مشہورلڑائیوں کے بعد ہم ان کی چند غیرمشہورلڑائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں ،ادر چونکہان کاسنہ علوم نہیں ،اس لئے ان کوسی خاص ترتیب کے ساتھ نہیں لکھ سکتے۔

سید سمہو دی نے انصار کی مشہور جنگوں کے سلسلہ میں جنگ سرارہ کے بعد جنگ ' وریک'' '' کانام لیا ہے۔اوردیک کے متعلق لکھا ہے کہ انصار کی ایک جگہ کانام تھا۔غالبًا یہ ' دیک' نہیں ' دردیک' ہے۔جس کے متعلق بیٹا بت ہے کہ وہاں اوس وخزرج میں ایک لڑائی ہوئی تھی '۔اورا گر ہمارا بی خیال صحیح ہے تو یہ جنگ بنو تھم یہ میں ہوئی ہوگی ۔ کیونکہ ان لوگوں کی سکونت گاہ یہیں واقع تھی اور اس میں ایک قلہ بھی تقاھی

تا ہم علامہ ابن اٹیر نے یوم الدریک سے عنوان سے سی معرکہ کا ذکر نہیں کیا اور نہ سی معرکہ کہ کا ذکر نہیں کیا اور نہ سی معرکہ کی نہر کی کہ وہ مقام دریک میں ہریا ہوا تھا۔ اس بنا و پر ہم ' یوم الدریک' کوانصار کی نیمر معروف جنگوں میں شارکرتے ہیں۔

ال صحح بخاري بلدا يسسم ٥٠ باب القسامة في الجابلية

مع تشیخ بخاری \_ بیدا \_س **۳۳ ا** باب مناقب الانصار

۵ و قاء الوفاء \_ جلدا \_س۲۵۲

ج خلاصة الوفاء مص ٨٩ ج وفاءالوفاء ميلاس ٢٠٠٣ م

یوم الدریک کے بعد انصار کا چند خانہ جنگیوں کا جت جت ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچے بنوطار شد(اوس) عبدالاشبل میں ایک لڑائی چیمڑی تھی۔ جس میں حارثہ نے بنوظفر کے ساتھ ل کر عبدالاشبل کوشکست دی اور تاک بن رافع (حضرت اسید "بن حفیر کے دادا) کوئل کر کے عبدالاشبل کو بی سلیم کے علاقہ میں جلاوٹل کر کے عبدالاشبل کو بی سلیم کے علاقہ میں جلاوٹل کر ویا۔ حفیر بن ساک نے بی سلیم میں رہ کرزوروقوت پیدا کرلی تھی۔ چنانچے ان کو لے کر بنو حارث پر حملہ کیا اور فتح پانے کے بعد خیبر کی طرف بھیج ویا۔ بنو حارثہ تقریباً سال بھر تک جیبر میں رہے۔ پھر حفیر کوخودر حم آیا اور ان کومدینہ بلالیا اور سلیم ہوگئی ۔ بین غالباً یوم السرار ہ سے قبل کا واقعہ ہے۔

الهجید اور بنی عبدالم نذ رمین بھی ایک خفیف ہی جنگ ہوئی تھی۔ جس میں ان کا دا دامارا گیا تھا۔ اورا هیچه کواپنا قلعه جس کا نام واقم تھا۔ اس کی دیت میں دینا پڑا تھا۔ بنو بجبائے رفاعہ اور منم کو بھی آل کیا تھا اوراس کی وجہ سے ان کوقیا کی سکونت ترک کرنا پڑی ہے۔

واقف اورسلم میں بھی کسی قدرر بجش بیدا ہوگئ تھی ۔

بنوسلمه ایک زمانه تک متحد ہوکرر ہے اور امیة بن حرام کو اپناسر دار بنایا ۔ لیکن پھراس میں اور (بنی بعبید) میں جائداد کی بابت نزاع بیدا ہوئی ۔ صحر تلوار لے کر مار نے اُٹھا تو بنو بعبید اور سواد در میان میں پڑے اور امیة کو بچالیا۔ امیة نے نذر مانی کہ اس گفتل کروں گا۔ لوگوں کو خبر ہوئی تو صحر کو لوالائے اور امیة نے جا کداد لے کراس کا قصور معاف کردیا ہے۔

ہنوصیب اور بنوزر لیل میں صبیب کے قل سے مخالفت پیدا ہوگئ تھی۔ جس سے بنوزر لیل اینے قدیم مکانات جھوڑ کر چلے آئے ھی

بنوغدارہ ، مالک بن غضب کے قبیلہ میں تعداد کے لحاظ سے بہت کم تصاور بایں بمہ نہایت حریص واقع ہوئے شخص اور بایں بمہ نہایت حریص واقع ہوئے شخص اس بنا پر بنولین یا بنواجد عمیں ایک شخص کو مارڈ الا اور جب بات زیادہ بڑھی اور ورثا ، دیت پر راضی نہ ہوئے تو ان لوگوں نے اپنے مکانات چھوڑ کر عمرہ بن عوف میں سکونت اختیار کی آ۔

انہی بنی مالک کی دوشاخوں میں میراث کے تعلق ایک جھگڑا ہوا تھا۔جس کا پیچشر ہوا کہ دونوں قبیلے بنو بیاضہ کے باغ میں گھس کراس قدرلاے کہ کشتوں کے پشتے لگادیئے اورسب ای جگہ ك كرره كئے اس باغ كانام اى وجه عصديقة الموت مشهور موكيا !-ابن واضح کا تب عباس نے بعض نام اور بھی لئے ہیں اور وہ یہ ہیں ۔: یوم الصفینہ ،اس مے تعلق لکھا ہے کہ بیسب سے پہلی جنگ تھی ممکن ہے کہ صفینہ کسی مقام کانام ہواور جنگ میر جوانصاری سب سے پہلی اڑائی شار ہوتی ہے وہیں ہوئی ہو۔ يوم وفاق بن خطمه-٦٢ يوم اطم بن سالم\_ \_\_ بوم ابتروه ممكن ہے كہ اس سے صدیقة الموت كی الزائي مراد ہو۔ \_1~ يوم الدار ہوم بعاث ثانی ،اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ بعاث دومر تنبہ ہوئی۔ \_۵ -4

**-≍≍∻** 

## انصاركا ندبهب

ہمارے نزدیک چونکہ انصار، نابت بن آمہجیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس لئے ابتدآ
ان کا ند ہب بھی وہی رہا ہوگا، جوحفرت آملعیل علیہ السلام اوران کی اولاد کا تھا۔ پھر جب عمرو بن لحی کے
ذریعہ ہے بُت پرتی پھیلی تو اورا ساعیلیوں کی طرح انہوں نے بھی اس کو اختیار کیا ہوگا۔ چنا نچہ واقعات
حرف بحرف اس کی شہادت دیتے ہیں۔ انصار کے یمن کے زمانۂ سکونت میں تو بچھ پنة نہیں چلتا۔
البتہ جب سے انہوں نے بیڑ ب میں اقامت اختیار کی ،اس کا حال کسی قدر معلوم ہے۔

خزرج اکبرے چوشی پشت میں نجارگز راہے، جو بنونجار کا مورث اللی تھا۔ اس کا نام جیسا کہ تاریخوں میں فہ کور ہے۔ تیم اللات تھا لے۔ لیکن بعد میں تیم اللہ ہوگیا۔ چنا نچے ابن ہشام نے اپنی سیرت میں یہی اخیر نام لکھا ہے، جو ممکن ہے۔ انصار کے مسلمان ہونے کے بعد بدلا گیا ہواوراس قسم کی بہت ی نظیر میں موجود ہیں۔ بنوسمیعہ جا بلیت میں بنوضاء کہلاتے تھے۔ آنخضرت (صلی الله علیه وسلم) نے ان کا نام سمیعہ رکھ دیا تھے۔ قبیلے کے نام بدلنے کے ساتھ بہت سے اشخاص کے نام بھی تبدیل کئے تھے۔ نام سمیعہ رکھ دیا تھے۔

غرض تیم الملات کے نام ہے معلوم ہوتا ہے کہ انصار میں لات کی پوجا ہوتی تھی۔انصار میں بعض قبائل اوس اللہ تے ہے ہے۔ بعض قبائل اوس اللہ کہلاتے تھے۔عجب نہیں کہ اوس اللہ بھی پہلے اوس الملات رہا ہو،اورا گریہ ہے ہے تو انصار میں بُت برتی کی مدت جاریشت اور آ گے بڑھ جاتی ہے،اور اس کی ابتداء شعین ہوجاتی ہے۔ کیونکہ اوس بھرو بن کمی کا بھتیجا ہوتا تھا ہے۔

مور خین عرب انصار کے بُٹ کا نام منا ۃ بتاتے ہیں۔ جونبطیوں کا بُٹ تھا،اور جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔

" و مناة المنالفَة الاحوى " (سورة جُم) " اورسب ئے اخیر تیسر امناق"۔ بیربُت بنوآملعیل میں سب سے پراناتھا گے۔اس کے بعدلات پوجا گیاہے تھے۔مناة قدید میں سمندر کے ساحل سے مصل آرمشلل نام ایک بہاڑ پرنصب تھا تھے ،جومدینہ سے سات میل ہے گئے۔

س لیعقو کی۔جلدا۔ص ۲۹۵ ال لیعقو کی۔جلدا۔ص۲۹۲ ع\_ اسدالغاب\_جلد۵\_ص ۱۷۹ هے الیشارجلد۷\_ص ۳۱۰ کے الیشارص ۱۲۷ ا طبری حلد۳۔ ص ۱۰۸۵ سی مجم البلدان رجید ۸۔ ص ۱۳۵ سی مجم البلدان رجید ۸۔ ص ۱۷ اوس وخزرج اورغسان اس کی بوجا کرتے تھے <sup>ا</sup>۔ ان کے علاوہ اور قبائل بھی اس کو بوجے تھے۔ مثالا ہذیل ،خزاعہ ،از دشنوہ اس بمان کا با بی کعب سے۔ اس بناء پریہ کہنا سیح نہیں کہاس کو صرف انصار بوجے تھے یاانصار میں صرف آتی کی بوجا ہوتی تھی اور دوسرے بتوں کی نہیں ہوتی تھی۔ بلکہ جہاں تک قرائن سے بنة چلنا ہے ،مدینہ میں اور بھی بہت سے بوج جاتے تھے۔ چنانچہ یا قوت نے لات نے تذکرہ میں کلھا ہے :

" وكانت قريش وجميع العرب يعظمونها " (جلاك س-ri)

مناۃ کے متعلق بھی بعینہ یمی عبارت لکھی ہے۔ (جلد ۸ مِس ۱۶۸) اور عزیٰ کے حالات میں تواس مسئلہ کو بالکل صاف کر دیا ہے۔ چنانچہ ککھتے ہیں :

" ولم تكن قريش بمكة ومن اقام بها من العرب يعظون شيئا من الاصنام اعظام مهم العزَّى ثم اللات ثم مناة "\_ (جدا يس١٨٦)

اس سے معلوم ہوا کہ ان ہوں کی پرسٹن کسی خاص تو م یا قبیلہ میں محدود نہ تھی۔انسار کے بتوں کی نسبت مورخ طبری نے بجرت نبوی پھڑ کے شمن میں ایک مقام پر لکھا ہے کہ حضرت ملی ایک مسلمان عورت کے ہاں جس کا شوہر نہ تھا اور قبامیں رہتی تھی ، ایک دورات مقیم ہوئے تھے۔ اثنائے قیام میں روز اندرات کو دروازہ کھاتا اور وہ عورت باہر سے پچھالا کر رکھتی ، چونکہ اس کا شوہر نہ تھا ۔ حضرت علی سے نوچھارات کو دروازہ کیوں کھاتا ہے؟ بولی بات سے ہے کہ میں بالکل لا وارث ہوں ، اس لئے بہل بن صنیف رات کو اپنی قوم کے بت تو ڑتے ہیں اور خفیہ لاکر مجھ کو دے جاتے ہیں کہ ان کا ابندھن بنانا ہے۔

۔ حضرت علی "پرسبل بن صنیف کے اس فعل کا ہڑا اگر پڑا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ انسار کے گھروں میں نکڑی کے بُت کثرت سے تھے۔

بنوسلمہ میں ممرو بن جموح ایک نہایت ممتاز شخص تھا۔ جنب حضرت معاذ بن جبل '' وغیرہ مسلمان ہوئے تواس کے بُت کوجس کا نام مناۃ تھااور لکڑی کا تھا اُٹھا کر پھینک آئے تھے۔ ممرو کے ماموا تمام سربرآ وردہ لوگوں کے گھروں میں بُت موجود تھے بھی۔اور مندروں میں جو بُت موجود تھے ان کا شار ان کے علاوہ تھا۔ چنانچ عنم بن مالک بن نجار کا ایک بُت خانہ تھا ، جس میں بہت ہے بُت تھے اور

لے طبقات این شکلۂ جلدا میشم ایس ۱۰۹ تا جمہم البلدان رجند ۸ مس ۱۲۸ تا نے زرقائی رجندا میس ۱۳۸۰ سم طبری ،جلد سام ۱۲۳۳ هے ایس قابن بشام رجند ارص ۲۳۸

عمرو بن قیس ان کامتو بی تھا کے ندکورہ بالا قرائن کے باوجود کیا ان تمام بتوں کومناۃ کی مورتیں فرض کیا جاسکتا ہے۔علاوہ ہریں انصار میں مختلف بتوں کے انتساب سے نام رکھے جاتے ہتھے اور بیخود ان کی متعدد بتوں کی پرمنش پردلالت کرتا ہے۔تیم الملات کاذکراُو پرگز رچکا ہے۔

بنوجد بلیہ (نجار) کے مورثوں میں ایک شخص کا نام زید الملات تھا۔ جس کو ابن ہشام نے ابنی عادت کے مطابق زید اللہ لکھا ہے کے حضرت ابوطلحہ سے بزرگوں میں ایک شخص کا نام زید مناة تھا کے نی ساعدہ میں جوخزرج اکبر کی اولا دہتھے، ایک آدمی کا نام عبدود تھا کے حارث بن خزرج کے ایک شخص سمی نہ سفیان بن بشر کا نام ابن ہشام نے سفیان بن نسر بتایا ہے جھے۔ ابو قیل عبدالرحمٰن کا نام عبدالعزی تھا تھے سفیان بن بشرکانام ابن ہشام نے سفیان بن نسر بتایا ہے جھے۔ ابو قیل عبدالرحمٰن کا نام عبدالعزی تھا تھے کا خیال مان تم اس کے علاوہ اور بتوں کی بوجایا کم از کم تعظیم کا خیال ضرور موجود تھا۔ ہمار ہے موزمین نے منا ق کی جو تحصیص کی ، اس کے مید عنی ہیں کہ اس بُرت کی انسار کے دلوں میں زیادہ عظمت تھی۔ چنا نجہ یا قوت نے لکھا ہے گئے۔

" ولم يكن احدا شد عظامًا له من الاوس والخزرج "\_

''اوس دخزرج ہے زیاد ہ کوئی قبیلہ منا ۃ کی عزت نہیں کرتا تھا''۔

تعظیم کی وجی ظاہر ہے اور بیخود منا ہ کے مادہ میں موجود ہے۔ منا ہ ، منا ہے اکلا ہے۔ جس کے معنی قدر بعنی اندازہ کرنے کے ہیں۔ پونکہ انصاراس کو قضاوقد رکا جائم بیجھتے تھے، اس لئے اس کی حد درجہ تعظیم کرتے تھے اوراس کی رضا جوئی کے لئے طرح طرح کی رسمیں ایجاد کر گئیس۔ مثلاً وہیں سے احرام باندھتے تھے، وہیں ہدی بھیجتے تھے۔ جج ہے وائیس آ کروہیں سرمنڈ واتے اور قربانی کرتے تھے۔ بندھ میں مند داتے اور قربانی کرتے تھے۔ بندھ میں مند ما مند کی طرح کرتے ہوئے ایک میں مند واتے اور قربانی کرتے تھے۔

غوض انصار کا مذہب عام اہلِ مغرب کی طرح بُت پرتی تھا۔ تا ہم بعض لوگ خدا پرتی کی طرف بھی مائل تضےاوراس کی مختلف صور تیں اختیار کی تھیں۔ چنا نچیا ہوٹ یہودی ہو گئے تھے،اور یہ خیبر کے یہوداور قریظہ کے بیل جول کا نتیجہ تھا کے۔

یہودی ندہب نے انصار میں جومقبولیت حاصل کی تھی ،اس کا بیاثر تھا کہ جب کسی عورت کے لڑکا زندہ ندر ہتا تو منت مانتی تھی کہ اگر اولا و پیدا ہوئی ادر زندہ نجی تو اس کو یہودی بناؤں گی ۔اس طرح انصار یہودی ند ہب اختیار کرنے والوں میں آیک خاص تعداد ہوگئی تھی ہے۔ جس میں قبائل عوف،

ے <sup>مب</sup>نمانبلدان\_جلد∧\_ص ۱۲۷

ع ميرت ابن بشام -جلداص ٢٥١ من تبذيب المتبذيب -جلدام -ص ١٦٣

لے ایشا۔جلدارس۲۹۵

هے سیرت این بشام رجلدار ص ۲۰۰۱ س می اسدالی به حلد ۲ س ۲۵۵

سي اصاب جلد1 يس ١٣٠٩

٩ ابوداؤد - جلد٣ - س٩ باب الاسير يبره على الاسلام

۸ بعقو بی جلدایس ۲۹۸

نجار، حارث، ساعدہ ، جشم ،اوس ، تغلبہ داخل ہتے <sup>ک</sup>ے صرمہ ابوقیس <sup>ع</sup>ے سلسلہ بن برہام ( بنونجار میں لبید بن عاصم ، بنوز ریق میں ، کنانہ بن صوریا ( بنوحارثہ میں ) ،اورقر وم بن عمر د<sup>عی</sup> ( بنوعمر و بن عوف میں )۔ ان قبائل کے مشہوراورسر برآ وردہ یہودی ہیں۔

بعض لوگوں نے صنفی مذہب اختیار کرلیا تھا۔ چنانچہ ابوقیس صرمہ کے متعلق مذکور ہے کہ انہوں نے یہودی مذہب اختیار کر کے چھوڑ دیا اور عیسائی بنتا جا ہا۔ لیکن پھرا ہے گھر کوعبادت گاہ بنا کر سے یہودی مذہب اختیار کر کے چھوڑ دیا اور عیسائی بنتا جا ہا۔ گوشنشین ہو گئے اور کہنے لگے "اعبلہ د ب ابو اھیم "! میں ابراھیم کے خداکی عبادت کرتا ہوں۔ ابوقیس نے بن اسلت بھی ای مذہب میں داخل تھا ہے۔ ابوقیس نے بن اسلت بھی ای مذہب میں داخل تھا ہے۔ ا

بعض توحید کے قائل تھے۔ چنانچہ اسعد بن زرارہ اورابولہ ہیم بن- بھا کا ای میں شارتھا ھی۔ بعض عیسائی ہو گئے ۔ابوالحصین کے بیٹے انہی میں شامل تھے آئے۔ بعض ان کے علاوہ کسی اور ند ہب کے بیرو تھے۔مثلاً سوید بن صامت لقمان کی حکمتوں پڑمل کرتا تھا گئے۔

بایں ہم۔انصار کا ہر فرد ند ہب ابرا بیمی کے پچھانہ کے کھانہ کھا کام کا پابند تھا۔ جج بیت اللہ ،قربانی ، مہمان نوازی ،اشہرم کی عزت ،فواحش کو پُر اسمجھنا اور جرائم پرسزادینا۔ بیتمام با تنس دین ابراھیمی کا جزو تھیں اورانصاران برکار بندیتھے۔

نماز کی ایک بگزی ہوئی صورت انصار میں باقی تھی۔ چنانجدان کا ایک شاعر ابوقیس ابن اسلت جبشیوں کی مکدمیں شکست پر فرط مسرت ہے کہتا ہے۔

فقو موا فصلوا ربکم و تمحسوا بار کان هذا البیت بیت الا خاشب می فقو موا فصلوا ربکم و تمحسوا بار گان هذا البیت بیت الا خاشب می فیم کرد و تقیشا کی گریے جلتے وقت شناخت کے طور پر کھجور کی جڑیں کاٹ کردرواز ہ پر لاکا دیتے تھے و اس کے بعد قدید جاتے اور مناق کے سما شنے نماز پڑھتے ، پھر بلبید کہتے ہوئے کہ آتے گئے۔ تلبید یقی : "لبیک رب غسان راجلها والفوسان "الے کم میں منا کی گھاٹی کے قریب نفیم تے ۔ سفالل اور مروہ کا طواف کرتے اللہ پھر جج کے تمام رسوم ادا کرک والیس ہوتے اور قدید بیانی کے کرمناق کے سامنے سرمنڈاتے ۔ ( کم میں سرنیس منڈ واتے تھے ) اور وہاں

لے سے ستاہی بشام ۔ جندار کس ۲۵۰-۲۸۰ کے اندالغابہ ۔ جندگ سس ۲۵۸ کے سے ستاہی بش م ۔ جندار کس ۲۵۰-۲۸ کے ۲۸۰ کے سے سمی اسدالغابہ ۔ جندگ سس ۲۷۸ کے طبقات ابن سعد ۔ جندا استماد کشما کے اندالغابہ ۔ جندار کس ۲۵۰ کے طبری ۔ جندگ سس ۱۳۰۸ کے طبری ۔ جندگ سس ۱۳۰۸ کے طبری ۔ جندار سس ۱۳۰۸ کے طبری ۔ جندار سس ۱۳۹۸ کے این سید ۔ جندار سس ۱۳۹۸ کے این سید ۔ جندار سس ۱۳۹۸ کے میناری ۔ جندار سس ۱۳۹۸ کے میناری ۔ جندار سس ۱۳۹۸ کے میناری ۔ جندار سس ۱۳۹۸ کا میسلم ۱۳۹۸ کے میناری ۔ جندار سس ۱۳۹۸ کے میناری کے میناری کے میناری کے میناری کے میناری کے میناری کی میناری کے میناری کردار سے میناری کے کے میناری کے میناری

چندروز قیام کرتے تھے۔اس کے بغیر ج کوناتمام بیھتے تھے۔ ہدی بھی پہیں بیسجے اور پہیں قربانی کرتے تھے اس کے بعد کھر آتے اور مکانات میں دروازہ کے بجائے پشت کی کھڑکیوں سے داخل ہوتے ہے۔ اور جب تک محرم رہے ای پڑمل کرتے تھے ہے۔

مجے کے ایام میں شکار کھیلتے <sup>ہی</sup>، لڑائیوں کوموقو نس کرتے اور دشمنوں ہے تعرض نہیں کرتے تھے <sup>ھی</sup>۔

کروزور نے افری کی مکاری کی وجہ سے غسان کی حکومت جھوڑ دی تھی ہے۔ مہمان نواز تھے اور دشمنوں تک کی ضیافت کرتے تھے۔ چنانچ علام طبری نے لکھا ہے کہ جس زمانہ میں انصار اور تیجے سے جنگ ہوری تھی۔ انصار دن کولڑتے تھے۔ چنانچ علام طبری نے لکھا ہے کہ جس زمانہ میں انصار اور تیج سے جنگ ہوری تھی۔ انصار دن کولڑتے اور شب کواس کی ضیافت کرتے تھے ہے۔ عہد کو پورا کرتے اور اس کے لئے جان لڑا دیے تھے۔ جنگ میر جوانصار کی ہملی لڑائی تھی اس کا نتیج تھی اور قبیلہ ذبیان کے ایک خص کی بدولت بر پاہوئی تھی کے۔ جنگ میر جوانصار کی ہملی لڑائی تھی اس کا نتیج تھی اور قبیلہ ذبیان کے ایک خص کی بدولت بر پاہوئی مقابلہ تھی کے۔ دشنی اور مخالفت کی وجہ سے ان کو دوسر سے کا غلام بنیا پڑتا تھا گے۔ لیکن دوبد بعبدی کے مقابلہ میں اس نگ کو گوارا کرتے تھے۔ میدانِ جنگ سے اگر آیک گروہ شکست کھا کر فرار ہوتا اور اسپنے گھر عیں اس نگ کو گوارا کرتے تھے۔ میدانِ جنگ سے اگر آیک گروہ شکست کھا کر فرار ہوتا اور اسپنے گھر عیا آتا تو دوسراگروہ تھا قب سے احر از کرتا تھا گا۔

ان عمدہ باتوں کے ساتھ ساتھ ان میں بعض انتہا درجہ کی بدا خلاقیاں موجود تھیں۔مثلاً وہ سوتیلی مال سے شادی کرتے تھے اور بیر سم آغاز اسلام تک جاری تھی۔ چنا نچہ جب ابوقیس بن اسلت کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے نے اپنی سوتیلی مال کو زکاح کا بیغام دیا اور وہ آنخضرت ﷺ کے پاس آئی تو آپ ﷺ خاموش ہو گئے اور بیآ بت نازل ہوئی۔

" و لا تنكحو امانكح أباؤكم من النساء "

اس قصد کے راوی کا بیان ہے کہ بیسب سے پہلی عورت ہے۔ جوابیے شوہر کی اولا دیر حرام ہوئی۔اس کا نام کبشہ بنت معن بن عاصم تھا <sup>ال</sup>۔

آبائی جائیداد میں بینیوں کا کیچھ حق نہ تھا۔ اولاد ندکور بھی جب تک نابا لغ رہتی میراث کی ستحق نہیں ہوتی تھی <sup>ال</sup>۔

۳ لیفنو کی جلدا۔ کی معارف این قتبیہ ۹ اسدالغاب جلدہ مص ۲۵۵ ۱۲ اسدالغاب جلدے مص ۹۲ م صحیح بخاری - جلد۲ میں ۵ ابن اثیر - جلدا میں ۵۰۸ ۸ این اثیر - جلدا میں ۹۳س ۱ل اصاب - جلد ۷ سی ۱۵۹ نے میم البلدان رجلد ۸ می ۱۶۵ سمج بخاری رجلداص ۲۳۵ سمج طبری رجلدامی ۹۰۱ میل ابن اخیر رجلدارش ۵۰۳ ان بانوں کے ملاوہ ان کے عقائد میں چنداور باتیں بھی داخل تھیں۔ جن میں ایک جھاڑ پھونک بھی ہے۔ آنخضرت ﷺ کے زمانہ تک ان کے جانے والے موجود تھے۔ چنانچ طبرانی نے اپنی سند میں لکھا ہے کہ جب آنخضرت ﷺ کے زمانہ تک ان کے جانے والے موجود تھے۔ چنانچ طبرانی نے اپنی سند میں لکھا ہے کہ جب آنخضرت ﷺ نے جھاڑ پھونک ہے ممانعت فرمائی تو عمرو بن جب نے جوسانپ کا لئے کو جھاڑ تا تھا آ کر کہا کہ آ ب اس ہے منع فرماتے ہیں۔ حالانکہ میں ان کا منتر جانتا ہوں اور جھاڑ تا تھا آ کر کہا کہ آ ب اس ہے منع فرماتے ہیں۔ حالانکہ میں ان کا منتر جانتا ہوں اور جھاڑ تا ہوں (یعنی اس ممانعت کی تھیل کے باوجو نقس منتر کے جانے اور اس کام کے کرنے کا کیا کفارہ ہوسکتا ہے )۔ آنخضرت ﷺ نے اس ہے منتر ساتو فرمایا اس میں پھھڑ جنہیں۔ اس کے بعد ایک دوسر الصادی آیا اور کہا میں بچھوکو جھاڑ تا ہوں ، آپ نے کہا کہم میں ہے جوا ہے بھائی کو فع پہنچا سکتا ہو، پہنچا ہے گے۔

اسلام لانے کے بعد بھی انصار میں جھاڑ بھونک کاردائی باقی تھا۔ چنا نچھیجے بخاری میں حضرت ابوسعید "خدری تردایت آئی ہے کہ ان لوگوں نے ایک مفر میں تسیلے کے رئیس کو جے بچھو نے ڈسا تھا، جھاڑ اتھااوراس کے معاوضہ میں تمیں بھریاں لی تھیں کے۔

طہارت کاخیال صد درجہ تھا۔ تمام عرب طبارت میں ڈھیلے استعمال کرتے تھے۔لیکن انصار ڈھیلوں کے ساتھ پانی بھی لیتے تھے۔اسلام کے زمانہ میں ان کا یفعل نہایت ستحسن سمجھا گیااور قرآن میں ان کی تعریف نازل ہوئی ت<sup>7</sup>۔

مُر دول كودفن كرت تصاور بقيع الغرقد كوقبرستان بناياتها على المستحد المن بشام من الكيم وقع برانصار كعقائد كاضمنا تذكره آكيا ہے۔ چنانچ ده كہتے ہيں۔ "الاوس والبحور جراهل شهر ك يعبدون الاوشان لا يعرفون جنة ولانار ألا بعثاو لاقيامة ولا كتابا ولاحللا ولا حراما "۔

''اوس وخزرج مشرک تنے ، بت پو جتے تنے ، جنت دوزخ ، بعث ونشر ، قیامت ، کتاب ، علاک اور حرام کوئیس جائے تنے''۔

اس کے بعد آ گے چل کر لکھتے ہیں کہ یاوگ قید یوں کا فدید تو را قائے بموجب و ہے تتھے اور یہ بہود کی صحبت کا اثر تھا<sup>تی</sup>۔

### **→≍≍�**≍≍⊷

ا با بدائغا ہے۔ بعدہ میں ۱۵ سے بھی فاری رہلدا باب فضل فاتحدالکتاب میں ۲۳۵ سے سنمن این ماہد اس ۳۰ ہم خلاصة الوفار پس ۳۹۲ سے بے سابن بشام ۔ جندا میں ۳۰

## انصار کا تمدّ ن

اُو پرگز ر چکا ہے کہ بطی ، بنوا ساعیل میں سب سے زیادہ متمدّ ن تھے۔انصار کو چونکہ ہم بطی الاصل سجھتے ہیں ۔اس لئے ہم کو دکھا نا چا ہے کہان میں تمدن کا کہاں تک اثر تھا؟ ذیل کی سطور میں ای کوچیش کرنا ہے !۔

نظام اجتماعی :

انسان چونکہ بالطبع مدنیت کادلدادہ واقع ہوا ہے۔ای لئے وحثی قبائل بھی ایک نظام بنا کراپی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان قبائل میں بھی ایک شخص سردار ضرور ہوتا ہے۔ پھر جب تمدن پھیلتا ہےادروحشت کم ہوتی ہے تو بینظام بھی وسیع ہوتا ہےاوراس میں متعدد شاخیس پیدا ہوجاتی ہیں۔

انصار میں مازن بن ازدے حارث المغطر یف کے زمانہ تک صرف سرداروں کے نام نظر آتے ہیں۔ مروبین عام عرف مزیقیا کے وقت میں سردار قبیلہ کے ساتھ ایک اور نام بھی معلوم ہوتا ہے (مالک بن میمان) کی میٹیت کیاتھی ؟ عمرو کے بیٹے تعلیہ العنقا کے عہد میں جب وہ غسان میں تھی تھا۔ عک سے نہایت خونر پر جنگ ہوتی ہے، تو اس موقع پر تغلبہ کی قوم میں جب وہ خراتی ہوتی ہے، تو اس موقع پر تغلبہ کی قوم ایک یا قاعدہ فوج نظر آتی ہے۔ جو جذع بن سنان کے اشاروں پر حرکت کرتی تھی۔ چونکہ جذع نے فوج کا تمام نظم ونسق اسے ہاتھ میں لے لیاتھا اس لئے مورضین اس کوسید سالار لکھتے ہیں ہے۔

غرض تغلبہ کے دفت سے انصار میں دوعہدے قائم ہوئے۔رئیس اور سپہ سالار۔اوریہ دونوں ایک زمانہ تک برقرارر ہے۔ بلکہ بسا اوقات ایسا ہوا کہ رئیس ہی نے سپہ سالا ری کی خدمت بھی انجام دی ۔ چنا نچہ مالک بن محبلان خزرجی اور عمرو بن طلحہ بخاری کے متعلق ای قشم کے واقعات ملتے ہیں۔

اس وقت تک چونکہ انصار کے قبائل ہاہم متحد تھے۔اسلئے ان میں رئیس ایک شخص ہوتا اوروہ عموماً قبیلہ مخررج سے ہوتا تھا۔ چنانچہ مدینہ کی سکونت کے زمانہ میں ہم کوروسائے انصار میں سے جس شخص کا نام سب سے قدیم ملا ہے وہ مالک بن مجلان ہے۔ جوسالم بن عوف بن خزرج کی اولا دتھا۔ سید سمہودی اس کی نسبت لکھتے ہیں ہے۔

" وسوده الحيان الاوس والخزرج "

''اس کواوس اورخز رج دونوں نے سردار بنایا تھا''۔

مالک کے بعد ریاست خاندان سالم سے نکل کرخاندان نجار میں چلی گئی۔ چنا نچہ تج اور انصار سے جو جنگ ہوئی اس میں عمرو بن طلحہ نجاری سید سالا رافواج تھا۔ جس کے متعلق علا مطبری نے تضریح کی ہے کہ وہ می اس زمانہ میں انصار کارئیس بھی تھا ملے۔ ان دوٹوں روایتوں سے بیا بھی پہتہ چاتا ہے کہ انصار کی ریاست جمہوری اصولوں پر قائم تھی ۔ ور نہ شخصی ہونے کی صورت میں رئیس صرف کہ انصار کی ریاست جمہوری اصولوں پر قائم تھی ۔ ور نہ شخصی ہونے کی صورت میں رئیس صرف ایک خاندان سے ہوتا اور دوسر سے خاندان میں انتقال ریاست کے وقت خانہ جنگیاں پیش آئیں ۔ حالا نکہ ایسا بھی نہیں ہوا۔

لیکن جب انصار میں نزاع پیدا ہوئی تو ر**ہ**ست دوحصوں میں منقسم ہوگئی۔اوس اورخز رجے۔اوس میںعبدالاشہل اورخز رج میں ساعدہ کا خاندان اپنے اپنے قبائل پرحکومت کرتا تھا۔ چنانچیہ آنخضرت عجۃ کے زمانہ میں اوس کے سعد بن معاذ اورخز رج کے سعد بن عیادہ رئیس تھے <sup>ہی</sup>۔

یقسیم بچھ بہیں تک محدو ذہیں رہی ، بلکہ ان دونوں قبیلوں میں جتنے خاندان تھے سب فیا اسے لئے اینے لئے اینے الیے اسے الیے الیے الیے بن جلاح کوسردار بنایا سے نزرج میں بھی اس طرح تفریق ہوئی ۔ بنو مازن بن نجار کی سیادت عاصم کو ملی سے بنوسلمہ نے المیہ بن حرام کوسردار بنایا ھے۔ اممہ کے بعد بنوسلمہ باہمی خونریزیوں کی بدولت متفرق ہو گئے تھے لیکن بھرجد بن قیس نے سب کو بحتم کیا اور خو دسردار بن بعضا ہے۔ آنخضرت کی از مانہ میں بنوسلمہ کا بھی میں بنوسلمہ کا بہی میں بنوسلمہ کا بہی میں دار تھا۔

جنگ بعاث کے بعد جب دونوں قبیلوں نے زج ہو کر ہمت ہار دی تو پھرقدیم نظام پڑمل کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ چنانچے قبیلہ خزرج میں ہے ایک شخص عبدالقد بن ابی پرسب نے اتفاق کی اور اس کویٹر ب کارئیس بنانے کی تجویز پیش کی ۔ سیح بخاری میں حضرت سعد "بن عبادہ سر دارخزرج کی زبانی منقول ہے گئے۔

لے طبری رجد ہوش ۱۰۰ سے محتیٰ بخاری ۔ جندا ۔ س ۵۹۵ باب حدیث الاقک سے این انٹیر ۔ جندا ۔ س ۲۵۰ س سے ایشنا نے خلاصہ الوفاء ۔ س ۸۵ نے اسدالغابہ ۔ جندا ۔ س ۱۵۳ سے محتیح بخاری ۔ جدا ۔ ص ۱۵۱ باب ولتستمعن من الذیں او تو ۱ الکتب

" لقد اصطلح اهل هذه البحيرة على ان يتوجوه فيعصبونه بالعصابه "

"اسشرك باشندول في اس (ابن الي ) كوتاج بهناف اور بادشاه بنان كافيصله كرلياتها"\_

ابن الی پراتفاق کی وجہ یتھی کہ وہ زیانہ جاہلیت میں بھی جنگ وجدال سے حتی الا مکان گریز کرتا تھا۔ چنا نچہ جنگ فجار کے ختمن میں گزر چکا ہے کہ اس نے عمر بن نعمان کو یہودی غلاموں کے قل ہے منع کیا تھا <sup>ا</sup>۔ ای طرح وہ جنگ بعاث میں بھی بالکل الگ تھا <sup>ال</sup>۔ ایک موقع پر اس نے انصار اور قریش کی جنگ کو بھی ٹالا تھا <sup>الا</sup>۔ لیکن ابھی تخت نشینی کی نوبت نہ آئی تھی کہ انصار نے انصار اور قریش کی جنگ کو بھی ٹالا تھا <sup>الا</sup>۔ لیکن ابھی تخت نشینی کی نوبت نہ آئی تھی کہ انصار نے اسلام قبول کر کے آنخضرت کو دین دنیا کی حکمرانی کے لئے مدینہ بلایا اور ابن ابی کی ساری امیدیں خاک میں مل گئیں۔

ریاست کے ساتھ سیہ سالاری کا بھی یہی حشر ہوا۔ جب دونوں قبائل میں جنگ کا آغاز ہوا تو ہر قبیلے کا سیہ سالار علیحدہ علیحدہ تھا۔ چنا نچہ حفیر بن ساک ہے، ابوقیس بن اسلت اور عمرہ بن نعمان بیاضی <sup>ھی</sup> مختلف جنگوں میں دونوں قبیلوں کی طرف سے اس منصب پر فائز ہوئے ہیں۔ اسلام سے پہلے قبیلۂ اوس کا بیعہدہ حفیر کے جٹے اسید کوتفویض ہوا تھا گئے۔

امیراورسالارلشکر کے عہدول کے ساتھ انصار میں ایک اور اعز ازبھی تھا ، یعنی بت خانہ کی تولیت ، اسلام کے ابتدائی زمانہ میں اس عبدہ پر عمرو بن قیس نجاری ، بنونجار کی طرف سے مامور تھا گے۔ اور قبائل میں بھی کچھلوگ رہے ہوں گے۔لیکن ہم کوان کے نام معلوم نہیں۔

نظام عسكرى :

انسار نے چونکہ با قاعدہ ایک جھوٹی سی ریاست کی بنیاد قائم کی تھی ، اس لئے ان کوریاست کے تمام لواز مات رکھنے پڑتے تھے۔ مثلاً فوج ، قلعے ، نصیلیں ، قبرستان ، فوج کے متعلق بی تصریح نہیں کہ تعداد میں کتنی تھی۔ جہال تک قرائن سے بہتہ چلنا ہے کوئی مخصوص فوج نتھی۔ بلکہ قبیلہ کا ہر مخص سپاہی ہوتا تھا۔ جو وقت پراپ قبیلہ اور وطن کی طرف سے جان نگاری کے لئے بڑھتا تھا۔ چنا نچے بنوسلم راوس) میں ایک زمانہ میں ہزار جوان موجود تھے کے بنو مالک بن غضب کی (بی زریق کے علاوہ) بھی یہی تعدادتھی ہے۔

م اسدالغایہ۔جندا۔۱۳۳ بے الیشآ۔۱۳۵ ع طبقات ابن معدرجلدا فیتم ایس ۱۵۰ که میرت ابن بشام رص ۲۳۸ و ایشارص ۸۸

الی این اثیر -جلدا - س ۵۱ بی ایشآ -جلدا - ص ۲ ۵۰ - ۵۰ ۵۰ ۸ خلاصهٔ الوقاء - س ۸۳ لڑائی کے وقت صف بندی کاطریقدنہ تھا۔ چنانچہ حضرت ابوابوب ہے جنگ بدر میں صف آرائی کی نسبت بیان کیا ہے کہ ہم لوگ جس وقت تیار ہوئے تو کچھ لوگ صف سے باہر نکل کر کھڑے ہوئے آرائی کی نسبت بیان کیا ہے کہ ہم لوگ جس وقت تیار ہوئے تو کچھ لوگ صف سے باہر نکل کر کھڑے ہوئے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''میر سے ساتھ رہو'' کے۔

انصار کی لڑائیوں کے حالات پڑھنے ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہایت بے تہی کے ساتھ گھ جاتے تھے۔البتہ بزیمت کے وقت بیقاعدہ تھا کہ جب ایک فریق بھاگ کرا ہے محلّہ میں چلا جاتا ،تو دوسرافریق تعاقب جھوڑ دیتا تھا۔ لیکن بھی بیقانون ٹوٹ بھی جاتا اور گھروں میں بھی پناہ نہلتی۔ اس وقت دوسرافریق قلعہ بند ہوجاتا تھا ہے۔

جب آتش منافرت زیادہ بھڑ کتی تو نہایت بے دردی کے ساتھ قتل عام شروع ہوتا۔ مالک ابن غضب کے دو قبیلے ای طرح لڑ کرفنا ہوئے <sup>سی</sup> کہ ایک رونے والا بھی ان میں باقی نہ رہا۔ جنگِ بعاث میں اوس نے خزرج کی گردنوں پرتلوار کھی لیکن پھر باز آ گئے سی۔

فوج میں جولوگ صرف حالات معلوم کرنے اورلڑائی دیکھنے کے لئے آتے ،ان سے کوئی تعرض نہیں کرتا تھا۔ جنگ جسر میں عیدینہ اور خیارلڑائی کا نظارہ کرر ہے تنے ھے۔ جنگ بعاث میں عبداللہ ابی محموژے پر جڑھ کرمیدان کے گرد پھرر ہاتھا اور حالات بوچے رہاتھا گئے۔

لڑائی کے لئے کوئی ایک میدان مقرر نہ تھا۔ بلکہ ہر قبیلے کی سکونت گاہ میدانِ جنگ کا کام دیتی تھی۔ کیونکہ قلعے ہر قبیلے اور ہرمحلہ میں تھے۔ بھی بھی قلعوں کو چھوڑ کر باغوں میں بھی لڑائی ہوتی تھی۔

قلعےنہایت کثرت سے تصاورایک ایک قبیلے کے پاس متعدد تھے۔مثلاً زید بن مالک کے پاس ۱۴ کے قلعے تھے ۔عبدالاشہل کے پاس بھی چند تھے اور بنواجدع نے ۲۰ قلعے تقمیر کئے تھے <sup>۵</sup>۔

#### **→≍≍⋞**∳≅≍⊷

## ان قلعول کی مختصر فہرست ہیہ ہے

|            | <del></del>       | <del></del> |                |             |           |  |
|------------|-------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|--|
| كيفيت      | مقام وقوع         | نام قلعه    | كيفيت          | مقام وقوع   | نام قلعہ  |  |
| ۵۔ عبید    |                   |             | ا۔ آلساعدہ     |             |           |  |
| ļ          | مسجدخرب           | ۱۵ اطول     |                | <b>ذباب</b> | ا انح     |  |
| سم قلع     | مداداداور يخل ميس | ۱۲ اعماد    | عنان كانتها    |             | U.F r     |  |
|            |                   | ےو جیس      |                |             | ۳ معرض    |  |
| 717 _Y     |                   |             | بوخزيمه كاقفا  |             | ۴۰ واسطه  |  |
| د کیموعبید |                   | ۱۸ انماد    | ٢_ عبدالله شهل |             |           |  |
|            | ساجدفنخ           | ا ا جاعس    |                |             | ه رعل     |  |
|            | مباجد فتح         | ۲۰ نداد     |                | فقاره       | ۲ عاصم    |  |
| ے۔ واقف    |                   |             | _              |             | ے بر      |  |
|            | مسجدشيح           | ri          | _              |             | ۸ واقم    |  |
|            | مسجدشيح           | ۲۲ ریدان    |                | ۳۔ غذرہ     | ,         |  |
|            | ۸_ اوس            |             |                | لعہ         | ٠ و ٢. و  |  |
|            | جذمان             | rm          |                |             | ١٠ واسط   |  |
| - <u> </u> | او۔ سلم           |             |                | سم_ اینف    | _~        |  |
|            | مىجدقبا           | ۲۴۰ خصی     |                | تبا         | ۱۱ ایش    |  |
| +ا_ حارثہ  |                   |             |                | تبا         | ir:       |  |
|            |                   | ۲۵ خسی      |                |             | (P°       |  |
|            |                   | רץ כווט     | ۲ قلع تھے      |             | ۱۲۰ تواحا |  |

| کیفیت                  | مقام وقوع | نام قلعه          | کیفیت       | مقام وقوع     | نام قلعه       |
|------------------------|-----------|-------------------|-------------|---------------|----------------|
| ےا۔ بیاضہ<br>کا۔ بیاضہ |           |                   |             |               | ۲۷ مربع        |
| رية قلعيه              | جماضه     | ۳۲ سوید           |             | نيار          | ۲۸ نیار        |
| سياه تھا               |           | ۳۳ براره          | اا_ سواد    |               |                |
|                        | روحا      | سهم عقرب          |             | مسجدتبكتين    | ٢٩ .حط         |
|                        | سنجه      | ۵۳ عقبان          |             | متجد بلتين    | ۳۰ منبع        |
|                        | سنجد      | ۲۰۱۱ لوی          |             | ا۔ زرعوراء    | <u>r</u>       |
| ۱۸_ عطیه               |           |                   |             | راتج          | ۳۱ رائج        |
| -                      | مسجدقبا   | ے مشاش            | سا۔ زریق    |               |                |
| 19_ سالم               |           |                   |             |               | ۳۴ ریان        |
|                        | <u>-</u>  | żi <sup>e</sup> m | سما۔ نجار   |               |                |
|                        | عصه       | ۹۳ قواقل          |             |               | ۳۳ زاہرہے      |
| ۲۰ ضبیعہ               |           |                   | نضر         |               | ۳۳ عریاں       |
| 1                      | قبا       | ٥٠ شديف           | مغالبه      |               | rs فارع        |
| ۳۱_ زیدبن مالک         |           |                   | غنم         |               | ۳۹ قورع        |
| سرو قلع                | تب        | اه صباصی          | جديله       | مسجداني       | ا مشعط المستعط |
| ۳۲_ بچې                |           |                   | وينار       | مسجد بنودينار | ۲۸ مین .       |
|                        | عصب       | ۵۴ ضحیان          | مازن        |               | ۳۹ واسط        |
|                        | چاهغرس    | ۵۳ متظل           | ۱۵_ جشم     |               |                |
|                        | عصب       | ۵۳ پخیم           | <b> </b>    | E             | به سخ          |
| ۳۳۰ نظمه               |           |                   | ١٦ - سيمه   |               |                |
|                        | حياه ذرع  | ۵۵ ضع ذرع         | <del></del> |               |                |
|                        | حادعاره   | ۵۱ نفاع           | <u> </u>    | ركيح          | اسم معدان      |

| كيفيت                  | مقام وقوع | نام قلعه             | كيفيت                   | مقام وقوع | تام قلعہ   |
|------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|-----------|------------|
|                        | قبا       | ۲۲ بعیع              | ۲۳ امید بن زید          |           |            |
|                        | شجره      | ع <sub>ل</sub> بلجان |                         |           | ∠ه ننزت    |
|                        | شمغ       | ۱۸ خیعان             | <u>۳۵</u> غنم           |           |            |
|                        | ر ه شرقیه | ۲۹ صرار              |                         | عصب       | ۵۸ قواقل   |
|                        | بوا       | ۵۰ صیصہ              | ۲۶_ حبلی                |           |            |
|                        | قباً .    | ا∠ عاصم              | -                       |           | ۵۹ مزائم   |
|                        | ععب       | 2۲ علائع             | -۳۷ ما لک بن عجلان      |           |            |
| مسجد قبا کا<br>میناراس | قبا       | o'F 28               |                         | مسجد جمعه | ۲۰ مزدلقه  |
| جهارا<br>جگه پرتفا     |           | ۵۰ قباب              | ۲۸_ وائل بن زید         |           |            |
|                        |           | ۵ کلب                |                         |           | ۲۱ موجا    |
|                        | مبراس(قا) | ۲۲ کنس حیین          | ٢٩_ مجدعه               |           |            |
|                        | فمغ       | ےے کوست المدر        |                         | عصب       | ۲۲ بجيم    |
| دو قلعے تھے            | ق         | ۵۵ مراوح             | •۳۰ تامعلوم <u>قلعے</u> |           |            |
|                        | بزا       | 4ے واقم              |                         | مجدخريه   | ۲۳ اخت     |
| دو قلعے تھے            | والج      | ۸۰ شیخان             |                         | عصب       | ۱۲ برانجيم |
|                        | قناة      | ۸۱ ازرق              |                         | قبا       | 10 نجرت    |

تلعوں کے علاوہ انصار نے جابجاد بواریں بنار کھی تھیں۔ جوسیلا ب کے ساتھ دشمنوں کے لئے بھی مزاتم ہوتی تھیں۔ مدینہ کی سب سے بڑی دیوارو تھی جوشہر کے حیاروں طرف تھینجی ہو کی تھی۔اور جس كوسور مدينة كهاجاتا بي المربنوييا ضيه ك محلّه بين ايك ديوارتقى -اس كانام هاضه تفايل بني رونق في بھی ایک دیوار بنائی تھی سے۔ ایک دیوارو تھی جوحرہ کی آتشنر دگی میں جلی تھی سے۔ ایک دیوار کا نام رہیج تھا۔

اورانصارکاایک معرکه بیبیں ہوانھا <sup>ا</sup> معبس اورمفرس نامی بھی دود بوارین تھیں۔جن کی آڑ میں چند دنوں انصار نے جنگ کی تھی <sup>ک</sup>۔ ان دیواروں قلعوں اور گنجان آبادی کی وجہ سے مدینہ نہایت متحکم اور نا قابل تسخیر شہر بن گیا تھا۔

طبقات میں ہے ۔

''کان سائر المدینه مشبکابا لبنیان فهی کا لحصن " '' دینا بی گنجان مارتول کی وجہ ہے کو یا ایک قلعہ معلوم ہوتا تھا''۔

آنخضرت الله نے ای استحکام کی وجہ ہے مدینہ کو'' ورع حصینہ''مضبوط ذرہ کہا ہے۔
چونکہ انصار میں ہمیشہ خانہ جنگی رہا کرتی تھی۔اس کے سوامردوں کے فن کرنے کاعرب میں قدیم دستورتھا۔اس لئے انصار نے مدینہ می مختلف قبرستان بنا لئے تھے،ایک بنوساعدہ کا قبرستان تھا۔ جس پر بعد کو مدینہ کا بڑا بازارآ بادہوا ہے۔ عبدالا شہل کا قبرستان مغیرہ کے نام ہے مشہورتھا ہے۔
بھیج الغرقد جوآج بھی نہایت مشہور قبرستان ہے۔ پہلے زر خیز خطہ تھا۔ جس کے درختوں کو کاٹ کر قبرستان بنایا گیا۔عمرو بن عمان بیاضی اپنی قوم کے مرجے میں کہتا ہے گے۔

خلت الديار فسدت غير مسود ومن العناء لقر دى با لسودر اين الذين عهد تهمه في غبطة بين العقيق الي بقيع الغرقد

بنوسلمه کابھی ایک جداگانه قبرستان تھا فی بنوهلمه نے بھی ایک قبرستان بنایا تھا۔ جوغرش کی طرف واقع تھا <sup>نا</sup>۔ اور بنونجار کا قبرستان مسجد نبوی ﷺ کی جگه پرتھا۔ چنانچہ جب آنخضرت ﷺ مدینه تشریف لائے تو قبروں کوا کھڑ واکرمسجد کی بنیاد ڈالی <sup>ال</sup>۔

لے ابن المیں سید بیندارس ۲۰۰ بی این آس ۵۰۰ سی طبقات ابن سعد بید اوفا ویس ۲۸ سی فرقات ابن سعد بید اوفا ویس ۲۰۰ سی فرقانی بین سعد بیند ابن سعد بیند اوفا ویس ۲۰۰ بیند این سعد بیند ایس ۲۰۰ میل ایس ۲۰ میل ایس ۲۰۰ میل ایس ۲۰ میل ایس ۲۰ میل ایس ۲۰ میل ایس ۲۰۰ میل ایس ۲۰ میل ایس ۲

سب سے اخیرہم کویہ دکھلانا چاہئے کہ انصار میں ہتھیاروں کا کیا بندوبست تھا۔ اس کے متعلق زیادہ تفصیل معلوم نہیں۔ صرف اس قدر معلوم ہے کہ مدینہ میں رقم نامی ایک جگتھی۔ وہاں تیر بنتے تھے۔ یا قوت رقم کے تحت میں لکھتے ہیں لی۔

"موضع بالمدينة تنست اليه الرقميات"\_

یعن "رقم مدین میں ایک جگدہے جہاں کے تیرمشہور میں"۔

مدینہ میں یہود کے پاس بھی ہتھیارسازی کے آلات تضاور وہ ہتھیار بنایا کرتے تھے <sup>ہی</sup>۔ ممکن ہے کہ ضرورت کے وفت ان ہے بھی قیمتا لیے ہوں۔

## نظام مدہبی:

انسار چونکہ صاحب ندہب تھے اور بتوں کی ہوجا کرتے تھے۔ اس لئے انہوں نے اپنی نہہی عبادت گاجیں بالکل جداگانہ بنائی تھیں اور قرائن ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان مندروں بیس بہت ہے بُت موجودر ہے تھے۔ جن میں سب سے قوی ہیکل منا قاکا بت ہوتا تھا۔ ان مندروں کی نگرانی اور اہتمام ہر قبیلے کا کوئی ممتاز اور فرہی فض کرتا تھا۔ چتا نچے بنوغنم ابن ما لک بن نجار کے مندر کا عمر و بن قبیل بناری متولی تھا۔ ایک عہدہ کا بمن کا تھا۔ اور ہر قبیلے میں ایک کا بمن رہتا تھا۔ جس کو جشی زبان میں طاغوت کہتے تھے۔ حضرت جابر "کا بیان ہے کہ عرب کے ہر قبیلہ میں کا بمن تھا۔ اس سے بینظا ہر ہوتا ہے کہ غالبًا انصار میں بھی بیع ہدہ تھا ہے۔

ابن ہشام میں ہے کہ جلاس بن سوید بن صامت وغیرہ اور بعض مسلمانوں میں کچھزناع ہوئی ۔مسلمانوں نے آنخضرت ﷺ کا تھم مانا۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم حکام (حکام جاہلیت) سے فیصلہ کرائیں گے ہے۔اور حکام جیسا کہ صاف تصریح آئی ہے۔ یہی کا بن ہوا کرتے تھے گئے۔

انصار کے کا ہنوں کے نام ہم کو معلوم نہیں۔ منافقین کے ذکر میں ایک شخص کا زدی ابن حارث نام آیا ہے۔ یہ تبیلہ عمر و بن موف سے تھا۔ اس کو جب اس کے مسلمان بھائی نے مسجد سے نکالا۔ تویہ فقرہ کہا تھا : " غیلب علیک الشیطان " نیعنی تھے پرشیطان غائب آگیا ہے۔ اور چونکہ شیطان کا ہنوں کے یاس آیا کرتا تھا کے۔ اس لئے یہ قیاس کے جانہیں کہ زدی انصار کا کا ہن تھا۔

سے سیرت ابن ہشام ۔۔ جلد ایس ۲۹۵ میر قابن ہشام ۔ جند ایس ۲۹۳۔ کے بخاری ۔ جلد ۲یس ۲۵۹ لے مجم البلدان ۔جلد ۳ میں ۱۵۱ میں طبری میں ۱۲۱۱ میں میں ا۲۱ میں میں ا۲۱ میں میں اور کل میں کا کل میں کی کل میں کا کل میں کل میں کا کل میں کل میں کا کل میں کا کل میں کل میں کل میں کا کل میں کا کل میں کل

انصار میں بت برستوں کے علاوہ دیگر ندا ہب کے لوگ بھی موجود تھے۔لیکن چونکہ ان کی تعداد بہت کم تھی۔اس لئے ان کی سی عبادت گاہ اوران کے ند بھی نظام کا بچھ پیتنہیں۔قیاسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ لئے ہم نہ ہوں کے عبادت فانوں میں جا کر عبادت کر لیتے ہوں گے۔مثلاً جوانصاری، ند ہب یہود کے بیرو تھے۔وہ یہود یوں کے گرجامیں جایا کرتے ہوں گے۔جوعیسائی ہو گئے تھے۔عیسا ند ہب یہود کے بیرو تھے۔وہ یہود یوں کے کرجامیں جایا کرتے ہوں گے۔جوعیسائی ہو گئے تھے۔عیسائی ہو گئے تھے۔عیسائی ہوگئے تھے۔

#### نظارت نافعه:

مدینہ کے قرب و جوار میں چونکہ بہت چشمے ، وادی اور نہریں بہتی تھیں۔اس کئے انسار نے مدنیہ میں جا بجا بہت سے بل بنائے تھے۔ چنانچہ ایک بل بنوحارث ابن فزرق کا تھا۔ اور یہاں اوس وخزر ن میں جنگ بھی ہوئی تھی <sup>ک</sup>ے ایک بل ذی رکیش کے پاس تھا ،اور ایک حمر بطحان کے نام ہے مشہور تھا <sup>ک</sup>ے۔

انصار پانی کی سبلیں بھی رکھتے تھے اوراس کونہایت تو اب کا کام سبجھتے تھے۔ چنانچہ بنودینار میں ایک سبیل تھی۔اس کانام بقع تھا تے۔اسلام لا کر حضرت سعد بن عباد ہؓ سردارخز رج نے بھی ایک سبیل اپنی مال کے ایصال تو اب کے لئے رکھی تھی ہے۔

### متفرقات :

انصارائِ نام براین آبادی کانام رکھتے تھے۔مثلاً تعلیۃ العنقانے جس جگہ قیام کیا تھا۔ اس کانام تعلیۃ تھا <sup>ھی</sup>۔ مدینہ کے نواح میں ایک بستی کانام روضتہ الخزرج تھا۔ چنانچہ مفض اموس کاشعرے۔

### فالملح بطرفك هل تر اطعاهم بالباقيه او برو ض الخزر ج

مدینہ کے حکوں میں بھی بعض محلے اپنے باشندوں کے نام سے مشہور تھے۔ انصار میں تائی بیٹی کارواج تھا اور رئیس تاج کے ساتھ کھھ بٹیاں بھی استعال کرتا تھا۔ حضرت سعد میں عبادہ نے ان دونوں باتوں کی طرف ایک حدیث میں اشارہ کیا ہے۔ چنا نچہ فرماتے ہیں <sup>ہے</sup>۔

ا این ائیر سیلدا رص ۵۰۴ تا ایشنا رس ۱۸۱ تا خلاصهٔ الوفاء رص ۲۹۳ تیم مستد سیلده رص ۲۸۵ چه میخم البلدان رص تا تیمیخ بخاری رجلدا رص ۲۵۲ باب تولد و لتنسیمعن او تو الکشتاب " لقد اصطلح اهل هذه البحيرة على ان يتوجوه فيعصبونه بالعصابة "۔ يعنى "اس شهركے باشندوں نے يہ فيصله كرليا تھا كهاس (ابن ابی) كوتاج بهنادي اور اس كى سلطنت كى پنى باندھيں'۔

امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کے

" او لا نهم یعصبون رؤسهم بعصابهٔ لا تنبغی لغیر هم بمتازون بها ""یعنی رئیس کومعصب کننے کی دوسری دوسری دوسری کراس کے سرپرایک پی علامت کے طور پر ہوتی
تھی، جود دسر نے بیس باندھ کتے تھے"۔
علام عنی تحریر فرماتے ہیں ہے۔
علام عنی تحریر فرماتے ہیں ہے۔

" اي فيعممونه كعمامة الملكوت "

لعن " پی باند سے کابیمطلب ہے کہاس کے بادشاہوں کاسا عمامہ باندھا جائے"۔

مہمات سلطنت ہیں مشورہ کے لئے انصار نے ایک جداگانہ مکان تعمیر کیا تھا، جوسقیفہ بی ساعدہ کے نام سے مشہور تھا ہے۔ یہ مارت سعد بن عبادہ سر ذارخر رج کے مکان سے متصل تھی اورا نہی کی ملکیت بھی جاتی تھی۔انصار میں گو باہم نہایت خونر پر جنگیں واقع ہو کی تھیں اور آپس میں بخت نخالفت تھی ، تاہم یہ بہیں نہیں ہے جلنا کہ سی زبانہ میں ان کے دودار الشور کی قائم ہو گئے ہے۔ یعنی اوس وخر رج نقی ، تاہم یہ بہیں نہیں ہے جلنا کہ سی زبانہ میں ان کے دودار الشور کی قائم ہو گئے ہے۔ یعنی اوس وخر رج نقی مشوروں کے لئے بھی علیحدہ عمارتیں بنائی تھیں۔ آنخضر ت موانی کی وفات کے بعد خلافت کی بحث ای تقیفہ میں بیدا ہوئی تھی اور انصار کا اجتماع اس جگہ ہوا تھا۔

یے بجیب بات ہے کہ انصار میں اس قدر تمدن موجود ہونے کے باوجود عورتوں اور مردوں کی طہارت کا کوئی بندو بست ندتھا۔ بجرت نبوی کے زمانہ میں اس کے بعد جو پھے حالت تھی۔ اس کو حفرت عائشٹ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے ۔۔۔ عائشٹ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے ۔۔۔

فخر جت معى ام مسطح قبل المناصع وهو متبر زنا ... و ذالك قبل ان نتخذ الكنف قريبا من بيو تناوا مر نا امر العرب الاول في التبرز قبل الغائط فكنا نتا ذي بالكنف ان نتخذها عند بيو تنا.

" میں امسطح کے ہمراہ مناصع بیلی جو قضائے حاجت کی جگرتھی ۔۔۔اور بیاس زمانہ کا واقعہ ہے جب طہارت خانے ہمارے مکا نوں کے قریب نہیں بنے تھے اور ہماری

لے فتح الباری ص۷۷ ج۸۔ عمرة القاری جلد ۸۔ ص۵۳۷ م مصحح بخاری جلد ۱۔ ص۳۳۳ باب ماجاه فی البقائف۔ سے صحح بخاری ۔جلد ۲۔ ص ۲۹۷ باب تولیئز وجل ان الذین جاؤد ابالا فک الخے۔

حالت اس معامله میں بالکل عرب قدیم جیسی تھی ۔اور ہم اپنے گھروں میں طہارت خانے کابنانا ٹالیند کرتے تھے۔''

علامه مینی" مناصع کے تحت میں لکھتے ہیں ! \_

مو اضع خارج المدينة كانو ايتبر زون فيها

'' مدینہ کے باہر چند مقامات ہیں۔جہاں لوگ قضائے حاجت کے لئے جاتے تھے''۔

تا ہم عرب میں جس نشم کا پر دہ رائج تھا۔اور مردان کا پورا بورا لحاظ رکھتے تھے۔اس لئے عورتیں رقع ضرورت کے لئے جاتیں تو رات کو جاتی تھیں۔عائشہ " فرماتی ہیں۔

و كنا لا نخر ج الا ليلا الى ليل

''اورہم صرف رات کور فع ضرورت کیلئے نکلتے تھے''۔

انصار زراعت پیشہ تھے اور بیان کے بطی ہونے کااثر تھا۔عرب کی آبا دی دوحصوں میں منقسم تھی۔عرب حضرا درعرب بدو ، بنوآمعیل میں دونوں متم کے قبائل موجود تھے۔ نبطی اور قریش مکہ حضری عرب منصے بخلاف اس کے عرب کے دیہاتوں اور جنگلوں میں جوخاندان آباد ستھے۔وہ بدویانہ زندگی بسر کرتے تھے۔انصار چونکہ نظی الاصل تھے۔اس لئے ابتدا، ہی ہے حضارت کی طرف راغب تھے۔ چنانچہ یمن جا کرانھوں نے اس قدر باغات اوراراضی پیدا کی کہاولا دفحطان میں یمن کے حاکم ہونے کے باوجود کسی کے پاس نہھی<sup>ع</sup>۔

و ہاں سے نکل کر جہاں جہاں سکونت اختیار کی وہ تمام پر فضااورزر خیز مقامات تھے <sup>تک</sup>۔ یٹرب آ کربھی انھوں نے اس طریقتہ پر بودو ہاش کی ، یعنی کا شتکاری کرتے تھے وتقریبا شالی عرب کی تمام آبا دی کا وا حد ذریعهٔ معاش تھا۔ چنا نچہ خیبر وغیرہ کے متعلق صحاح میں اس قتم کی بہت ہی تصریحت میں ملتی ہیں۔

ہم نے ابھی کہاہے کہانصار میں زراعت کا خیال نبطی الاصل ہونے کے سبب سے تھااس کے ثبوت میں کنبطی زیاعت پیٹیہ تھے،ہم ذیل کی روایات پیش کرتے ہیں۔

عرب مورخین کو چونکه ُنطبیو ں کا زیا دہ علم نہیں ، نیز وہ ان کواختلا ف معاشرت اور لہجہ و زبان کے لحاظ سے غیر عرب مجھتے ہیں۔اس لئے اپنی تاریخوں میں ان کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ تاجم نبط كالفظان كم بال بحى بالكل تا بانوس نبيس \_ يا قوت كابيان ب المحمد العرب " اما لنبط فكل لم يكن راعيا او جند يا عند العرب" " يعنى نبط عرب كنزد يك برده فض ب جوج وابايا سيابى ندمو" \_

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے نزدیک نبط کے مفہوم ہی میں متمدن زندگی داخل تھی۔ البتة مورضین بونان نے سیاسی تعلقات کی بناء پر نبطیوں کے حالات زیادہ تفصیل سے بیان کئے ہیں۔ ایک مورخ ان کے مختلف حالات لکھتا ہے <sup>ع</sup>۔ کہ

ملک کابڑا حصہ مرسز ہے۔اور بیظا ہر ہے کہ ملک کی سرسبز زراعت کے بغیر ناممکن ہے۔ نبطیوں کی زراعت کے ثبوت کے بعداب انصار کی کاشتکاری کا حال سنو۔

حضرت ابوہرریاؓ فرماتے ہیں<del>۔</del>

"وان اخو اننا من الانصاركان يشغلهم العمل في امو الهم" "اور بمار سانصاركي بعائيول كوان كي زمينول كاكام طلب علم عنه بازر كمتا تفا" ـ

حفرت رافع بن خدیج " کیتے ہیں ہے۔ "کنا اکثر اهل المدینة مز در عا " "ہم دین میں سب سے بڑے کا شتکار تھے"۔

حفرت انس ؓ ، حفرت ابوطلی ؓ کے تعلق بیان کرتے ہیں ہے۔ " ابو طلحہ اسحثر انصاری بالمدینہ نخلا " "انصار میں ابوطلح سب سے زیادہ نخلتانوں کے مالک تھے"۔

ای طرح اور بھی بہت ی جزئیات ہیں۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انصار کلیت زراعت پیشہ تھے۔ اور چونکہ مدینہ طبعی طور سے سیر حاصل مقام تھا۔ اس لئے وہاں کی آبادی کے لئے کا شتکاری اور بھی ضروری ہوگئ تھی۔ چنانچیز راعت کی کثرت اور پیداوار کی صلاحیت کی وجہ سے مدینہ کے ہر چہار طرف جھنڈ کے جھنڈ سیکڑوں کھجور کے درخت نظر آتے تھے گئے۔

لِ مَجْمَ البَلْدَانَ ـِحَوَالدِنْدُورِ بِ عِ Gold Minest P. 228 بِ عِنْدِي ـِجَلِدَا ـِصِيَّا بَابِ حَفَظُ العَلْم سُمِ الصِنَا ـِجَلِدَا ـِصِيَّااً بَابِ قَطْعِ المُسْجِرِ وَ النَّحَلِ فِي الصِنَّا ـِجِنْدًا ـِصِيَّاكَ بَابِ حتى تنفقوا مما تحبون في فظاصة الوفاء ـِسِيِّلِيَّا

چونکہ انصار بالکل بدوی اور وحتی نہ تھے۔ بلکہ ان میں کسی قدر تدن بھی تھا۔ اس لئے ان میں زمین کی کاشت کے متعلق بچھاصول وآئین رائج تھے۔ مثلاً وہ جب تک یہود کے زیر اثر رہے ان کو باقاعدہ خراج اواکرتے تھے۔ اسی طرح جب خود مدینہ کے مالک ہوئے تو ہر خاندان کے حصہ میں کم وہیش زمین آئی۔ جن لوگوں کے پاس زمین کم تھی وہ بڑے زمینداروں سے جو تنے ، بونے کے لئے کھیت لیتے تھے۔ کھیت لیتے تھے۔

اسی زمانہ میں چونکہ مدینہ میں کوئی سکہ نہ تھا۔اس لئے کاشتکار کوزمین ویتے وقت ہے بتلا دیا جاتا تھا کہ کھیت میں اتنا حصہ تمہار ااور اتناز میندار کاحق ہوگا۔اس میں بسااو قات کاشتکار کا نقصان ہوتا تھا۔ کیونکہ بھی ایسا ہوتا کہ کھیت کے ایک حصہ میں پیداوار ہوتی اور دوسراحت ہالکل خالی رہتا۔ تخضرت عظمی نے یود کھیکراس بے رحمانہ رسم کو بالکل اُٹھا دیا ہے۔

مدینه کی پیداوار میں تھجورسب سے زیادہ مشہور ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ وہ جس افراط اور تنوع کے ساتھ پیدا ہوتی تھی۔ان کی نظیر عرب کے دوسرے خطوں میں مشکل سے ل سکے گی۔ چنانچہ بعض اوگوں نے بیتھرز کے کی ہے کہ وہاں تھجور کی ایک سوجیں شمیس پیدا ہوتی تھیں۔ یہ تعدادخواہ تھے نہ ہو۔لیکن اس میں شبہیں کہ کثیر یقینا تھی۔

#### شجارت

انصاری سیرت میں بیعنوان تر تیما سب سے اخیر درجہ پر ہے۔ اس لئے ہم بھی اس کواخیر میں لکھتے ہیں۔ انصار تجارت بھی کرتے تھے اور اس کے لئے خود مدینہ میں تمام سامان مہیا تھا۔ یعنی بازار موجود تھے۔ مدینہ میں یہودیوں کے کئی بازار تھے۔ جن میں قدیقاع سب سے زیادہ مشہور ہے۔ انصار اس میں جاتے تھے، یہ بازار سال میں کئی مرتبہ لگنا تھا۔ اور یہاں عرب کے مشہور بازاروں کی طرح شعراء جمع ہوکرا ہے اسپے اشعار ساتے تھے۔ چنانچہ حضرت حسان اور نابغہ سے یہیں ملاقات ہوئی تھی۔ گ

لیکن انصار نے صرف اسی حد تک قناعت نہیں گی۔ بلکہ انہوں نے اپنے لئے یہودیوں سے علیٰجد و چند بازار قائم کئے۔ چنانچہ مدینہ کا سب سے بڑا بازار وہ تھا جو مہروز میں لگتا تھا <sup>لک</sup>۔

ل مبخم البلدان \_جلدے مص ۳۲۷ سے صبح مسلم \_جلدا \_ص ۱۱۷ سے صبح مسلم بخابری زجلدا رص ۳۱۳ بساب حایکوہ من المشو وط فی المعزادعة سے زرقانی رجلد ۲ رص ۹۵ هے خلاصة الوفاء رص ۱۸۱ سے خلاصة الوفاء \_ص ۲۰۰

اورجس کے قریب بنوساعدہ کی آبادی تھی گے۔ ایک بازار قبامیں تھا۔اور غالبًا عمرو بن عوف کا تھا۔ یہ بازار قینقاع کے بعدلگا کرتا تھا کے ایک بازارام العیال نامی ایک چشمہ کے کنارے لگتا تھا کے ایک بازار مسجد الرابيه كے قریب تھا۔ بيد مدينه كا قديم بازارتھا اور اس كى پشت پر ثنية الوداع كى پہاڑياں واقع تھیں <sup>ہے</sup>۔ایک بازار کانام مزاحم تھااور بیاوائل اسلام تک لگتا تھا<sup>ھ</sup>۔ ایک بازار بقیع میں تھا<sup>ک</sup>۔

چونکہ مدینہ میں کوئی سکہ نہ تھا ،اس لئے تجارت میں غالبًا ایک چیز سے دوسری چیز کا تبادلہ کرتے ہوں گے۔ چنانچہ تھجور کے متعلق بہت سی حدیثوں میں اس کی تصریح مکتی ے حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں <sup>عی</sup>د

'' كنانرزق تمرالجمع و هوا لخلط من التمروكنا نبيع صاعین بصاع فقال النبی 🏙 لاصاعین بصاع و لا در همین بدر هنم'' \_

'' ہم کوا چھے پڑے ہرنتم کے چھو ہارے ملتے تھے اور ہم یُرے چھو ہاروں کے دوصاع کو احچھوں کےایک صاع کے عوض فروخت کرڈا لتے تھے لیکن نبی کریم ﷺ نےمنع فر مایا کہ دو صاع کے معاوضہ میں نہیں دیئے جاسکتے''۔

خرید وفروخت کے مختلف طریقے رائج تھے۔ایک طریقہ بیتھا کہ پچلوں کوا۔ ۳ سال کے کئے بلاوزن اور مقدار متعین کئے بچے ڈالتے تھے۔آنخضرت ﷺ نے اس کواس شرط پر جائز رکھا کہوزن اور مقدار معلوم رہنا جائے <sup>22</sup>۔

جاتی تھی۔ تیسری صورت ریھی کہ باکع ومشتری دونوں ایک دوسرے کی طرف اپنے کپڑے بھینک دية تنصداور پيمر تفتگو کي ضرورت نه باقي رئتي هي <sup>9</sup> -

ایک صورت بیتی کہ محجور درختوں پر ہی ہوتے تھے اور ان کا انداز ہ کر کے اس کے عوض دوسرے پھل خریدے جاتے تھے۔انگوربھی ای طرح بیچتے تھے اور اس کے معاوضہ میں تشمش لیتے تھے۔اس کو مزلبنه کہتے ہیں''۔

سی الصناً۔ ص۲۶۶

س. خلاصة الوفاء\_ص٠٢

ع ابن اینر \_جلدا\_ص ۱۹۹۳

ل العِناص ٨٨

کے ایعناً۔جلدا۔9 س

ی ایسنا می ۲۹۸ سی صیح بخاری جلدا ص ۲۸۵

<u> و صح</u>ح مسلم\_جلدا\_ص ۲۰۱

٨ صحيح بخاري حلدا ص ٢٩٥ باب بسلم في كيل معلوم

ول صحیح بخاری جلدام (۲۹ باب بیع المغزابنة وهی بیع التمو

ایک طریقہ بیتھا کہ کھیت کرایہ پراٹھائے جاتے تتھاور مالک شرط کرلیتا تھا کہ نہروں اور نالیوں کے آس پاس کی زمین ہماری اور باقی تمہاری ہوگی <sup>ا</sup>۔

ایک صورت بیتھی کے خریدارموجود نہ ہوتا۔اور چیز اس کے لئے رکھ لی جاتی۔اوراس کی ملک سمجھی جاتی تھی <sup>ہی</sup>۔

ایک طریقه به تھا که مال خرید کرمشتری ای جگه فروخت کرڈ التا ،اوراس سے جودام ملتے وہ بائع کودیتا۔ (ہدایہ۔۔جلد۔۳۳س۳۸)

ایک صورت روپے بیسے کے لین دین کی تھی اور بیامرائے انصار کرتے۔مثلاً زیدابن ارقم سے کعب بن مالک عندہ ابوقادہ فی وغیرہ۔اس کا طریقہ بیہ و تا تھا۔ کہلوگ ایک مقررہ میعاد کے لئے درہم لیتے تھے۔آنخضرت اللہ نے فرمایا۔ بیہ ہاتھوں ہاتھ ہونا جا ہے، اُدھار نہیں لئے۔

بعض انصارشراب کی تجارت کرتے تھے۔ چنانچ حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے۔ کہ آنخضرت ﷺ نے ایک دن خطبہ میں فرمایا کہ

"خدانے شراب کاذکر کیا ہے اور امید ہے کہ اس کے متعلق بچھنازل ہوکر دہےگا۔ اس لئے تم میں سے جس کے پاس شراب ہو۔ اس کوفروخت کر کے نفع حاصل کر لئے۔ تم میں سے جس کے پاس شراب ہو۔ اس کوفروخت کر کے نفع حاصل کر لئے۔

حظرت ابوسعید '' فرماتے ہیں کہ چندروز بھی نہ گذرے تھے کہ شراب کی حرمت نازل ہوئی اور آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ''اب اس کے پینے اور فروخت کرنے کی قطعی ممانعت ہے'۔ چنانچہ لوگوں نے شراب کومدینہ کی گلیوں ہیں بہادیا <sup>کے</sup>۔

ان باتوں کے بعداب اس من میں بچھ حالات اور کن لینے جاہیں۔وہ خرید وفروخت میں کثرت سے تتمیں کھاتے تھے۔حضرت ابوقادہ سے روایت ہے کہ آنخضرت وہ کا اس کو منع فر مایا گے۔ بعض لوگ دھوکا دیتے تھے۔ چنانچہ حبان بن منقذ کے متعلق ہے کہ وہ اکثر دھوکا کھاتے تھے۔ آنخضرت وہ کا کے خرصات کے خراب بی بین منقذ کے متعلق ہے کہ وہ اکثر دھوکا کھاتے تھے۔ آنخضرت وہ کی ایک دین میں دھوکا نہ چلے گا اور میں جا ہونگا تو سودن میں اپنی چیز واپس لے لونگا '' فید

بدروایت صیح بخاری مسلم اور ابوداؤد میں بھی ہے۔ لیکن اس میں حبان کا نام نہیں آیا ہے۔

ع اليناص ١٠٣ بابتريم ي الحاضره ه الينارص ١٢٣ ك الينارص ١٢٨ ك صيح مسلم حلدارص ١٢٨ ع بدايد حلدار ٢٢٠ ل صحیح مسلم رجلدا می ۱۱۷ باب کراوالا رض بالذیب والورق سع صحیح بخاری رجلدا می ۱۲۳ می صحیح مسلم رجلدا می ۱۲۳ ۲ صحیح بخاری رجلدا می ۱۲۵ باب کمیف انبی اللی بین اصحابه ۸ صحیح مسلم رجلدا می ۱۳۱ باب النبی بین عن الحقیف فی الهیع

#### صنعت وحرفت:

جہاں تک قرائن سے پتہ چلنا ہے۔انصار میں صنعت وحرفت کا بالکل رواج نہ تھا یا تھا تو شاؤہ تا و تا درتھا۔ چنا نچا بوشعیب انصاری کے متعلق ند کور ہے کہ ان کا غلام قصاب تھا آ۔ ایک انصاریہ کے غلام کونجاری آئی تھی۔ چنا نچا نھوں نے آنخضرت (صلبی الله علیه وسلبی کے لئے اس سے ایک منبر بنوایا تھا۔ جو مسجد نبوی میں رکھا گیا۔اس سے پہلے مسجد نبوی میں منبر نہ تھا گیا۔ قروہ بن عمرہ بیاضی کا غلام ابو ہند تجام تھا گیا۔

تعليم

انصار میں جہالت کی عمومیت کے ساتھ کچھتلیم یا فنۃ لوگ بھی موجود تھے۔جوعر بی میں لکہ پڑھ لیتے تھے۔ چنانچہ اسلام کے اوائل میں حسب ذیل حضرات لکھنا جانتے تھے :

سعد بن عبادہ منذر "بن عمرو، ابی بن کعب"، زید بن تا بت " رافع "بن ما لک، اسید" بن علی معنی معنی "بن عدی البلوی، بشیر "بن سعد، سعد" بن رئیج ، اوس بین خولی، عبدالله بن ابی منافق ، ان بیس زید بن ثابت عربی کساتھ عبرانی میں تھے براندازی دیا جس کے ساتھ عبرانی میں تھے براندازی اور تیرا کی بھی سیکھتا۔ اس کوکلمہ اور کامل کا خطاب دیا جاتا تھا۔ چنا نچہ جا ہلیت قدیم میں دو شخص ان کمالات کے جامع ہوئے تھے۔ سوید بن صامت اور حفیر کتا بہت۔ اسلام کے زمانہ میں بھی رافع " بن ما لک، سعد" بن عبادہ ، اسید" بن حفیر ، عبدالله بن ابی ، اوس " بن خولی ، انہی خطابات سے خاطب تھے۔

#### **→≍≍�≯≍≍**←

## **زمانه اسلام** انصار میں اسلام کی ابتداء

''میہ بیاس سے بھی بہتر چیز ہے اور وہ قر آن ہے''۔اس نے قر آن سنا تو بہت لیاند ایالیا میان تیجہ سرف اس قدر نکا ایک این مشام کے قول کے مطابق

" فلم يبعد منه " - "يتى " وواسلام ت دورتيس ربا " -

کے ہے۔ بنواپس: وااور وہاں خزرج نے اس کولل کردیا۔ ممروین عوف کا گمان ہے کہ وہ مسلمان مرا۔ بدیعاث ہے کی کا واقعہ <sup>ان</sup>ے۔

اس کے بعدا بوالممیسر انس بن رافع ہمبدالاشہل کے چندآ دمیوں کو لے کرجن میں ایا س بن معاذ بھی تتھے بقر ایش ہے صاف قائم کرنے کے لئے مکہآ کے۔آنخصرت ﷺ کونبر ہوئی تو اس جمع کے پاس نشریف کے گئے۔اوراسلام کی دموت دی۔قرآن مجیدکوئن کرایاس جوابھی کمسن تتھے بول اُنہے کہ ''تم جس کام کے لئے آئے ہو یہاں ہے بہتر ہے''۔ابوالمیسر نے بیئنکرایاں '' کے پچھ کنگریاں پھینک ماریں۔وہ خاموش رہےاور مدینہ پہنچ کروفات پائی۔

آنخضرت ﷺ کی آئی در کی صحبت میں ایاس سے اسلام کو جو پچھ مجھا تھاوہ اس سے طاہر ہے کہ مرتے وفت وہ برابر تبلیر کہتے اور خدا کی حمد لوگوں کو سناتے رہے۔ای وجہ سے ان کے قبیلے کے لوگ ان کومسلمان جمجھتے تھے کے اور بے شک وہ مسلمان بھی تھے۔ رضبی اللہ تعالیٰ عند

ابن واضح کا تب مبائی نے کھا ہے کہ ایاس اوسیوں کے ساتھ آئے تھے اور ان کے ہمراہ اسعد بن زرارہ بھی تھے۔ لیکن بھارے خیال میں بیان کی غلطی ہے اوی جس مقصد ہے آئے تھے وہ یہ تفا کہ خزرج سے مقابلہ کرنے کے لئے قریش کے طیف بنیں۔ اس بناء پر وہ خزرج کے کس آدمی کو ایپ ساتھ نہیں لا سکتے تھے۔ اور چونکہ اسعد بن زرارہ بنونجار سے تھے جوخزرج کا ایک خاندان تھا۔ اس لئے ان کا ساتھ آنا کیونکر ممکن تھا؟ بیصرف بھارا قیاس نہیں ہے۔ بلکہ واقعات بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ جنگ معیس اور مصرض میں جب اوس نے شکست کھائی تو قریش سے صلف کا تعلق قائم کرنے کہ تیں۔ جنگ معیس اور مصرض میں جب اوس نے شکست کھائی تو قریش سے صلف کا تعلق قائم کرنے کہ سے سے کہائی تو قریش سے صلف کا تعلق قائم کرنے کہ سے کئے تھے۔ لیکن کس طرح کے تھے؟ اس کا جواب این اٹیر کی زبان سے سنتا ہے ہے۔

"واظهر واانهم يريدون العمرة وكانت عادتهم انه اذاار اداحدهم العمرة اوالحج لم يعرض اليه خصمه ويعلق المعتمر على على بيته كر انيف النخل ففعلو اذلك".

''اورانہوں (اوس) نے صف کے لئے باتے وقت ) طاہر بیا کہ وہ ممرہ ٹی فرنس ہے بارے ہیں اور بیان کی عادت تھی کہ جسب کوئی نج یا عمرہ کی فرنس ہے جاتا تو دشمن اس ہے تعرض نہ کرتا تھا اور عمرہ کرنے والا اینے دروازہ پر تھجور کی خزیں کاٹ کرلٹاکا ویتا تھا۔ چنا نجیان لوگوں نے بھی جزیس لٹکائی تھیں''۔

جب اوس وخررت کی باجمی عداوتوں کا میہ حال تھا تو بھروہ ایسے اہم معاملہ میں دوسر \_ نیا ندان کے آدمی کو کیونکر ساتھ واا کئے تھے؟

اسل ہیہ کہ بھار ہے مورخ نے دوجدا گاندواقعات کوایک واقعہ بھے لیا ہے اورای وجہ نے خلط مبحث ہو گیا ہے۔ چنانچے انہوں نے آگے چل کرلکھا ہے کہ'' بیتمام لوگ مسلمان ہو گئے بیٹے'۔ حالانکہ جس جماعت میں ایاس تھے۔اس میں ہے ایک متنفس بھی مسلمان نہیں ہوا۔اورخودایاس نے بھی ملانیہ اسلام کا اظہار نہیں کیا۔ بلکہ کنگریاں کھا کر جیب ہور ہے۔ اور سب کے ساتھ مدینہ واپس گئے ۔ ہمارے مورخ نے اس واقعہ اور عقبہ اولیٰ کی بیعت کو ایک بیمی کم از کم گئے ۔ ہمارے مورخ نے اس واقعہ اور عقبہ اولیٰ کی بیعت کو ایک بیمی کم از کم ایک سال کافصل ہے عقبہ اولیٰ میں اسعد بن زرارہ بے شک موجود نتھے۔ کیکن اس وقت ایاس بن معاؤ کا بیت تک نہ تھا۔ کیونکہ و وجنگ بعاث میں فوت ہو تھے تھے۔

اس خلطی کی ایک وجدادر بھی ہے۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ انصار میں اسے پہلے کون صدحب مسلمان ہوئ بعض لوگوں نے رافع بن مالک زرقی اور معاذبین عفرا ، کانام لیا ہے۔ بعض اسعد من زرارہ اور ذکوان کو پہلامسلمان بھے ہیں اور بعض جابر بن عبداللہ بن رباب کواولیت کا مستحق جانے ہیں ہے۔ این واضح نے غالبًا دوسری جماعت کا ساتھ ویا ہے لیکن اس سے اولا تو ان کا مقصد حاصل نہیں ہوا یعنی بین لکھ سکے کہ اسعد بن زرارہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ دوسر نے اس غلط مبحث کی وجہ سے پہلے اسلام قبول کیا۔ دوسر نے اس غلط مبحث کی وجہ سے پہلے اسلام جول کیا۔ دوسر نے بدر جہا نے دہ خطرناک ہیں۔

## بيعت عقبهاولي

یہ بیعت در حقیقت انصار میں اشاعت اسلام کادیبا چھی۔ آنخضرت ﷺ،ابتدا ،اسلام کی نہایت خفی طور پراشاعت کرتے تھے۔لیکن جب اس پر بھی شرکیین کا بغض دیاد بر حتا گیا اور اسلام کی ترقی کی راہ میں زکاونیں پیدا ہونے گئیں۔ تو آنخضرت ﷺ نے تو حید کا وعظ علی الا ملان شروع کردیا۔ اور جحنہ ،عکاذ اور ذی المجاز وغیرہ میں جا کر عرب کے دیگر قبائل کے سامنے دین الہی کی منادی شروع کی اور اپنے کو ان کے وطن چلنے کے لئے پیش کیا۔لیکن بار بارکی تحرار کے باوجود کچھ تیجہ نہ نکلا چنانچہ آپ اس عرصہ میں جن قبائل کے پاس تشریف لے گئان کے نام یہ ہیں :

عامر بن صعصعه ،محارب ،فزاره ،غسان ،مرة ، حنیفه سلیم ،عبس ،نضر! نکا ، کنده ،کلب ، حارث بن کعب ،عذره ،حضارمة محمد

لیکن جب خدا کواپنے وین کوغالب آنخضرت ﷺ کی مدداور آپ سے جو پیچھ وعد ہے گئے۔ 'تھے۔ ان کے بورا کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے آنخضرت ﷺ کوانصار کے خیموں میں پہنچادیا۔ جوایام حج میں بمقام منی نصب تھے۔ انصار کا بیار وہ جس کی تعداد ۲یا ۸ بیان کی جاتی

ل مير قابن بشام\_جلدا يس ٢٣٣ ع. ابن عدر جلدا يشم ايس ٢٦١ ع. زرقاني يجلدا يس ١٣٦ سي زالمعادا بن قيم \_جلداهس٣٠٥ ہے۔قبیل خزرج سے تھا کہ آپ نے ان کودین النہی کی دعوت دی اور قرآن مجید کی پندآیتی سنائیں آو سب کے سب مسلمان ہوگئے اور آپ ہے مدد اور نصرت کا وعدہ کیا اور بیا کہ ہمارے درمیان باہمی لڑائیوں کی وجہ سے بخت عداوت پھیلی ہوئی ہے۔ اس لئے پہلے ہم کوان نزاعوں کا فیصلہ کرنا ہے۔ پھر آپ کوا ہے بال باائیں گے۔ اور آئر موجودہ حالت میں آپ تشریف لے گئے تو کامیا بی کی کہھ زیادہ امید نہیں اور ہم آئندہ سال آپ کے پاس پھر آئیں گے۔ مشترا بھ

مختصر جماعت حسب ذيل استاب پرمشمتل تقي

اسعد بن زراره، عوف بن حارث بن عفراء ،رافع بن مالک،قطبه بن عامر بن صدیده، عقبه بن عامر بن نالی، جابز بن مبدالله بن رباب عل

اس امر میں اختلاف ہے کہ اس جماعت میں سب سے پہلے کن بزرگ نے اسلام کی دعوت کو لیک کہا تھا؟ ابن کلبی اور ابونغیم نے رافع بن مالک کو پہلامسلمان سمجھا ہے سے اور طبقات میں اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ سمجد بنی زریق میں سب سے پہلے قرآن پڑھا گیا ہے۔ قاضی ابن میدالبر نے جابر بن عبداللہ بن ریا ہے کی نسبت گمان کیا ہے تھے۔

مغلطانی نے اسعد بن زرارہ اور ذکوان ابن عبد قیس کوسب پر مقدم رکھا ہے ''زادر آیک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے معادّ ابن عفرا و نے بیعت کی تھی ''۔ ''میکن اسل یہ ہے کہ اس کا فیصلہ بہت مشکل ہے اس کئے ہم بھی صاحب طبقات کے ساتھ کل کرصرف اس قدر کہتے ہیں کہ لم یکن قبلهم احد یعنی ان او کواں ہے بل اور کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا۔

العض لوگوں نے اس تعداد میں دوآ دمیوں کا اور اضافہ کیا ہے۔ وہ دویا رک میے نیاں اور اضافہ کیا ہے۔ وہ دویا رک میے نیاں اور عویم بن ساعدہ النیان میے دوتوں خزرت کے نیا ہے۔ بنا ساعدہ النیان میں دوتوں خزرت کے نیا ہے۔ بنا ساعدہ النیان میں قبیلہ اوس کا ایک آ دی جسی موجود نہ نتا۔ بنا اوس کے ایس جماعت میں قبیلہ اوس کا ایک آ دی جسی موجود نہ نتا۔ ملامہ ابن قیم لکھتے ہیں آ۔

" لقى عند العقبة فى الموسم سنة نفر من الانصار كلهم من الخورج"-"آخسرت عَبْدُ فَيْ مَدْمَان مِن السارك ٢ آديول من طروكل كَالْمَرْن مَن مَنْ "-ابن بشام الى سيرت من للصة بيل-

ا با زرقانی بیلدارس ۱۳۹۰ تا با طبقات این معدر جیدا مشم ارس ۱۳۹۱ میرود سی امیدادنا با بیده بیرس ۲۳۱ با طبقات بیس ۲ ۱۷ سازی ما بسته ما بسته ما بسته میرود کارد در س ۲ میرود بیده بیس ۲ می زرقانی بیلدارس ۲۳۱ با بدرانزا بیده بیس ۲ میرود ۲۳۰ میرود در دوانی ۱۳۰۹ میرود در دوانی ۱۳۰۹ میرود ایس ۲۰۰۹

جلد مع

"قال ابن اسحاق وهم فيما ذكر لي ستة نفرمن الخزرج " ـــــــ ''ابن احاق کا قول ہے کہ جباں تک ججھے علم ہے۔خزرٹ کے ۲ آدمی تھے''۔ علامة تسطلانی فرمات میں:

" فاسلم منهم ستة نفرو كلهم من الخزرج " \_ (زرقاني بيداس ٣٦٠)

''نیں ان میں ہے ۲ آ دمی مسلمان ہوئے جوسب کے سے خزر تی تھے'۔

بعض لوگوں نے عیادہ میں صامت کا جابر بن عبداللہ بن ریاب کے بجائے تام لیا ہے۔ نسکن ہیوہ خیال ہے جس کی خود حضرت عباد وؓ نے تر دید کر دی ہے، چنانچے فرماتے ہیں '۔ "كنت فيمن حضر العقبة الاولى وكنا اثني عشر رجلا"\_

'' میں ان لوگوں میں ہوں جوعقبہاو کی میں موجود تنصادر ہم بار ہ آ وی تنہے''۔

سیح بخاری میں حضرت عباد ہے منقول ہے <sup>ہے</sup>۔

"انا من النقباء الذين بايعوا رسول الله ﷺ".

· میں ان انہا میں ہوں جنہوں نے آنخصرت ﷺ ت ریوت کی تھی''۔

اور یہ ظاہر ہے کہ 11 آومیوں ی تعداد دہمارے موزودہ متوان ہے ایک سال بعد بوری رونی ہے، ملامدا بن اثیر، حضرت عباد کا کے حالات میں لکھتے ہیں <sup>ال</sup>۔

" شهد العقبة الاولى والثانية "\_ "انهول في عقباه لى اور تانيه من شركت كى"-

اس مقام پرید بات لحاظ کے قابل ہے کہ نہ کورہ بالا روایتوں میں جس عقب اولی اور ٹانے کا ذکر آیا ہے وہ جارے نز دیک ٹانیاور ثالثہ ہے ، پہلی ہیعت ہمارے نز دیک وہ ہے جس کا ہم موجودہ منوان میں تذکرہ کررہے ہیں اور اس کا ہمارے مصنفین رجال اور موزمین کے ہاں کوئی نام نہیں اصل یہ ہے کہ عقبه میں انصار نے ۳ مرتبہ بیعت کی ہے، پہلے سال ۲ آ دی تتھے۔ دوسرے سال ۱۲ اور تیسرے سال ۵۷ مورفين ۱۱ اشخاس كى بيعت كوعقبه اولى اور و كى بيعت كوعقبه ثانيه كيتر بيل و لا مشاحة فيي الا صلط لاح لیکن ہم نے جو تقسیم کی ہے، وہ زیادہ صاف اور واضح ہے اور ملامہ ابن جرعسقالا نی بھی ہماری تا اند ہاں ، جود ہیں وہ قرمات ہیں۔

"ان الا نصار اجتمعو ابالنبي ﷺ ثلث مرات بعقبة مني"\_

ا به متهان بشأم بعدا به ۴۲۵ منداین طنبل به جلد ۵ سر ۳۲۳ منظم بخاری به جیدا پیش و ۵ ه بالمساونور الأساران اللبي الأنه بدلمة وريعة ومنتب المسلم استدالغاب ببدهده وسنام ال

"انصارة تخضرت الله المائي عن الماني من امرتبه ملا"\_

علامہ ابن اثیر نے بھی ہماری تقتیم ہے موافقت ظاہر کی ہے اور لکھا ہے کہ بعض لوگ اس بیعت کوجس میں ۲ آدمی شامل تھے عقبہ بیس کہتے ہیں، بلکہ صرف ۲ بیعتوں کا نام عقبہ رکھتے ہیں۔ بیعیت عقبہ ثانیہ :

یہ ہمارے موزمین کی اصطلاح میں عقبہ اولی ہے۔ یاد ہوگا کہ گزشتہ بیعت میں انصار نے آنخضرت ﷺ ہے دوسرے سال آنے کا وعدہ کیا تھا۔ چنا نچیان لوگوں نے مدینہ پہنچ کراسلام کی دعوت دی تو اس کا میہ اثر ہوا کہ پچھلوگ مسلمان ہوئے اور اکثر گھروں میں آنخضرت ﷺ کا چے جا ہونے لگا ''۔

دوسرے سال ان ۲ آ دمیوں کے ساتھ ۲ مسلمان اور ساتھ ہو گئے اور ۱۲ اسحاب کا مقدی قافلہ حامل وحی درسالت کی زیارت کے لئے مکہروانہ ہوا۔

يبال ٱتخضرت ﷺ ہے عقبہ میں ملاقات ہوئی اوران شرائط پر بیعت کی گئی :

(۱) شرک نہ کریں گ۔ (۲) چوری نہ کریں گ۔ (۳) زنانہ کریں گ۔ (۳) اولا دکولل نہ کریں گ۔ (۵) کسی پر بہتان نہ ہا ندھیس گ۔ (1) آتخضرت ﷺ کی انچی ہاتوں میں نافر مانی نہ کریں گے۔

چونکهاس وفت تک جهاد فرض نہیں ہوا تھا۔اس لئے ان شرائط میں اس کا تذکرہ نہیں۔ آنخضرت ﷺ نے بیعت لینے کے بعد فر مایا: ''اگرتم اس عہد کو بورا کردو گے تو تم کو جنت ملے گی ، ورنہ خدا ً واختیار ہوگا ،خواہ منفست کر ہے خواہ عذا ہے دے'' کئے

ا طبقات این معدرجلدا میم ایس ۱۳۰۰ ۳ طفات این معدرجلدار م ارس ۱۳۸

سعد " بن زرارہ کے مکان میں اُترے اور قرآن مجید کی تعلیم شروع کی <sup>ای</sup> اہل مدینه ان کو مقری کہا کرتے تھے <sup>ہ</sup>۔

اس کے ساتھ ہی نماز کی امامت بھی انہی کے سپر د ہوئی ادراس کی وجہ یتھی کہ انعمارا پی دریہ یہ ہے کہ انعمارا پی دریرے کے چھھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے تھے کے خرض دھنرت مصعب "کے مدینہ پہنچ جانے سے اشاعت اسلام میں نہایت نمایاں ترتی ہوئی اور سب سے بڑی کامیا بی یہ ہوئی کہ حضرت سعد بن معاذ "اور اسید بن حضیر" نے دین اسلام اختیار کیا ، یہ دونوں بزرگ قبیلہ عبدالا شہل کے سردار تھے۔

### سعدٌ بن معاذ اوراسيد بن حفيسر "كااسلام:

مصعب "بن عمير نے اسلام کی منادی کا پيطرز اختيار آيا تھا کدا معد بن زرارہ " كے بهم اہ به قبيل ميں جات اور اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔
ایک روز عبدالا شبل اور ظفر ایک محلّ میں گئے تو چونکہ سعد بن معاذ ابھی تک مشرک تھے۔ان کو تخت ناگوار ہوا الیکن سعد بن زرارہ کی وجہ ہے کہ بول نہ سکے۔سعد بن معاذ" ،اسعد "بن زرارہ کے خالہ زاد ہمائی تھے۔تا ہم اسید بن خیبر ہے کہا کہ "تم جا کر مصعب کو منع کروکہ وہ آئندہ ہے بھارے کمز وراوگول کو بیوتو ف بنانے نہ آئیں "۔

اسید نے نیز ہ اُٹھایا اوراس باغ میں آپنچ جہال مصعب "چندمسلمانوں کے ساتھ بیٹے ہے۔
اسعد بن زرارہ" نے کہا: "و مکھنا! جانے نہ پائیس! بیا پی قوم کے سردار ہیں '۔مصعب " نے جواب دیا "اگروہ بیٹھیں گے تو میں گفتگو کروں گا'۔اسید بن هنیر نے آتے ہی نہایت خت گفتگو کی جس کو دیا "اگروہ بیٹھیں گے تو میں گفتگو کروں گا'۔اسید بن هنیر نے آتے ہی نہایت خت گفتگو کی جس کو حضرت مصعب " نے نہایت منافت ہے سنا اور کہا " آپ بیٹھ کر میری باتھ با نیں بن سکتے ہیں ؟ اگر بہندہوں تو قبول فرما ہے گا۔ورند آپ کو اختیار ہے'۔اسید نے کہا

''تم نے انساف کی بات کہی'۔اس کے بعد نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔حضرت مصعب '' نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان کی اور قرآن کی بچھآ بیتی سنا نمیں۔ا ثنائے تقریر ہی میں اسید پر جادو چل چکا تھا، قرآن ختم ہوا تو ہوئے۔ ''کتنااچھا کلام ہے''۔ پھر پوچھا۔''اس دین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے''' فرمایا : '' فسل کیجے ، کپنے روھوئے ، پھر کلمہ پڑھ کرنماز پڑھے''۔اسید نے انہو کرفسل ایا ،اور کپڑے پاک کرے دوراعت نماز پڑھی مسلمان ہونے کے بعد بولے ۔'' ابھی ایک آ دی ہاتی ہے ، اگر وہ مسلمان ہو گیا تو تمام تو مسلمان ہوجائے گئ'۔ یہ کہہ کر نیز ہلیا اور سعد بن معاذ کے گھر پہنچ۔ دہ چند آ دمیوں کے ساتھ بڑنے ہوئے تھے۔اسید کے چہرے پر اسلام کا جونور چمک رہاتھا ،اس کو دیکھ کر بولے کہ'' داللہ! اے وجہ وجہ نہیں'۔

اسیدان کے مان با ارکھ ہے۔ عد نے کہا " لیا ہوا" جواب دیا " میں سے ان کا منتا کی اوران کے در ان کا منتا ہے ہیں کا منتا ہے ہیں اوران کے در اوران کے در ان کا منتا ہے ہماری تو بین ہے۔ کیونکہ اسعدتمہارے خالد زاد محالی بیں۔ سعد " بن معاذ نے ساتو غصہ سے باتا ہو گئے اور نیز ہ لے کر نہایت تیزی سے بائی بیں بینچے ، وہاں کچھ بھی نہتی ۔ منز سامسعب " اوراسعد " بن زرارہ نہایت اس وسکون سے بینے بین زرارہ نہایت اس وسکون سے بینے بین بین زرارہ نہایت اس وسکون سے بینے بیل بینے ہی وہ دی ان ان کے وہ اسید کر بیلے تھے ، حضرت مصعب " نے ان کے وہ بی جوابات دینے اور قرآن سایا جس کو سنتے ہی سعد بین معاذ " کلمہ شہادت بیکارا شھے۔

وبال سه مان والیل بوئ تو عبدالاشبل نے کہا" اب وہ چبرہ نبیل"، کھڑ ۔ بوکر او اول سے بوکر سے مان والیل بوئ تو عبدالاشبل نے کہا" اب وہ چبرہ نبیل"، کھڑ ۔ بوکر اولوں سے بوجیا۔" تم میر بے بارے بیل کیا جائے ہو؟ سب نے کہا " ہمارے سردارہم بیل ب نے زیادہ سائب انراے : مارے معتدمایہ رئیمل"۔ کہا " تو بھر مجھے تمہاری مورتوں اور مردوں سے الفادہ اوقتیکی تم بھی ندااور اس کے رسول پر ایمان نداا ؤ"۔

معد معد کا عبدالا میں جوافر تھا اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ تمام مردوزن شام ہوئے بویہ مسلمان بوک ماہر است عد اور مصعب ماسعد بن زرارہ آئے مکان میں منتقل بوی اور سب ساتھ مل کراش عبد اور اس خدمت الجام دینے گئے گ

اس کا بیاژ :وا که انسار کے تمام خاندانوں میں اسلام نہایت سرعت سے پیپلنے اگا۔ ابن سعد '' لکھتے ہیں۔''

"كان مص بياتي الانصار في دورهم وقبائلهم فيدعوهم الى الاسلام ويقر عليهم القرآن فيسلم الرجل والرجلان حتى ظهر الاسلام و فشافي دور انصار كلها والعوالي "\_ ''مصعب '' انصار کے گھر وں اور خاندانوں میں جاکران کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور قرآن سناتے تھے۔ چنانچیان میں ایک دوآ دی مسلمان ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اسلام بالکل ظاہر ہوگیااور انصار کے تمام گھروں اور بالائی حصوں میں پھیل گیا''۔

ب س مرادر چاروسا رسار سام اسران المرائی الله استان با جاتا تھا اسعد بن عبادہ سمردارخز رج کے قبیلہ خزرج میں تو پہلے ہی سے اسلام اشاعت پا چکا تھا اسعد بن عبادہ سمردارخز رج کے ایمان نے اور بھی لوگوں کومتوجہ کردیا اور اب ا ایمان نے اور بھی لوگوں کومتوجہ کردیا اور اب ا ن کی تعدادر وز بروز بڑھنے لگی ۔ البت امید بن زید بھلمہ ، واکل اور واقف ( اوس اللہ ) ابوقیس بن اسلت کی وجہ سے بدراوراً حد تک رہے ہے۔



# ببعت عقبه كبير

آخروہ وفت آگیا کہ اسلام کا خدائے قدوس اپنے بورے جاہ جلال اور اس کی ہتشیں شریعت اپنی پوری آب د تاب سے نمایاں ہو۔ مدینہ میں حضرت مصعب " بن عمیر نے اپنے چندروزہ قیام میں جو کامیابی حاصل کی وہ درحقیقت اسلام کی سب سے نمایاں فتح تھی۔

چنانچہ تج کے زمانہ میں جب وہ مکہ کے اراد یہ سے روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ اوس و خزرج کادہ مقدس قافلہ بھی تیار ہوا جو گوتعداد کے لحاظ ہے تو صرف چند نفوس سے عبارت تھا۔ تا ہم ان کے جوش وولو لے نے وہ منظر پیش کیا کہ روم و فارس کی سلطنتیں بھی زیروز برہو گئیں۔

اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ انسار کا قافلہ جس میں کا فراور مسلم دونوں شرکیک ہے اور جس کی تعدادہ وہ دیجتی لیے فرادہ کی تعدادہ وہ کی اس انتامیں ہرا ، بن معرور رئیس خزرج کو آنخضرت ہیں ہے سانے کی ضرورت چیش آئی ۔ برا ، مصعب کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے اور تمام مسلمانوں کے خلاف کعبہ کی سمت نماز پڑھتے تھے۔ (اور مسلمان اور خود آنخضرت کی شرت نماز پڑھتا کرتے تھے۔ (اور مسلمان اور خود آنخضرت کی اس وقت تک شام کی طرف زخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے )۔

لوگ ٹو کتے اور عام جماعت کی مخالفت پر ان کو بُرا کہتے تھے۔ لیکن وہ اپنی رائے پر نہایت شدت ہے مل پیرا تھے۔ لیکن کمہ پہنچ کر بید خیال ہیدا ہوا کہ شایداس ممل میں ملطی ہوئی ہو۔ چنا نچ کعب بن مالک ہے کہا کہ ہم کوآنخضرت ﷺ کے پاس چلنا جا ہے۔

براءاورکعب دونوں رسول اللہ ﷺ ناواقف ہے۔ البتہ حضرت عباس سے شناسائی تھے۔ البتہ حضرت عباس سے شناسائی تھی۔ لوگوں نے پتہ بتاایا کہ آپ ﷺ خضرت عباس جے بیں بیٹھے ہیں، گئے تو آنحضرت ﷺ نے حضرت نے عباس نے دونوں بزرگوں کا تعارف حضرت نے عباس نے دونوں بزرگوں کا تعارف کرایا۔ کعب بن مالک کانام آنحضرت ﷺ نے سُنا تو فرمایا شاعر؟ حضرت عباس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔

اس قدر گفتگو کے بعداصل مسئلہ پیش ہوا۔ براء" نے کہایا نبی اللہ! میں اس سفر میں مسلمان : وکر اکلا ، وں اور میراخیال ہے اعبہ کی طرف بیشت کرنے کے ، جائے میں اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں اور میں ایسا کرتا ہوں ۔ لیکن میر ہے ساتھی مخالفت کرتے ہیں۔ اب آپ جو کہم ارشا وفر مائیں ۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا : "تم ایک قبلہ پرضرور رہو ایکن ابھی صبر کرنا چاہیے"۔ چنا نچہ برا واس ک بعد ہے شام کی طرف زخ کر کے نماز پڑھنے گئے۔ عون بن ابوب انساری نے اس واقعہ کوایک شعر میں ظم کیا ہے۔

> ومنا المصلى اول الناس مقبلا على كعبة الرحمن بين المشاعر

حضرت برا، '' کے ساتھ انصار کے ایک اور رئیس عبداللہ بن ممرو بن حرام بھی اس جماعت کے ساتھ آئے تھے اور اب تک مشرک تھے۔ انصار نے خفیہ طور ہے ان کو اسلام کی تبلیغ کی اور وہ بھی مسلمان : و کئے لئے

جے سے فار نی ہوئے کے بعد آنخضرت ﷺ نے ایک رائے مقرر کی کی اور تہائی رات کو سے سے مار نی ہوئی رات کو سے سے مسلمان عقبہ کی گھائی میں ایک رات ورخت کے بیچے جمع ہوئے آپ حضرت عباس کے ہمراہ تشریف لائے اور حسب ذیل گھتگو ہوئی۔

حضرت عباس نے کہا گروہ خزرج! محمد ﷺ ہم میں جس درجہ کے آدمی ہیں اس ہے ہم ہمیں جس واقف ہواور ہم نے ان کی حفاظت میں کوشش کا کوئی دقیقہ اُٹھانہیں رکھا ہے۔ اگرتم اپنے ومدوں کو بورا کر سکتے ہواوران کو دشمنوں ہے بچا سکتے ہوتو بہتر ،اورا گران کو چھوڑ دینے کاارادہ ہے۔ تو ساف ساف ای وقت کہددو۔ کیونکہ یہاں وہ اپنی تو م میں نہایت مامون اور مصنون ہیں۔

انصار نے کہا ہم نے تمہاری گفتگوشی۔اب پارسول اللہ ہیں آپفرمائے اور جو گہتھا ہے کے اورائے خدا کے لئے پہند ہواس کو لیجئے۔اس درخواست پر آشخصرت ہیں نے آگلم کا آ غاز فر ما یا اور قران مجید شنا کر اسمالام می دعوت وی اور فر مایا کہ ' میں تم سنداس شرط پر بینات لیتنا ہوں ا۔ میری مفاظمت اپنی جانوں نے برابر کروگ'۔

حصرت برازین عرورئیس فرزن نے آپ کا ہاتھ بکڑ کر کہا، بشک ہم آپ کی ای طرن حفاظت کریں گے۔ آپ ہم ہے بیعت لیس گے۔ ہم نسا اُ بعد نسل سپر کر اور جنگ ہو واقع ، و ک ہیں۔ برا زاہمی اُفتگو کر ہی رہے ہے کہ اوالہیشم ' ہن التیباان ہو لے۔ یارسول اللہ! ہم یہودیوں کے ہم عبد ہیں اوراب ہم اس کوقطع کردیں گے ۔اس بنا پراگر آپ بھی غلبہ پائیں تو کیا ہم کوچھوڑ کراپنے قوم میں جاملیں گے۔آنخضرت ﷺ بیئن کرمسکرائے اور فرمایا :

"بل الدم الدم! والهدم الهدم! انا منكم وانتم منى! احارب من حاربتم واسالم من سالمتم "\_

'' بلکہ میراخون تمہاراخون اور میراذ مہتمہاراذ مہے! میں تم ہے ہوں اور تم مجھ ہے ہو! تم جس ہے لڑو گے میں بھی لڑوں گااور جس ہے تم صلح کرو گے میں بھی صلح کروں گا''۔

حضرت عباس بن عباد ہ بن نصلہ انصاری نے کہا، گر وہ خزرج! حمہ ہیں خبر ہے کہ تم ان ہے کہ آگر وہ خزرج! حمہ ہیں خبر ہے کہ تم ان ہے کس چیز پر بیعت کررہے ہو! خوب بمجھ لو کہ اس چیز پر بیعت کررہے ہو! خوب بمجھ لو کہ اس میں تنہاری جا کدادیں ضائع ہوں گی اور شرفاقل ہوں گے۔اگر ایسی حالت میں تم نے ان کوچھوڑ اتو خدا کی متم ابس میں دین ودنیا دونوں میں رسوائی ہے۔اگر تم اپنے عہد پر قائم رہ اور وعدہ کو پورا کیا۔ تو دین ودنیا دونوں میں بہتر ہے اور اس کوتم حاصل کر سکتے ہو!۔

یہ باتیں نہایت جوش میں ہور ہی تھیں اور لوگوں کی آوازیں کسی قدر بلند ہوگئی تھیں۔حضرت عباسؓ نے کہا '' آوازیست کرو، کیونکہ مشر کمین کے جاسوں ادہراُدہر پھرر ہے ہوں گے اور تم میں ہے ایک شخص نہایت اختصار کے ساتھ گفتگو کرئے'۔

حضرت اسعد "بن زرارہ اس مقصد کے لئے سنا منے آئے اور کہا، محمد! تم اپنے رب کے لئے جو چاہو مانگو، پھر اپنے لئے اور اپنے اسٹاب کے لئے مانگو، پھر ہم کو بتاا ؤ کہ ہم کوتم ہے اس کا اجر کیا ملے گا۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا :

''تم ئے خدا کے متعلق میے کہتا ہوں کہتم اس کی عبادت کر داور اس ہ شریک سی کو نہ کھم او ،اور اس ہ شریک سی کو نہ ک تھہراؤ ،اوراپنے اوراپنے اسحاب کے لئے یہ چاہتا ہوں کہ ہم کو پناہ دو ،مد دکر و ،اور جس طرح جانوں کی حفاظت کرتے ہو ، ہماری بھی کرو' '۔

انسارنے کہااگریہ تمام ہاتیں کریں تو ہم کو کیا ملے گا؟ ارشاد ہوا ''جنت'۔ بولے، '' تو جو کچھ آپ جا ہتے ہیں ،ہم اس کے لئے راضی ہیں'' ''۔

شعتی کہا کرتے تھے کہا تنامخضراور بلیغ خطبہ آج تک نہیں سُنا گیا کے

خطبہ تم ہوئے بعد اوگ بیعت کے لئے بڑھے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے براہ بن معرور نے بیعت کی بعض کا خیال ابوالہیم "اوراسعد" بن زرارہ کی طرف بھی ہے لئے ان اوگوں کے بعد باقی جماعت نے بیعت کی ۔ آئی ضرت ﷺ نے بیعت لے کرفر مایا کہ" موی نے بنواسرا کیل کہ اللہ بھی اپنی جماعت میں سے اا آ دی منتخب کروا'۔ چنانچہ جولوگ منتخب ہوئے ان کے اسائے کرامی ہے ہیں :

ا۔ ابوالمامہ اسعد "بن ازرارہ ، اسعد "بن رئیج ، اسے عبد اللہ "بن رواحہ ، ارافع "بن مالک بن مجلوان ، ۵۔ براء "بن معرور ، ۲۔ عبداللہ "بن عمرو بن حرام ، ۵۔ عبادہ "بن معرور ، ۲۔ عبداللہ "بن عمرو بن حرام ، ۵۔ عبادہ "بن عبادہ ، ۔ منذر "بن عمرو بن حبیس (بید و اسحاب خزرت ہے تھے )۔ مسامت ، ۸۔ سعد "بن عبادہ ، بن ابوالہیثم بن التیبان "۔ (بیتین صاحب اوس سے تھے )۔ ۱۔ اسید "بن هنیر، الد عد "بن ابوالہیثم بن التیبان "۔ (بیتین صاحب اوس سے تھے )۔

بعض لوگوں نے ابوالہیٹم کے بجائے رفاعہ بن عبدالمنذ رکا نام لیا ہے۔ کیکن یہ بچھ زیادہ قابل لحاظ نہیں۔ حضرت کعب بن مالک نے جوانصار کے مشہور شاعر تھے اور اس بیعت میں شریک تنظم نیس ایک نے بیں ۔ کیکن اس میں رفاعہ "کا نام نہیں ، بلکہ ان کے بجائے ابوالہیٹم کا ہے۔ ابوالہیٹم کا ہوں کے ابوالہیٹم کا ہوں کے بواند کو بیان کے بواند کو بیان کے بیان کے بیان کے بواند کیا کہ بیان کے بیان کے بیان کے بواند کے بیان کے بیان کے بواند کی بیان کے بی

غرش نقباء کا انتخاب: و چکا تو آنخضرت ﷺ نے ان کو نخاطب کر کے فرمایا :''تم اپنی آباد ک کے ای طرح ذمہ دار ہوجس طرح کے حواری میسٹی بن مریم کے ذمہ دار تتھاور میں اپنی قوم کا ذمہ دار ہول'۔ سب نے کہا '' بے شک'' ''۔

یہ تمام مراحل نے بو چیابو حضرت عہاں " کاوہ خیال سیح ثابت ہوا پیعنی ایک شیطان ( جاسوں ) نے زور ہے آواز دی کہ یاال منازل! حمہیں کھھڈم ۔ ( پیشر کین نے آنخضرت ﷺ کانام محمد (ﷺ) کے بجائے رکھاتھا) اوران بدینوں کی خبر ہے " بیسبتم ہے لڑنے کے لئے تیار ہوئے تیل ۔

آنخضرت ﷺ نے بیئن کرانسارے کہا کہ 'تم اپنی فرودگاہ پرواپس جاؤ''۔ حضرت عباس' بن عبادہ بن نصلہ سے ندر ہا گیا۔ بولے ، خدا کی شم اگر آپ جیا بیں تو ہم کل اہل منی پر کموار لے کرنو ن پڑیں! فرمایا ''اہمی ہمیں اس کا حکم بیں' کھی

۱ الإن الثان عد البعد البيم و السرم ۱۵۰ سام ۱ الدالغا بالبعد الدين السريع التي التي التي التين الشام و بعد الدي الإسترفات الذي تعدر جعد الشيم الريس م ۱۵۰ ساهر اليراث الثنام وبعد الريس ۱۳۹۵

غرض انصارا پنے خیموں میں آکر سور ہے۔ شیخ کوان کے قیام میں رؤسائے قریش کی ایک جماعت پنجی اور کہا کہ ہم کو معلوم ہے کہ رات ہم نے ہم سے لڑنے کے لئے محمد ہوائی ہے بیعت کی ، حالانکہ تمام عرب میں ہم ہم سے لڑناسب سے بُرا ہمجھتے ہیں۔ مشرکین انصار کو چونکہ اس بیعت کا بالکل علم نہ تھا اس لئے سب نے شم کھا کرا نکار کیا ، اور عبداللہ بن ابی رئیس خزرج نے کہا '' یہ بالکل جھوٹ ہے ، اگر یہ واقعہ پیش آتا تو بھی سے ضرور مشور ولیا جاتا''۔ قریش یہ بن کر واپس گئے ، لیکن ان کے آدی ہر طرف موجود تھے اور انصار کے ان آدمیوں کی ہر جگہ تلاش تھی۔ چونکہ ان لوگوں کو اب اپنی جانوں کا خوف پیدا ہوگیا تھا ، اس لئے سب کے سب خفیہ مدیند روانہ ہوئے ، قریش کو پچھ پیتہ نہ چل سکا ، لیکن سعد بن عباد و سر دار خزرج اتفاقاً ہا تھا آگئے ، قریش کے آدمیوں نے ان کو بخت تکلیف دی اور مارتے سینے مکہ لائے ، یہاں مطعم بن عدی اور حارث بن امیہ نے نان کو چھڑ ایا۔

اب انصار کوسعد "بن مبادة کی فکر لاحق ہوئی اور سب نے بالا تفاق مکہ چلنے کی نبہت ہے کرلیا۔ استے میں حضرت سعد "آتے دکھائی دیئے اوران کو لے کرسب خوش خوش مدیندروانہ ہوگئے لئے ہم کو اب ان جیسا کہ اور پر معلوم ہوا ہے بیعت عرب وتجم کی جنگ پر بیعت تھی ، اس لئے ہم کو اب ان جانباذوں کے نام بتانے چاہئیں ، جنہوں نے اسلام اور آنخضرت ﷺ کو اس وقت پناہ دی جبکہ ان کے لئے اور کوئی جائے پناہ نہ تھی اور اس وقت اپنے کو جان نثاری کے لئے چیش کیا، جبکہ عرب کا کوئی قبیلہ اس میدان میں اتر نے کی ہمت نہیں کرتا تھا ان بزرگوں کی مجموعی تعداد ۲۵ ہے، ۳۵مرداور ۳ عورتیس تفصیل حسب ذیل ہے۔

## فنبيله أوس

عبدالاشهل: المسيدٌ بن هنير العالم بن التيهان المسلم بن الهيم المالة بن وشر المالة الم

### قبيله ٌخزرج

سلمه : ۲۱ ـ براه "بن معرور ۱۲ ـ سنان "بن شفی ۱۸ ـ طفیل "بن نعمان ۲۹ ـ معقل "بن منذر ۳۰ ـ براید "بن منذر ۳۱ ـ برن برید ۳۳ ـ شخاک "بن حارث ۳۳ ـ برن خذام ۳۳ ـ برن خذام ۳۳ ـ برن منذر ۳۵ ـ طفیل "بن ما لک ۳۳ ـ برز "ابن براء ۱۳۵ ـ کعب "بن ما لک ۳۸ ـ برز "بن براء ۱۳۵ ـ کعب "بن ما لک ۳۸ ـ برز بر "بن ما مر ۳۹ ـ ابوالیسر کعب "بن مرد ۳۸ ـ برز بر "بن ما مر ۳۸ ـ برز بر "بن ما مر ۲۳ ـ عبدالله "بن مود ۳۳ ـ مود تا برن مرد بن مدی ۱۸ ـ عبدالله "بن مرد بن برن مرد بن مرد ب

عوف بن خزر ن : ۵۵ مراده ابن سامت ۵۷ مباس ابن مباده بن نصله ۵۵ مارانیس آ بن برید ۵۸ مروش بن حارث ۵۹ رفاعه "بن مرد ۴۰ مقبه" بن وبب سساعده : ۲۱ منذر "بن مروبان حیس ساعده د ابن مباده سردار خزرت ۲۳ منذر "بن مروبان حیس -

پیورتیں بھی اس بیت میں شریک تھیں۔

۱۳ یسیب آبت که به اور ۱۳ یام منتیج یاقال الذکر ، فاجاراوردوسری ، نوسلم سیتیمیس -قبیل خزرج کے بیات کریائے والول کی تعداد ۱۳ ہے اور اگراس کے ساتھ قبیلہ اوس کے بیدت کرنے والے بھی شامل مرائے بائیس تو یہ تعداد عورتوں کو ملاکرد کے بوجاتی ہے۔

( ایر شدار ۲۵۵۲۲۴۹ )

ان بزرگوں میں بعض ایسے بھی تھے جو بیعت کے بعد مدینہ داپس آئے ۔لیکن پھر آنخضرت ﷺ کے پاس مکہ چلے گئے اور پچھ دن اقامت کر کے مہاجرین کے ساتھ ہجرت کی۔ ایسے لوگوں کومہا جری انصاری کہا جاتا ہے ۔ان بزرگوں کی تعداد سے ۔اور ان کے اسائے گرامی ہے ہیں :

ا۔ذکوان "بن قیس ۳۔عقبہ "بن وہب سا۔عباس " بن عبادہ بن نصلہ ہے۔زیاد "بن لبیدلی۔

مدینه میں بیعت عقبہ کااثر:

اس بیعت کابیا تر ہوا کہ انصار نے نہایت سرگری ہے بُت پرتی کی بیخ کنی شروع کردی اور نہ ہب اسلام کو نہایت آزادانہ طور ہے اہل شہر کے سامنے چیش کیا۔ بنوسلمہ کی نسبت لکھا ہے کہ جب معاذ "بن جبل اور معاذ "بن ممرووغیرہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے عمرو بن جموح رئیس سلمہ کے مسلمان کرنے کی مجیب تذبیر نکالی۔

حضرت عمرونے عام رؤسا کی طرح اپنے گھر میں پوجا کرنے کی ایک جگہ علیخد و بنائی تھی اور وہاں مناق کی لکڑی کی ایک مورت رکھی تھی۔ جب عمرو کے بیٹے معاذ اور خاندان سلمہ کے چندنو جوان مسلمان ہوگئے ، تو وہ روزاندرات کومنا قاکو چھپ کرانھا لے جاتے اور کس گڑھے میں بھینک دیتے ۔ صبح کوعمروڈ حونڈ کرانھالا تا۔اورا۔ دھوکراورخوشبولگا کراس کی جگہ بررکھ دیتا۔

جب کنی دن تک برابریدواردات ہوتی رہی اور لے جانے والوں کا پیتہ نہ چلاتو ایک دن عمر و نے جھنجھلا کر بُت کی گردن میں تلوار باندھ دی ،اور کہا مجھے تو پیتہ چلتا نہیں ،اگرتم خود کر سکتے ہوتو ہے تلوار عاضر ہے۔

حب معمول جب رات کولڑ کے آئے تو تلواراس کے گلے سے اُتار کی اور رسی کے ایک سرے میں مراہوا کتااور دوسرے میں اُس بُت کو باندھ کر کنوئیں میں لؤکا دیا ہے کولوگ آئے اور یہ تماشہ دیکھتے تھے۔ عمرو جب بُت ڈھونڈ نے نکلا اور اس کواس حالت میں پایا تو چیٹم بصیرت واہوگئ۔ مسلمانوں کواس داقعہ کی اطلاع ملی تو انہوں نے اس کے سامنے اسلام پیش کیااور وہ مسلمان ہوگیا۔ مسلمان ہوگیا۔ حضرت عمرو "بن جموح نے اپنے اس واقعہ کوخودظم کیا ہے اور اس میں اپنے مسلمان ہوئے برخدا کا بڑا شکر اوا کیا ہے۔

حفرت مل بن صنیف کے متعلق بھی تصریح ہے کہ وہ رات کو اپن قوم کے بُت خانوں اور بوجا کی جگہوں میں گھس جاتے اور لکڑی کے بنوں کوتو ڑ ڈالتے اور ایک مسلمان بیوہ کولا کر دیتے کہ وہ اس کوجلا ڈالے۔حضرت علی "کویہ واقعہ اس عورت سے معلوم ہوا تھا۔ چنا نچہ جب مہل "کا انتقال ہواتو حضرت علی "نے ان لوگوں ہے انتقال ہواتو حضرت علی "نے ان لوگوں ہے ان کی اس خدمتِ جلیلہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔

ان واقعات ہے یہ معلوم ہوا کہ بیعت عقبہ کے بعد مشرکین انصار میں مدافعت کی توت بھی ہاتی نہ تھے ،لیکن تو ہی ہاتی نہ تھے ،لیکن توت بھی ہاتی نہ تھے ،لیکن چار ونا چار ان کو بھی مسلمان نہ تھے ،لیکن چار ونا چار ان کو بھی مسلمان ہونا پڑا تھا ، ورنہ ان کے لئے مدینہ میں زندگی بسر کرنے کی کوئی صورت باتی نہ رہ گئے تھی۔

## *چرت مهاجرین*

قریش نے انصار کے اسلام کونہایت خوف اور دہشت کی نگاہ ہے دیکھاتھا اور چونکہ وہ جانے تھے کہ انصارا کیے جنگہ ہوتھ ہے اور وہ آنخضرت ﷺ اور صحابہ "کی پوری طرح حفاظت کر ہے گی اور مسلمان وں پر پہلے اور مسلمانوں پر پہلے اور مسلمانوں پر پہلے ہے۔ اس لئے بیعت عقبہ کے بعد انہوں نے مسلمانوں پر پہلے ہے، زیادہ ظلم وستم شروع کیا۔ یہاں تک کہ ایک وفت وہ بھی آ گیا کہ سرزمین بطحاا پی کشادگی کے باوجود مسلمانوں پر بینگہ ہوگئی۔

صحابہ "نے قرایش کے اس ظلم و تعدی کی بارگاہِ رسالت ﷺ میں فریاد کی ،ارشاد ہوا" میں نے تمہاری ،جرت گاہ خواب میں دیکھی ہے وہال تھجور کے درخت کثرت سے ہیں اور وہ دوسنگستانوں کے درمیان واقع ہے"۔ چونکہ یہ صفت مدینہ کے ساتھ سراۃ میں بھی پائی جاتی تھی اس لئے آ ہے۔ گاذ ، من سراۃ کی طرف منتقل ہوا، چندروز کے بعد آپ ﷺ ایک دن بہت مسر ورتشریف لائے اور فر مایا کے تمہارا دارالبحر متعین ہوگیا۔اب جس کا جی جا ہے بیڑب چلاجائے۔اجازت پاتے ہی صحابہ " فیہ جرت کی خفیہ طور پر تیاریاں شروع کیں۔

حضرت ابوسلمہ "بن الاسد نے سب سے پہلے ہجرت کی ،ابن ہشام نے لکھا ہے کہ انہوں نے بیعلے ہجرت کی ،ابن ہشام نے لکھا ہے کہ انہوں نے بیعت عقبہ سے بھی ایک سال قبل ہجرت کی تھی۔ابوسلمہ" کے بعد عامر" بن ربیعہ اپنی بیوی لیلی بنت ابی خشمہ کے ہمراہ مدینہ گئے۔ پھرعبداللہ بن جشس "،عبداللہ بن جشس ابواحمہ مدینہ آئے۔ کے پھرمہاجرین متواتر پہنچنے گئے۔

چنانچه عکاشه "بن محصن ، شجاع" ، عقبه " (پسران و بب) اربد بن حمیره ، منقذ بن بناته ، سعید بن رقیش " ، محزر بن نصله ، یزید بن رقیش ، قیس بن جابر " ، عمرو بن محصن ، ما لک بن عمرو ، ثقیف بن عمرو " ، ربیعه بن اکنم ، زبیر بن عبیده" ، تمام " سنجره ، محمد بن عبدالله " بخش ، زبیب بنت بنامه ، محش ، ام حبیب " ، جذا مه " بنت جندل ، ام قیس بنت محصن ، ام حبیب بنت ثمامه ، آمنه بنت رقیش ، نخره بنت تمیم ، حمنه بنت رقحش " نے بجرت کی دان کے بعد حضرت عمر " اور عیاش بن الی ربیعه " آئے دان کے بعد زید بن خطاب " ، عمرو" ، عبدالله (پسران سراقه بن عتمر ) حمیس بن حذافه ، سعید بن زید " ، واقد بن عبدالله " ، خولی " ، ما لک" (پسران الی خوله ) ایاس ، عاقل " ، بن حذافه ، سعید بن زید " ، واقد بن عبدالله " ، خولی " ، ما لک" (پسران الی خوله ) ایاس ، عاقل " ، بن حذافه ، سعید بن زید " ، واقد بن عبدالله " ، خولی " ، ما لک" (پسران الی خوله ) ایاس ، عاقل " ،

عام ؓ، خالدؓ، (بسران بکیر) اوران کے بعد خلفا ، آئے اور رفاعہ بن ؓ عبدالمنذ رکے گھر میں قبا ، میں قیام کیا ۔ پھر ہاقی اسحاب آئے اور مدینہ میں مختلف جگہوں میں قیام کیا۔ چنا نچہ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

| نا م قبیلہ یا محکّہ | اکاستخانصاد       | اسائے مہاجرین                            |
|---------------------|-------------------|------------------------------------------|
| ع ، حارث بن فرزرج   | خبيب بن اساف "    | اله حفرت طلحة ٢ يصهيب ٣ يرحفرت حمزه"     |
| تب                  | كلثوم بن الهدم"   | ۳ _زید بن حارشه ۵ _ابومرشد ۳ _ابومرشد    |
|                     |                   | ۷_آنسر ۸_ابوكيث                          |
| حارث بن خزرج        | بحيدانند          | ٩ عبيده بن حارث ١٠ طفيل ١١ حصين          |
|                     |                   | ٣١ ـ منظح بن اثاثه " سوارسو يبط بن سعد " |
|                     |                   | ١٦٠ طليب بن عمير " ١٥ - خباب بن الارت ا  |
| عصب                 | منذربن محمر جمي " | ١٧ حفرت ذير عار ابوسره                   |
| عبدااإشهل           | سعد بن معاذ"      | ٨ _ مصعب بن عمير " ١٩ _ البوحذ يف "      |
| تب                  | شبيتة بنت يعار    | المحالم"                                 |
| عبدااإشبل           | عباد بن بشر"      | ۲۱_عتب بن غرزوان "                       |
| نجار                | اوس بن ثابت       | ۲۲_حضرت عثمان آ                          |
| ب                   | سعد بن خيشمه      | ۲۳_غراب مهاجرين"                         |

ان لوگوں کے بجرت کرنے کے بعد مکہ میں آنخضرت ﷺ ،حضرت ابو بکر '' اور حضرت علی '' کے سوا کوئی نہ رہ گیا تھا۔ البتہ وہ لوگ مشتیٰ تھے جو یا تو قید تھے یا بیار اور یا ججرت ہے معذور!۔

### ہجرت نبوی ﷺ

بیعت عقبہ ہے تقریبا ڈھائی مہینہ کے بعدوہ زمانہ آیا کہ جب خود آنخضرت ﷺ نے جب معرف کے بعدوہ زمانہ آیا کہ جب خود آنخضرت ﷺ نے جبرت کاعزم فرمایا ہسجا ہے "کے مکہ چھوڑ کرمدینہ چلے جانے ہے گوایک حد تک قرایش کوسکون نصیب ہوگیا تھالیکن آپ ﷺ کی موجود گی اب بھی ان کے دل میں کھٹک پیدا کرتی تھی۔اور آپ ﷺ کی

ا طبقات ابن سعد به جیدا دفتم ایس ۱۵۱ به میزیت زان بیشام به جیدای سر ۲۵۷ ۲۵۳

ہجرت کواور بھی آتش زیر پابنار ہاتھا۔ چنانچہاس مقصد کے لئے انہوں نے دارالندوہ میں ایک مجلس شوری طلب کی اور نجد کے ایک بوڑھے شیطان کے مشورہ سے آپ ﷺ کے قبل کا فتویٰ صاور کیا ، لیکن آپ ﷺ کے قبل کا فتویٰ صاور کیا ، لیکن آپ ﷺ حضرت ابو بکر "کے ہمراہ مکہ نے نکل کرایک غارمیں پناہ گزین ہو گئے اور وہاں سے خفیہ مدینہ کارُخ فرمایا۔ .

مدینه میں آپ ﷺ کانہایت ہے تالی سے انتظار ہور ہاتھا۔ انسار اور مہاجرین روزانہ کُنی اُٹھ کر مقبہ کے سنگستان تک جاتے اور جب دھوپ سے زمین تپ اُٹھتی اس وقت واپس آئے تھے۔
ایک روز ای طرح انتظار کے بعد واپس ہور ہے تھے کہ یہودی نے نیلہ پر سے آ واز دی'' بنوقیلہ!

(انصار کی وادی کا نام ہے) لوتہ ہارے صاحب آگئے''۔ انساریین کر پلٹے اور آنخضرت ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اس وقت سے ابہ "کے جوش کی مجیب حالت تھی۔ تمام مسلمان ہتھیاروں سے آراستہ تھے اور عمرو بن عوف کے میں تکبیر کا اس قدرشورتھا کہ زمین کرز اُٹھتی تھی۔

آنخضرت ﷺ پہلے قبامیں اُڑے اور کلثوم "بن الہدم کے مکان میں قیام فرمایا۔ لوگوں سے ملنے جلنے کے لئے سعد بن ختیہ "کے مکان میں نشہت رہتی تھی اس لئے بعض کوشبہہ ہوا اور انہوں نے آنخضرت ﷺ کامسکن سعد کے مکان کو سمجھا۔ یہاں آپ ﷺ ابن ایحق کی روایت کے مطابق ہم روز اور سیج بخاری کے زویے اروز مقیم رہے اور ایک مسجد کی بنیاد قائم کی۔

جمعه کے روز مدین تشریف لے جانے کا خیال ہوا ،اور بنونجار کواطلاع کرائی۔ بنونجار ہتھیار کی جمعہ کے روز مدین تشریف لے جانے کا خیال ہوا ،اور بنونجار کواطلاع کرائی۔ بنونجار ہتھیار سی سی سی سی کر خیر مقدم کے لئے قبا پہنچ اور عرض کیا۔'' بسم اللہ تشریف لے چلئ''، موکب رسالت قبات روانہ ہوا تو شیر یثر ب کے درود یوارطلعت اقدی سے جگمگا اُسطے ،اللہ آئیر! مدینہ منورہ کی تاریخ میں ہے کتنا مبارک دن تھا۔

انصار کے تمام قبیلے شہنشاہ رسمالت کے انظار میں بتھیاروں ہے آراستہ دورو ہے صف بست سے ہرو سیاری ہے اپنے اپنے کلوں میں قرینہ ہے ایستا وہ تھے۔ پردہ شین خوا تمین گھروں ہے ہابرنگل آئیں تھے۔ رو سیار ہے اپنے فوجی گرنب دیکھار ہے تھے ،اور خاندانِ نجار کی تھیں ۔ مدینہ کے غلام جوش سرت میں اپنے اپنے فوجی گرنب دیکھار ہے تھے ،اور خاندانِ نجار کی لؤکیاں دف بجا بجا کر" طلب السدو" کا ترانہ خیر مقدم گار بی تھیں ۔ غرض اس شان وشکوہ سے آنخصرت ہے تھی کا داخلہ ہوا کہ وداع کی گھا ٹیال مہرت کے ترانوں ہے گونج آخمیں ،اور مدینہ کے روز نہائے ، دیوار نے اپنی آنکھوں ہے وہ دیکھا تھا !

اب برشخص منتظرتها كه و تيكفته ميزيان دوعالم ﷺ كى مهمانى كاشرف كس كوحاصل و، چنا نچه جب آپﷺ رانو نا كى مسجد ہے نماز پڑھ كريا ہر آئے اور بنوسالم ميں پنچے تو متبان بن مالك "اور مباس بن عباد و بن نصله نے الھلا و سلھلا كہا اور قيام نے لئے اپنا مكان پيش كيا۔

پھر بالترتیب بیاضہ میں زیاد بن لبید "،اور فروہ بن عمر ق،ساعدہ میں سعد بن عباد ہ ،سردار قبیلہ ُ خزر ج اور منذر بن عمر ق ، حارث بن خزرج میں سعد بن رہیج "، خارجہ " بن زید اور عبداللہ ابندا بن رواحہ "،عدی بن نجار میں سلیط ' بن قبیس اور ابوسلیط اسیرہ بن افی خارجہ نے آپ ﷺ کا خیر مقدم کیا اور اینے اپنے گھروں میں قیام کی خواہش ظاہر کی۔

سین کارکنان قضاوقد رنے اس شرف کے لئے جس گھر کو چنا تھاوہ حضرت ابوابوب" کا کاشانہ تھا۔ اس لئے جس شخص نے آپ ہیں ہے اس کی خواہش کی جواب ملا " حسلبوا سبیسلھا فانھا مامورہ" اس کو جس سے اس کی خواہش کی جواب ملا " حسلبوا سبیسلھا فانھا مامورہ " اس کو جور ۱۰ ۔ یہ تم کی پربند ہے آفر ندائے وہی ہے۔ نہ کی منہ ل جعین ی اور اور اس فانھا مسافہ خواہ نے خانہ ابوب آئے مائے وہ ایا دام میدوار ہو طرف تسوانے خانہ ابوب آئے مائے وہ اور امیدوار ہو طرف سے جوم کر آئے گئین اس اثنا وہی حضرت ابوابوب انساری " نے آگر کہا " میرامکان میہ ہواد یہ اس کا دروازہ ہے ۔ اس کی دروازہ ہے ۔ اس کا دروازہ ہے ۔ اس کی انتہا کو دروازہ ہے ۔ اس کا دروازہ ہے ۔ اس کا دروازہ ہے ۔ اس کی دروازہ ہے ۔ اس کی دروازہ ہے ۔ اس کا دروازہ ہے ۔ اس کا دروازہ ہے ۔ اس کی دروازہ ہے دروازہ ہے ۔ اس کی دروازہ ہے دروازہ ہے ۔ اس کی دروازہ ہے دروازہ ہے ۔ اس کی دروازہ ہے ۔ اس کی دروازہ ہے ۔ اس کی دروازہ ہے دروازہ ہے دروازہ ہے ۔ اس کی دروازہ ہے در

آپ ﷺ نے اجازت دی تو انہوں نے مبط وحی ورسالت کواپے گھر میں اُ تارابیا گے۔ مبارک منز کے کان خاندراما ہے چنیں ہاشد جمایوں کشورے کال عرصة اشاہے چنیں ہاشد

یہاں پہنچتے ہی اشامت اسلام کا کام نہایت تیزی سے شروع ہوگیا جس وقت آپ رصلی لله علیه وسلم شہرآر ہے تھے،ایک گھر کی بیوی آپ ﷺ کی منتظر تھیں مکان کے سامنے ہے گئے رہے۔ ہواتو انہوں نے اپنے تمام کھر والوں کے ساتھ اسلام قبول کیا گے۔

حضرت عبدالله بن مام مهمود کایک بزے عالم تصده بھی اب تک اسلام سے محردم تھے۔ خانہ: ابوب میں جب آنخضرت بین مقیم ہو گئیتو نہوں نے بھی آگر کلمہ کشہادت پڑھا گئے۔

را بن رقی جدد ایس ۵۵۵ مان عدر جدایس ۱۵۰ مان بشام بهدایس ۱۳۰ مان بشام بهدایس ۱۳۰ م ع احدالغاید جده رس ۲ مسی نظاری نیفلدایس ۵۵۲

## تعميرِ مسجدِ نبوی :

چونکہ بنونجار میں اب تک مستقل طور ہے کوئی مسجد نہیں بی تھی اس لئے آنخضرت جھنے جہاں موجود ہوتے وہیں نماز ادافر مالیتے تھے۔ چندروز کے بعدا کیے مسجد کی تعمیر کاخیال پیدا ہوا، جس جگہ اس وفت مسجد نبوی ہے ہے۔ یہ انصار کے چھو ہار ہے پھیلا نے کی جگہ تھی اور حضرت اسعد "بن زرارہ نے مسلمان ہوکر نماز باجماعت کا یہیں انظام کیا تھا۔ اس لئے آپ جھٹے کو مسجد کا خیال ہید اس ہوا اور اس مقام کو منتخب فر مایا ، جہاں کہ آپ کی کنشر بنی آوری یہ بل بن چند مقدس لفوس کے ہاتھوں گویا ایک مسجد کی بنیاد بیر چکی تھی۔

میز مین سہل اور سہیل نامی دو تیمیوں کی مِلک تھی۔ جوحفرت اسعد بن زرارہ " کی آغوشِ تربیت میں پرورش پاتے تھے۔ آپ ﷺ نے ان سے قیمت پوچھی تو بولے کہ ہم یہ زمین آپ ﷺ کے لئے ہبہ کرتے ہیں۔لیکن آپ نے اسے ناپسند کیااوراس کی قیمت ادافر مائی۔

اس امر میں اختلاف ہے کہ زمین کا روپیہ کس نے اوا کیا تھا؟ سیح بخاری میں کوئی تصریح نہیں، واقدی نے زہری کے سلسلہ ہے کہ اس کے دام حفزت ابو بکر "کے روپے ہے دیے گئے تھے، ایک روایت میں ہے کہ حفزت اسعد بن زرارہ " نے اس زمین کے معاوضہ میں ان کو بنو بیاضہ میں ایک و باقع اللہ باغ دیا تھا اللہ اور بجب نہیں کہ سیح بھی ہو ، کیونک سیح بخاری میں یہ بالتصریح نذکور ہے کہ وہ لاکے انہی کے زیر تربیت تھے، زبیراور ابو معشر کے زد کیاس کی قیمت حضرت ابوب " نے اور کی تھی۔ اور کی تھی۔ دبیراور ابو معشر کے زد کیاس کی قیمت حضرت ابوب " نے اور کی تھی۔ اور کی تھی تھی۔ اور کی تھی تارہ کی تھی۔ اور کی تھی تھی۔ اور کی تھی۔ اور کی تھی۔ اور کی تھی۔ اور کی تھی تارہ کی تھی۔ اور کی تھی۔ اور کی تھی۔ اور کی تھی۔ اور کی تھی تارہ کی تھی۔ اور کی تھی۔ اور کی تھی۔ اور کی تھی۔ اور کی تھی تارہ کی تھی۔ اور کی تھی تھی۔ اور کی تھی۔ اور کی تھی۔ اور کی تھی۔ اور کی تھی تارہ کی تھی۔ اور کی تو تارہ کی تھی۔ اور کی تو تارہ کی تھی۔ اور کی تھی۔ اور کی تھی۔ اور کی تھی۔ اور کی تارہ کی تھی۔ اور کی تارہ ک

غرض زمین کامعاملہ طے ہونے پراس کی تغمیر کا سلسلہ شروع ہوا، کیکن جائے ہو کہ اس مقدس مسجد کے کون اوگ معمار تھے؛ یہ سنبد خدا کی تھی ،اس لئے اس کے مزدور وہ تھے جوخدا کے محبوب اور اس کے مجبوب کے بیار ہے تھے، یعنی انصار کرام اور مہاجرین اول (رضوان اللہ ملیہم) اور پھراس کا سب سے بڑا معمار وہ تھا جس نے قصر نبوت کی میں آخری اینٹ دگائی تھی اور جس کی فلامی پر جبریل امین بھی ناز کیا کرتے تھے وہ اپنے باپ (حضرت ابرہیم میں کی طرح خدائے قد وس کی عبادت کے لئے عرب کے ظلمت کدہ میں ایک گھر تیار کر رہا تھا ،اور عبداللہ میں رواحہ انصاری کا یہ شعر پڑھ دہا تھا۔

اللَّهِم أَنَّ الأَجْرِ أَجْرِ الأَخْرِةَ فَارْحَمُ الأَنْصَارُ وَالْمُهَاجِرَةُ الْمُعَاجِرَةُ الْمُعَاجِرَةُ وَالْمُهَاجِرَةُ أَنْ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ الل

مسجد نبوی کے ساتھو آپ کی سکونٹ کے لئے چند مکانات بھی بنائے گئے اور جب پیغمار تیں تیار ہوگئیں ، ' قو آپ جسنرت ابوابوب انساری کے مکان سے اپنے مکان میں منتقل ہو گئے ''۔

#### يېودىتەمعامدە:

اس کے بعد یہوداور مسلمان میں ایک معاہدہ لکھا گیا جس میں یہودکوان کے ندہب پر قائم رہنے اوران کے مال و جان کی حفاظت کرنے کی اجازت دی گئی اور بیشرط کی گئی کہ اگر مسلمان سی قبیلہ سے جنگ کریں تو یہود ہران کی امانت الازمی ہوگی۔ یہود کے ساتھ خود انصار ومباجرین ک باجش تعلقات کا بھی اس میں تذکرہ کیا گیا تھا تھے۔

#### مواخاة :

ہجرت مقدر ہے ، جود پر آ تانی برکتیں موقوف تھیں۔ ان میں ہ ایک نعمت مظمیٰ مواخاۃ بھی ہے۔ مواخات ند : ب اسلام اور آنخضرت ﷺ کی زند بی کا وہ نظیم الشان واقعہ ہے، جس کی نظیر سے اخلاق اور تدان دونوں کی تاریخ سیسر خالی ہے۔

اہل عرب عمو مااور اہل بیڑ ب خصوصا با ہمی معرکہ آ رائیوں کی بدولت ،حسد ، دشمنی بغض اور کینے تو زی کےاس درجہ مادی ہو گئے تنھے کہ غیرتو غیرا پنوں پر بھی کسی کواعتاد نہ ہوتا تھا۔

اوس وخزرت بھائی ہھائی ہے۔ لیان ہیم خانہ جنگیوں نے وہ دن دکھایاتھا کہ ایک دوسر کی سورت ہے، کی نفزت کرتے تھے۔ واقعات شاہد ہیں کہ جب حضرت مصعب بن میں آوائی اسلام بن کرمدینہ آئے تا انسلام بن کرمدینہ آئے تا انسلام بن کو جب حضرت مصعب بن میں آوائی اسلام بن کرمدینہ آئے ہے تو افسار نے ان کوسرف اس وجہ سے امام بنایاتھا کہ وہ اپنے کسی ہم قبیلہ کے بیچھے نماز نہیں بہت جلد بن حسنا چاہتے ہے تھے بھی گئیں اسلام نی برکات اور آنخضرت بھی کے فیض صحبت سے بیجالت بہت جلد بدل کی اور وہ دن آئیا کہ انسلام بن برکات اور آنخضرت بھی کے فیض صحبت سے بیجالت بہت جلد بدل کی اور وہ دن آئیا کہ انسلام بن بمی بغض وعنا دکو جھوڑ کر مہاجرین اور اجنبی مسلمانوں کے ساتھ وہ کہ کریں جود نیا نبود اسے بزے سے برے مراین کے ساتھ فیلی سرعتی۔

<sup>-</sup> سيخ بقاري رابيدارس دود بات هجوت النبي عَلِيَّ واصحابه الى المدينة ـ

ع بين التي التي أم ربيد المسال هندا من الإنهار السلامة والمسال من المسال المسال المسال المسال المسال المسال ال المسال المسا

ہجرت کے ۵اہ بعد ان آنخضرت بھی نے حضرت انس کے مکان میں انصار ومہاجرین کا ایک مجمع طلب کیا گا اوران میں براوری قائم کی کہتے ہیں کہان بزرگوں کی تعداد ۹۰ تھی جن میں نصف مہاجرین اور نصف انصار تھے ابن سعد نے واقد کی ہے ہیں روایت کی ہے، بعض کا خیال ہے کہ دونوں فریق ۵۰-۵۰ تھے، اس لحاظ ہے یہ تعداد ۹۰ کے بجائے ۱۰۰ ہوجاتی ہاں بزرگوں میں سے بعض کے نام جوہم کومعلوم ہو سکے وہ یہ ہیں :

| الصار                                                        | مهاجرين                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| حضرت على *                                                   | ا تخضرت ملى الله مايه وسلم   |
| حضرت زید بن حارثه " (پیدونوں مہاجر تھے )                     | ۲۔ حضرت حمزہ "               |
| حضرت معاذین حبل "                                            | ۳۔ حضرت جعفرطیار"            |
| حضرت خارجه بن زبير "                                         | ۴۰_ حضرت ابو بمرصدیق         |
| حضرت متنبان بن ما لک ً                                       | ۵۔ حضرت عمر بن الخطاب "      |
| حضرت معدین معاف                                              | ۲۔ حضرت ابوعبید "            |
| حضرت سعد بن رہيج "                                           | ے۔     حضرت عبدالرحمٰن بنعوف |
| حضرت سلمه بن سلامه بن قش"                                    | ۸۔ حضرت زبیر بنعوام "        |
| حضرت اوس بن ثابت بن منذر "                                   | ۹_ حضرت عثان بن مفان "       |
| حضرت کعب بن ما لک ٔ                                          | ۱۰ - حضرت طلحه بن مبیدالله"  |
| حضرت الي بن كعب "                                            | اابه حضرت معید بن زید "      |
| حضرت ابوابوب خالد بن زید *                                   | ۱۳ مصعب بن عمير"             |
| حضرت عباد بن بشر بن فشن                                      | المار حضرت حديف بن عتب "     |
| «هنرت منذ ربن عمرو <sup>»</sup>                              | ۱۲۳ حضرت ابوذ رغفاری ّ       |
| حضرت حذیف بن یمان "                                          | ۱۵۔ حضرت عمارین یاسر "       |
| حضرت عوتم بن ساعده"                                          | ١٦ - حاطب بن الي بلتعه       |
| حضرت ابوالدرداء                                              | ےا۔ حضرت سلمان فارسی "       |
| ر سابورد کشعمی <sup>سی</sup> مطرت ابورد ک <sup>ید سم</sup> ی | ۱۸_ حضرت بلال حبثى "         |

اس مواخاة كأكياا تربوا؟ اس كاجواب ذيل كے واقعات ميں ماتا ہے۔

مہاجرین جس وقت مکہ ہے مدینہ آئے میں تو ان کے پاس بچھ نہ تھا۔انصار نے اپنی جائیدادیں ان کے لئے علیخدہ کردیں لیکن آنخضرت ﷺ نے انکار کیا تو انصار نے کہا کہ مہاجرین ان کی زمین جوتیں ، یوئیں اوراس محنت کے معاوضہ میں نصف پھل لے لیا کریں !۔ آنخضرت نے اس رائے کو یسند کیا۔

انصار کی وراثت بجائے ان ئے اعزہ کے مہاجرین کو ملی تھی۔ جب بیآیت "ولِسے کھل جَعَلُنا مُوَ اللّٰی "نازل ہوئی تو وراثت کا پیطریقه منسوخ ہوگیا گے۔

عام انصار کے ساتھ حضرت سعد بن رہیج ﷺ نے مواخاۃ کا عجیب وغریب منظر پیش کیا۔ حضرت عبدالزخمن بنعوف ؓ ان کے اسلامی بھائی بنائے ﷺ کئے تو انہوں نے درخواست کی کہ میر ا آ دھا مال لے لیس اور میری دو بیویوں میں ہے ایک منتخب کرلیس ، (حضرت سعد ؓ کی دو بیویاں تھیں ) حضرت عبدالرخمن ؓ نے بیالفاظ سُنے تو ان کے لئے خیر و برکت کی دعاکی ۔۔

آنخضرتﷺ نے انسار کو بحرین میں زمین دینا جا ہی تو انہوں نے صرف اس بنا ، پر لینے ہے انکار کیا کہ قریش و بھی ای قدر مانا جا ہے۔

غزوہ موتہ میں امرائے کشکر کی شہادت کے بعد کوئی امیر نہ تھا۔ ایک انصار نے جھنڈا لے جاکر حضرت خالد ﷺ کودیا۔ انہوں نے ہر چند چاہا کہ انصاری امیر بن جائیں ،لیکن وہ برابرا نکار کرتے رہے اور بولے کے میں اس کوصرف تمہارے لئے لایا ہوں تھے۔

ان واقعات ہے معلوم ہوتا ہے کہ مواخاۃ کی بدولت انصار میں ایٹار کا بجیب و غریب ماد ہ پیدا ہو گیا تھا۔نفسانیت بالکل فنا ہو گئ تھی اور جاہلیت کی تمام ادعائی آ وازیں پہت ہو گئ تھیں۔

اذان : آنخضرت ﷺ کی مکی زندگی کچھالیں پُر چے مشکلات میں گھری ہوئی گزری تھی کے نماز کے علاوہ اور کوئی شخصرت ﷺ کی فرنس نہیں ہوسکتی تھی۔ مدینہ آکر جب کسی قدرامن وسکون میسر ہوا تو فرائض کی حد بندی اور احکامات میں اضافہ شروع ہوا۔ چنا نچہز کو قاور روز نے فرنس ہوئے ، مدود مقرر کئے گئے اور حلال وحرام کی تشریح کی گئے۔ اس وقت تک آنخضرت ﷺ نے نماز کے لئے جو

ل صحیح مسلم ۔ جدا یس ۵۸ سے تاری ۔ جلدا میں ۲۰۴ سے ایپنا کے ۱۰۳ سے ایپنا کے ۱۹۳۸ سے ایپنا کے ۱۳۸۸ پیچ طبقات ابن سعد ۔ جلد ۲ فتم ارس ۹۲

جماعت قائم کی تھی ،اس کی صرف بیصورت ہوتی تھی کہلوگ نماز کے اوقات میں جمع ہوجاتے ہتھے اور نماز ہوجاتی تھی لیکن اس کی اطلاع کامسلمانوں کے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا۔

اس کے لئے آنخصرت نے بہتجویز پیش فرمائی کہنماز کے دفت یہود کی طرح ہوق بجایا جائے۔ پھرناقوس کا خیال ہوا،ای اثنامیں انصار کے ایک شخص حصرت عبداللہ بن زید بن عبدر ہے ۔ خواب دیکھااوراس میں اذان کے کلمات سُنے۔

بیدارہ وکرآ مخضرت (صلی الله علیه وسلم) ہے بیان کیا۔ارشادہ واکتمہاراخواب بیا ہوا ہے اور حضرت برال محضانے کا حکم دیا۔وہ اذان دے بی رہے تھے کہ حضرت عمر مسلم انہوا کا حکم دیا۔وہ اذان دے بی رہے تھے کہ حضرت عمر مسلم انہوا ہے اور دوسلم انہوں کے اس انفاق پر ضدا کا شکر ادا کیا ۔۔

کر بہت خوش ہوئے اور دوسلم انوں کے اس انفاق پر ضدا کا شکر ادا کیا ۔۔

اس مقام پریہ بات لحاظ کے قابل ہے کہ اذان جودر حقیقت نماز کا دیباچہ اور اسلام کا شعار اعظم ہے ، انصاری کی رائے سے قائم ہوئی اور بیوہ شرف ہے جوانصار کے ناصیہ کمال پر ہمیشہ غرہ معظمت بن کرنمایاں رہےگا۔

# حضرت ابوايوب رض الله عنه الصاري

نام نسب اورابتدا كى حالات:

فالدنام، ابوابوب کنیت فیبیله خزرج کے خاندان نجارت تھے۔ سلسلهٔ نسب یہ ہے ۔ خالد بن زید، بن کلیب ، بن تغلبہ، بن عوف خزر جی ۔ خاندان نبار گوقبائل مدینه میں خود بھی ممتاز تھا۔ تا ہم اس شرف نے حامل نبوت ﷺ کی و ہاں نصیالی قرابت تھی ، اس کو مدینہ کے اور قبائل ہے ممتاز کردیا تھا۔ ابوا تو ب ' اس خاندان کے رئیس تھے۔

اسلام : حضرت ابوابوب "انصاری بھی ان منتخب بزرگانِ مدینہ میں ،جنہوں نے عقبہ کی گھاٹی میں جا کرآنخضرتﷺ کے دست مبارک پراسلام کی بیعت کی تھی۔

حضرت ابوابوب مکہ ہے دولت ایمان لے کر پلٹے تو ان کی فیاض طبعی نے گوارہ نہ کیا کہ اس نعمت کوصرف اپنی ذات تک محدود رکھیں ۔ چنانچہ اپنے اہل وعیال ،اعز کا واقر با ،اور ووست داحباب کوابمان کی بلقین کی اورا پنی بیوی کوصلقہ 'تو حید میں داخل کیا۔

حامل نبوت کی میز بانی:

خدانے اہل کہ ینہ کے قبول دعوت سے اسلام کو ایک امن عطائر ہیا اور مسلمان مہاجرین مکہ اور اطراف سے آئے کر مدینہ میں پناہ گزیں جو سے یا ہیں جو وجود مقدس قریش کی ستمگاریوں کا حقیقی نشانہ تھا وہ اب تک ستمگاروں کے حلقہ میں تھا۔ آخر ماہ رفیع الاؤل میں نبوت کے تیر ہویں سال وہ بھی عازم مدینہ ہوا۔ اہلِ مدینہ بڑی بیتا بی سے آئحنسرت ﷺ کی آمد آمد کا انتظار کررے بتھے۔

انسار کا ایک گروہ جس میں حضرت ابوابوب سیمی بیٹے ،روزانہ جرہ تک جومدینہ ہے۔ ہیں اسلام انسار کا ایک گروہ جس میں حضور کا انتظار کر کے نامراد واپس آتا تھا۔ اس طرح بیاوگ ایک میل ہے جے گائے کر جاتا تھا اور دو بہر تک حضور کا انتظار کر کے نامراد واپس آتا تھا۔ اس طرح بیاوگ ایک روز بے نیل مرام واپس ہور ہے بیٹے کہ ایک بیہودی نے دُور ہے آنخضرت ﷺ وقرینہ سے بہتی کر فیر انصار کوتشریف آوری کا مڑدہ منایا۔ انصار جن میں بنو نجار سب سے بیش بیش بیش میں بنو نجار سب مقدم کے لئے آگے ہوئے۔

مدینه سیمتصل قبارنام کی ایک آبادی تھی۔ آنخضرت (صلّی اللهٔ علیه وسلّم) کیجھ دنوں قبار میں رونق افروز رہے ،اس نے بعد مدینه کاعز مفر مایا۔ انڈوا کبر! مدینه کی تاریخ میں میہ بجیب مبارک دن تھا۔ بنونجار اور تمام انسار ہتھیاروں ہے آراستہ دورویے صف بستہ تنھے۔ رؤسا ،اپنے اپنے محلول میں قرینے سے ایستادہ تنھے۔ پر دہ نشین خواتین گھرہے باہرنکل آئی تھیں۔

مدینہ کے حبش ناام جوش مسرت میں اپنے اپنے فوجی کرتب دکھا رہے تھے اور خاندان نجاری کڑتب دکھا رہے تھے اور خاندان نجاری کڑکیاں دف بجا بجا کر '' طبلع البلدر علینا '' کاتر انہ خیر مقدم گار ہی تھیں ۔ فرض اس شان دشکوہ ہے آنخضرت ﷺ کا شہر میں دا خلہ ہوا کہ وداغ کی گھا 'یاں مسرت کے ترانوں سے گونج اُنھیں اور مدینہ کے روز نہائے دیوار نے اپنی آنکھوں سے وہ منظرد یکھا جو اس نے کھی نہ دیکھا تھا۔

اب برخص منتظرتها کرد کیمیئے میزبانِ دوعالم کی مہمانی کاشرف کس کو حاصل ہو۔ جدھر سے
آپ کا گذر ہوتالوگ اھلا و سلھلا کہتے ہوئ آگ بزھتے اور عرض کرتے کے دعنوریے گھ حاس
ہے۔ کیکن کار کنان قضا وقد رئے اس شرف کے لئے جس گھ کوتا کا تھاوہ ابوابوب کے کاشانہ تھا۔
آنخضرت ﷺ نے فرمایا : '' حلوا سبیلھا فا نھا مامور ہ '' یعنی اُنمیٰ کوآز او چھوڑ دو ، وہ فدا کی جانب سے خودمنزل تلاش کرلے گی۔
خدا کی جانب سے خودمنزل تلاش کرلے گی۔

امام مالک کا قول ہے کہ اس وقت آنخضرت ﷺ پروٹی کی حالت طاری تھی اور آپ اپ قیام گاہ کی تجویز میں تھم النبی کے منظر تھے۔ آخر ندائے وقی نے تسکین کا سرمائے ہم پہنچایا اور ناقہ آنسوانہ نے خانہ ابوایوب " کے سائے سفر کی منزل ختم کی دحضرت ابوایوب " سائے آئے اور درخواست کی کہ میرا گھر قریب ہے ، اجازت و تبجئے اسباب آتارلوں۔ امید واروں کا بجوم اب بھی باقی تھا اور لوگوں کا اصرار اجازت ہے مانع تھا۔ آخر اوگوں نے قرعہ ڈالا۔ ابوایوب " کواس فخر اباز وال کے حصول ہے جو مسرت ہوئی ہوگی اس کا کون انداز و کرسکتا ہے۔

آنخضرت ﷺ خضرت الوالوب "كے گھر ميں تقريباً مہينے تک فروکش رہے۔اس م صه میں حضرت ابوابوب نے نہایت مقیدت مندانہ جوش کے ساتھ آپﷺ کی میز بانی کی۔ان کے مکان کے اوپر نیجے دو جھے تھے۔ انہوں نے اوپر کا حصہ آنخضرت ﷺ کے لئے تنسوس کیا ہمین آپ ہوئ نے اپنی اور زائزین کی آسانی کی خاطر نیجے کا حصہ پسند فرمایا۔ ایک دفعه اتفاق ہے کو تھے پر پانی کا جو گھڑا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ جھست معمولی تھی ، ڈرتھا کہ پانی پنچ شپکے گا اور آنخضرت کے گئے تکلیف ہوگی ۔ گھر ہیں میاں بیوی کے اوڑ ھنے کے لئے صرف ایک ہی لخاف تھا۔ دونوں نے لخاف پانی پر ڈال دیا کہ پانی جذب ہوجائے۔ بایں ہمہ یہ تکلیف ان میز بانوں کے لئے کوئی بڑی زئمت نہتھی کہ اسلام کی خاطر اس سے بڑی بڑی اور شدید اور تکلیفوں کے گئی کا وہ عزم کر چکے تھے۔ تا ہم یہ خیال کہ وہ اُوپر اور خود حامل وی نیچ ہے ہے۔ ایسا سو ہان زوج تھا ، جس نے حضرت ابوابوب "اور اُم ابوب" کوایک دفعہ شب بھر بیدار رکھا اور دونوں میاں بوی نے اس سو وادب کے خوف سے جھت کے کونوں میں بیٹھ کررات بسر کی۔

صبح حضرت ابوابوب "آنخضرت بینی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کا واقعہ عرض کیا اور درخواست کی کہ حضور (ﷺ) اُوپرا قامت فرما نمیں ، جان نثار نیچے رہیں گ۔ چنانچہ آنخضرتﷺ نے درخواست قبول فرمالی اور بالا خانہ پرتشریف لے گئے۔

آنخضرت ﷺ جب تک ان کے مکان میں تشریف فرمارے ، عموماً انصاریا خود حضرت ابو ابوب " آنخضرت ﷺ کی خدمت میں روزانہ کھا تا بھیجا کرتے تھے۔ کھانے ہے جو کچھ ﷺ جاتا ، آپﷺ حضرت ابوابوب "کے پاس بھیج ویتے تھے۔ حضرت ابوابوب " آنخضرت ﷺ کی اُنگلیوں کے نشان دیکھتے اور جس طرف ہے آنخضرت ﷺ نوش فرمایا ہوتا ، وہیں اُنگلی رکھتے اور کھاتے۔

ایک دفعہ کھانا واپس آیا تو معلوم ہوا کہ حضور ﷺ نے تناول نہیں فرمایا۔ مضطربانہ خدمت اقدس میں پنچے اور نہ کھانے کا سبب دریافت کیا۔ ارشاد ہوا کھانے میں لبسن تھا اور میں لبسن اپند نہیں کرنا۔ حضرت ابوابوب نے کہا انبی اک ماتک جوآپ کونا کیا ند : دیار سول اللہ ﷺ میں بھی اس کونا بیند کروں گا۔

مواخات : ہجرت کے بعد آنخضرت ﷺ نے مہاجرین دانصار کو باہم بھائی بھائی بنادیا۔ آپ ﷺ نے حضرت انس میں مہاجرین دانصار کوجمع کیا اور اتحادیداق ، زیبا ور درجہ کے لحاظ سے ایک ایک مہاجر کوایک ایک انصار کا بھائی بنایا۔

اس موقع پرحضرت ابوابوب انصاری " کوجس مہاجر کا بھائی قرار دیا وہ یٹر ب ئے اوّلین داعی اسلام حضرت مصعب بن عمیر قریشی " تھے۔حضرت مصعب بن عمیر 'وویر جوش سحابی ہیں ،جنہوں نے اسلام کی خاطر بڑی بڑی سختیاں جھیلی تھیں اور بجرت نبوی ہے پہلے اسلام کے سب ہے اوّل داعی بنا کرآنخضرت ﷺ نمان ُومدینه بھیجاتھا۔حضرت ابوابوب کی ان ہے مواضاۃ میں معنی رکھتی ہے کہ بیا ہے اندرائ تشم کا جوش اور واولہ رکھتے ہیں اور آخران کی زندگی کے واقعات نے اس کو چے کردیا۔

غزوات اورعام حالات:

حضرت ابوابوب" آنخضرت ﷺ کے ساتھ تمام غزوات میں دیکرا کابرسحابہ " کی طرح برابرشریک رہے اور اس التزام ہے کہ ایک غزوہ کے شرف شرکت ہے بھی محروم نہیں رہے۔ آنخضرتﷺ کے ساتھ تمام غزوات میں پہلاغزوہ بدرہے، حضرت ابوابوب" اس میں شریک تھے، بدر کے بعد وہ احد ' خندتی بیعت الرضوان وغیرہ اور تمام غزوات میں بھی آنخضرت ﷺ ئے ہمرکاب رہے۔

آنخضرت ﷺ کی و فات کے بعد بھی ان کی زندگی کا بیشتر حصہ جہاد میں صرف ہوا ،حضرت علیؓ کے عہد خلافت میں جولڑا ئیاں چیش آئیں، ان میں سے جنگ خوارج میں وہ شریک تھے، اور جناب امیر "کی معیت میں مدائن تشریف لے گئے۔

جناب امير "كوآپ كى ذات پرجواعة اداور آپ كى قابليت و سن تدبير كا جس قد را عتر اف تهاده اس سے ظاہر ، وگا كه جب انہوں نے كوف كودارالخلاف قرار ديا تو مدينه ينديس حصرت ابوالوب "كواپنا جانشين چھوڑ گئے ،اوروہ اس عبد ميں امير مدين درہے۔

آنخضرت بین بارگاہ خلافت سے محسی ابر کرام " کوان کی سابقہ جسن خدمت کی بنایر بارگاہ خلافت سے حسب تر تبیب ماہانہ وظائف ملتے ہتھے، حضرت ابوابوب " کا وظیفہ پہلے ہم بنرار درہم تھا، حضرت ملی نے ایپ زمانہ ' خلافت میں بین بزار کردیا۔ پہلے ۸ غلام ان کی زمین کی کاشت کے لئے مقرر تھے۔ جناب امیر "نے مہم غلام مرح، ت فرمائے۔

آل اولا و : " منزت ابوابوب" کی زوجه کا نام حنزت اُم حسن بنت زیدانساریهٔ جهه وه شهور سحابیت میں ابن عد کا بیان ہے کہ ان کے بطن سے صرف ایک لڑ کاعبدالزمن تھا۔

 بھرہ تشریف لے گئے۔ابن عباسؓ نے کہا کہ میں جاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے آنخضرت ﷺ کی اقامت کے لئے اپنا گھر خالی کردیا تھا ، میں بھی آپ کے لئے اپنا گھر خالی کر دوں اور تمام اہل وعیال کو دوسرے مکان میں منتقل کردیا اور مرکان مع اس تمام سازوسا مان کے جو گھر میں موجود تھا آپ کی نذرکر دیا۔

مصر کا سفر: حضرت علیؒ کے بعد امیر معاویہ '' کی حکومت کا زمانہ آیا۔عقبہ بنؒ عامرجہنی ان کی طرف ہے مصر کے گورنر ہتے۔ حضرت عقبہ ؒ کے عہد امارت میں حضرت ابوابوب '' کو دومر تبہ سفر مصر کا انتقاق ہوا۔ پہلا سفر طلب حدیث کے لئے تھا۔ آئبیں معلوم ہوا تھا کہ حضرت عقبہ '' مسی خاص صدیث کی روایت کرتے ہیں۔ صرف ایک حدیث کے لئے حضرت ابوابوب نے عالم پیری میں سفر مصر کی زحمت گوارا گی۔

مصر پہنچ کر پہلے سلمہ "بن مخلد کے مکان پر گئے۔ حضرت مسلمہ "نے خبر پائی تو جلدی ت گھر سے باہر نکل آئے اور معانقہ کے بعد پوچھا کیسے تشریف لانا ہوا۔ حضرت ابوابوب نے فرمایا کہ مجھ کوعقبہ " کامکان بتاد ہے کے ۔ حضرت مسلمہ "ے رخصت ہو کرعقبہ کے مکان پر پہنچ ۔ الن ہے "مستو السمسلم" کی صدیث دریافت فرمائی اور کہا کہ اس وقت آپ کے سوااس حدیث کا جانے والا کوئی نہیں ۔ حدیث سُن کراُونٹ پرسوار ہوئے اور سید ھے مدینہ منورہ واپس آگئے گے۔

غزوهٔ روم کی شرکت:

دوسری بارغزوۂ روم کی شرکت کے ارادے ہے مصرتشریف لے گئے۔ فتح قسطنطنیہ کی آئے مصرتشریف لے گئے۔ فتح قسطنطنیہ کی آئحضرت بھے کہ دیکھئے یہ پیشنگو ٹی کس جانباز کے۔ ہاتھوں بوری ہوتی ہے۔

بنام کے دارائکومت ہوئے کے سبب حضرت معاویہ '' کواس کا سب سے زیادہ ہموقع حاصل تھا۔ چنانچہ '' موائکومت ہوئے روم پر فوٹ مشی کی بیزید بن معاویہ اس لشکر کا سپہسالارتھا۔ دیگراسحاب کبار کی طرح حضرت ابوابوب'' بھی اس پُر جوش فوج کے سپاہی تھے۔ مصرو شام وغیرہ ممالک کے الگ الگ دستے تھے۔ مصری فوج کے سرعسکری گورنرمصرمشہورسحانی حضرت مقبہ بن عامر'' تھے۔ ایک دستہ فضالہ بن عبید کے ماتحت تھا۔ ایک جماعت عبدالرحمٰن بن خالد بن ولید کے زیر قیادت تھی۔ ایک دستہ فضالہ بن عبید کے ماتحت تھا۔ ایک جماعت عبدالرحمٰن بن خالد بن ولید کے زیر قیادت تھی۔

رومی بڑے سرو سامان سے لڑائی کے لئے تیار ہوئے اور ایک فوج گرال مسلمانوں کے مقابلہ کی تیار ہوئے اور ایک فوج گرال مسلمانوں نے بھی مقابلہ کی تیاریاں کیس۔ان کی تعداد بھی دشمنوں ہے کم نہیں۔ جوش جوش کا بی عالم تھا کہ ایک مسلمان رومیوں کی پوری پوری صف سے معرکہ آرا تھا۔ ایک صاحب کے جوش کی بید کیفیت تھی کہ رومیوں کی صفوں کو چرکر تنہا اندر گھس گئے۔اس تیورکود کی کرعام مسلمانوں نے بیک آواز صرح آیت قرآنی " لا تلقوا باید یکم المی التھلکة " (اپنے آپ کو ہلا کے میں نہ ڈالو) کے خلاف ہے۔

حضرت ابوالوب انصاری "آگے بڑھے اور فوج کو کا طب کر کے فرمایا" لوگوتم نے اس آیۃ شریفہ کے بیم عنی سمجھ ؟ حالا نکہ اس کا تعلق انصار کے اراد ہ تنجارت ہے ہے ، اسلام کے امن و فراخی کے بعد انصار نے بیارادہ کیا تھا کہ گذشتہ سالوں میں جہاد کی مشغولیت کی وجہ ہے ان کو جونقصان اُٹھانے پڑے ہیں ان کی تلافی کی جائے ، اس پر بیآ بہت نازل ہوئی ، پس ہلاکت جہاد میں نہیں ، بلکہ ترک جہاد اور فراہمی مال میں ہے'۔

وفات : ای سفر جہاد میں عام وہا پھیلی اور مجاہدین کی بڑی تعداد اس کی نذر ہوگئی ۔ حضرت ابوابوب پینجھی اس وہامیں بیمار ہوئے ۔ یزید عیادت کے لئے گیااور پوچھا کہ کوئی وصیت کرنی ہوتو فرمائے تقمیل کی جائے گی ۔ آپ نے فرمایا ''تم دشمن کی سرز مین میں جہاں تک جاہکو، میراجناز ہ لے حاکر دفن کرنا''۔

چنانچہوفات کے بعداس کی تمیل کی گئی۔تمام نوج نے ہتھیار ہجا کررات کولاش فسطنطنیہ کی دیواروں کے پنچےوفن کی ہنماز میں جس قدرمسلمان فوجی ہتھے شامل تھے۔ دفن کرنے کے بعدین بدنے مزار کے ساتھ کفار کی ہےاد بی کے خوف سے اس کوزمین کر برابر کرادیا۔

صبح کورومیوں نے مسلمانوں ہے پوچھا کہ رات آپلوگ پچھ مصروف نظر آتے تھے، کیا بات بھی؟ مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے پیغمبر کے ایک بڑے جلیل القدر دوست نے وفات پائی، ان کے دفن میں مشغول تھے۔ لیکن جہاں ہم نے دفن کیا ہے تمہیں معلوم ہے۔ اگر مزار اقدی ک ساتھ کوئی گتاخی تمہاری طرف ہے روا رکھی گئی تو یا در کھو اسلام کی وسیج الحد و حکومت میں کہیں ناقوس نہ نیج سکے گالے۔

ل ابن معد ـ جلد٣ مشم اول ـ سن و ۵ و اسد الغابه مذكرة عصرت ابوابوب

حضرت ابوایوب "کامزار دیوار قسطنطنیہ کے قریب ہےاوراب تک زیارت گاہ خلائق ہے۔ رومی قحط کے زمانہ میں مزاراقدس پرجمع ہوتے تھے۔اس کے دسیلہ سے بارانِ رحمت ما نگتے تھے اور خدا کے لطف وکرم کا تماشا دیکھتے تھے <sup>ا</sup>۔

فضل وكمال:

حضرت ابوابوب " کافضل و کمال اس قدرمسلم تھا کہ خودصحابہ ان ہے مسائل دریافت

کرتے تھے۔حضرت ابن عباس ، ابن عمر "، براء بن عازب "، انس بن مالک "، ابوامامہ "، زید بن خالد جہی اللہ مقدام بن معدی کرب "، جابر بن ہمر " ، عبداللہ بن بزید طمی وغیرہ جو آنخضرت ﷺ کے تربیت یافتہ تھے۔
حضرت ابوابوب کے فیض ہے بے نیاز نہیں تھے۔ تابعین میں سعید بن مسیّب ، عروہ بن زبیر ، سالم بن عبداللہ ، عطاء بن بیار ، عطابن بزید لیش ، ابوسلم ، وعبدالرحمٰن بن ابی لیلی ، بڑے یا یہ کے لوگ ہیں۔ تاہم وہ حضرت ابوابوب کے عام ارادت مندوں میں داخل تھے۔

حفزت ابوابوب " کوفضل و کمال میں مربعیت عامه حاصل تھی ۔ صحابہ کرام جب کسی مسئلہ میں اختلاف کرتے تو ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ابن عباس " اور مسور بن مخرمہ میں اختلاف ہوا کہ محرم حالت جنابت میں عنسل کرتے وقت سر ہاتھ ہے اسکا ہے یانہیں ۔ ابن عباس " کا خیال تھا کہ سردھوسکتا ہے ، مگر مسور " کہتے تھے کہ سردھونا جا ترنہیں ۔ دونوں بزرگوں نے عبداللہ بن کا خیال تھا کہ سردھوسکتا ہے ، مگر مسور " کہتے تھے کہ سردھونا جا ترنہیں ۔ دونوں بزرگوں نے عبداللہ بن کوحضرت ابوابوب " کی خدمت میں بھیجا۔ حسن انفاق سے کہ وہ اس دفت عسل ہی کر رہے تھے۔ عبداللہ نے اپنا مسئلہ بوچھا تو انہوں نے اپنا سر باہر زکال کر ملنا شروع کیا اور فر مایا کہ دیکھو آنخضرت عظمی اسکا طرح عسل کرتے تھے۔ ا

حضرت عاصم بن سفیان تقفی غزوهٔ سلاسل میں شرکت کی غرض سے گھر سے نکلے تھے۔
ابھی منزل مقصود سے وُور تھے کہ اختیام جنگ کی خبر آئی ، انہیں نہایت افسوس ہوا ، اور وہ حضرت امیر معاویہ کے دربار میں گئے ۔ اس وقت ابوابوب اور عقبہ بن عام سموجود تھے ۔ ان کی موجود کی میں عاصم نے حضرت ابوابوب سے سئلہ دریافت کیا ، ان دونوں بزرگوں سے نہیں پوچھا۔ حضرت ابوابوب سے مسئلہ دریافت کیا ، ان دونوں بزرگوں سے نہیں پوچھا۔ حضرت ابوابوب کو یہ گوارانہ ہوا ، اس لئے انہوں نے مسئلہ کا جواب دے کر حضرت عقبہ سے تصدیق کرالی کہ ان کو کسی مقسم کا خیال پیدانہ ہوئے۔

ع ابن سعد به جند ۳ میشم ۳ مسلم ۱۳۵۰ می مسلم ۱۳۸۶ می مستداحمد به جند ۵ می ۱۳۳۳ ونسانگی باب فضل الوضوء

ابن اسحاق (مولی بنی باشم) اور بعض دوسرے بزرگول میں بیہ بحث تھی کہ نبیذ کس کس برتن میں بناسکتے میں ؟ اور قرح ما بالنہ ال تفار حسرت ابوابوب انصاری کا دھرے کر رہوا تو لوگوں نے ان کے روانہ کیا۔ حضرت ابوابوب نے فرمایا کہ تخضرت ہے نے مرفت میں نبیذ بنانے کی ممانوت فرمائی ہے۔ اس محض نے قرع کا لفظ دہرایا مگر حضرت ابوابوب نے بھریہی جواب دیا گئے۔

حضرت ابوابوب کے حب تھم اورنشر معارف کی انتہا ہے کہ بستر مرگ پر بھی ان کی زبان اشاعت صدیث کا مقدس فرنس ادا کر رہی تھی ۔ وفات سے قبل انہوں نے آنخضرت ﷺ ہے دوحدیثیں روایت کیس ، پہلے بھی انہوں نے بیان نہیں کی تھیں ۔ ان کی رحلت کے بعد عام اعلان کے ذرایجہ ہے وولوگول تک پہنجائی گئیں ''۔

ا خلاق : حفنرت ابوابوب کے مجموعہ ٔ اخلاق میں تین چیزیں سب سے زیادہ نمایاں تھیں۔ کټرسول ، جو څبایمان اور حق گوئی۔ آنحسنرت ﷺ کے ساتھ حضرت ابوابوب '' کو جومجت تھی <sup>آل</sup> اور حضرت رسالت پناہ ﷺ کے ساتھ جو آ داب وہ ٹنو ظار کھتے تھے ،میز بانی کے ذکر میں وہ واقعات گزر چکے ہیں۔

وفات نبوی ﷺ بعد جان شاروں کے لئے روضۂ اقدی کے سوااور کیا ہے مائے تسلی ہوسکی تھی؟ ایک دفعہ حضرت ابوابوب آئے تخضرت ﷺ کے دوضۂ اطہر کے پاس تشریف رکھتے تھے اور اپنا چہرہ ضرح کا قدی ہے۔ اس زمانہ میں مروان مدینہ کا کورنر تھا ، وہ آگیا۔ اس کو اپنا چہرہ ضرح کا کورنر تھا ، وہ آگیا۔ اس کو بظاہر یہ فعل خلاف سئت نظر آیا ، کیکن حضرت ابوابوب سے زیادہ مروان واقف رموز نہ تھا۔ اصل احتراض کو بچھ کر آپ نے فرمایا ، میں آخضرت چھ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ، ایرنٹ اور پھر کے پاس نہیں آیا ہی۔

جوش ایمان کا تماشاتم اُوپر دیکھے چکے ہو۔ نفز وات نبوی میں ہے کئی نفز وہ کی شرّ ات ہے وہ محروم نہ تھے۔ائتی برس کی نمر میں بھی وہ مصر کی راہ ہے بحرروم کوعبور کر کے قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچے اعلاے کلمۃ اللّدمیں مصروف تھے۔

حق گوئی کابیعالم تھا کہ حکومت اور امارت کا دید بہوشان بھی اس سے بازنہیں رکھ سکتا تھا۔ ایک دفعہ صرکے گورنر مقبہ "بن مامر جہنی نے جوخود سنا فی تھے کسی سبب سے مغرب کی نماز میں دیر کر دی۔ حضرت ابوایوب "نے اُٹھ لر بو تھا"'مساھ لذا المصلونة یا عقبہ !'' مقبہ بیکسی نماز ہے! حضرت عقبہ "نے کہا، ایک کام کی وجہ ہے دیر ہوگئی۔ آپ نے کہاتم صاحب رسول اللہ ﷺ ہو، تمہارے اس فعل ہے لوگوں کو گمان ہوگا کہ شاید آنخضرت ﷺ ای وقت نماز پڑھتے تھے۔ حالانکہ آ تخضرت ﷺ نے مغرب کے وقت تعجیل کی تاکید فرمائی ہے!۔

حضرت خالد بن ولید " کے صاحبر دے عبدالزمن نے سی جنک میں جارقید یوں کو ہاتھ یاؤں بندھوا کرفل کرادیا ،حضرت ابوابوب "انصاری کوخبر ہوئی تو انہوں نے فر مایا کہاں قتم کے وحشیا نہ قتل ہے آمخضرت پیچئے نے ممانعت فرمائی ہاور میں تو اس طرح مرغی کامارنا ہمی پہند نہیں کرتا '۔

غزوہ روم کے زمانہ میں جہاز میں بہت ہے قیدی افسرتقسیمات کی گمرانی میں تھے۔ حضرت ابوابوب '' ادھر سے گذر ہے و کی اقید بول میں ایک عورت بھی ہے۔ جوزار زار رور بی ہے۔ حضرت ابوابوب '' نے سبب بوجھا ،لوگوں نے کہا کہ اس کا بچداس سے چھین کرا لگ سردیا کیا ہے۔ حضرت ابوابوب '' نے لڑے کا ہاتھ بکر کرعورت کے ہاتھ میں وے دیا۔افسر نے امیر سے اس کی شکایت کی ، اور بس کی تو بولے رسول القدی نے اس طریقہ سے کی ممانعت کی ہے،اور بس کے امیر نے بازیری کی تو بولے رسول القدی نے اس طریقہ سے کی ممانعت کی ہے،اور بس کے۔

معرت ابوابوب سی حرکت ضمیر کایے فطری تقاضا تھا کہ جو بات اسلام کے خلاف دیکھیں اس پرلوگوں کو متغبہ کریں۔ چنانچہ جب وہ شام اور مصرتشریف نے گئے اور و بال یا خانے قبلہ زخ ہے ہوئے دیکھے تو بار بارکہا ، کیا کہوں؟ یہاں پا خانے قبلہ زخ ہے ہیں۔ حالا تک آئے ضرت ﷺ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے ہے۔

حضرت ابوابوب " کی حیا کا بیرحال تھا کہ کنوئیں پرنہاتے تھے تو چاروں طرف سے کپڑا تان لیتے تھے ھی۔

#### **-≍≍�خ≍**-

## حضرت انس سفين نضر

نام ونسب وخاندان:

انس نام، خاندان نجارے ہیں۔سلسلۂ نسب یہ ہانس بن نضر بن ضمضم بن زید بن حرام۔حضرت انس بن نظر بن ملک سے چچا ہیں۔سلملۂ نست عمرو جوعبدالمطلب ( جدرسول ﷺ) کی والدہ تصیں اسی خاندان سے تصیں اور رشتہ میں حضرت انس " بن نضیر کی چھو پھی ہوتی تصیں۔حضرت انس " بن نضیر کی پھو پھی ہوتی تصیں۔حضرت انس " بن نضیر کی پھو پھی ہوتی تھیں۔حضرت انس " بن نضیر کی پھو پھی ہوتی تھیں۔

اسلام: عقبهٔ ثانیه مین شرف باسلام ہوئے۔

غزوات اوروفات:

غزوۂ بدر میں کسی سبب سے شریک نہ ہو سکے تھے۔ آنخضرت ﷺ سے معذرت کی کہ یارسول اللہ (ﷺ)! افسوس ہے کہ آپ بھٹا کے پہلے غزوہ میں موجود نہ تھا، کین اگر زندگی باتی ہے تو لوگ آئندہ دیکھے لیں گئے کہ میں کیا کرتا ہوں!

شوال سلھ میں غزوہ اُحد ہوا باڑائی کی شدت کا بیا کم تھا کہ بڑے بڑے جا نبازوں کے قدم اُکھڑ گئے تھے۔ حضرت اُئس " نے میدان خالی دیکھا تو خود بڑھے۔ سعد بن معافی " سے ملاقات ہوئی تو اسے کہا ، کہاں جاتے ہو؟ میدان خالی دیکھا تو خود بڑھے۔ سعد بن معافی " سے ملاقات ہوئی تو ان سے کہا ، کہاں جاتے ہو؟ جنت وہ ہے ! خدا کی تتم میں اُحد کی طرف جنت کی خوشبومحسوس کرتا ہوں! یہ کہہ کرنہات جوش میں میدان کا قصد کیا ، اور بڑے یا مردی ہے لڑکر جان دی۔ انا للّٰہ و انّا الیہ راجعون ۔

حضرت انس کابدن زخمون سے بالکل جھلنی تھا۔ شار کیا گیا تو اسٹی سے اُوپرزخم نکلے۔ کفار نے لاش کومشلہ کر دیا تھا ،اس لئے شناخت نہ ہوسکی۔ آپ کی بہن رہتے بنت نضر نے اُنگلی سے بھائی کی لاش کو پہچانا۔

ا خلاق : جوشِ ایمان کا شاہد خود ان کا شہادت کا واقعہ ہے۔غزو ہُ اُحد کے متعلق جو آیتیں نازل ہوئیں ان میں حضرت انس "جیسے بزرگوں کی نہایت مدح کی گئی ہے۔حضرت انس "بن مالک" فرماتے ہیں کہ میآیت میرے چچا (انس"بن نضر ) کے متعلق نازل ہوئی۔ "من السو منيس رجال صدقواما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر" اللية

یعنی ''مسلمانوں میں بہت ہے ایسے لوگ ہیں جواسپے وعدہ میں بالکل سیچے ہیں ان میں سے بعض پنی قرار داد َوانجام ٹک پہنچا چکے ہیں ،اوربعض وقت کاانتظار کرر ہے ہیں''۔

ان کی بہن رئٹ ، تناسر نے انعباری ایک لڑی کا دانت تو زدیا تھا ،اس کی قوم قصال کی طالب ہوئی۔ آنخضرت ﷺ نے تصاص کا فیصلہ کیا تو انس بن نضر نے آکر کہایار سول (ﷺ) اضدا کی قشم رئے کا دانت نہ تو زاجائے گا! ارشاد ہوا خدا کا بہی تھم ہے۔

حضرت انس '' نے جس ذات پراعتاد کر کے شم کھا گی تھی۔اس نے بیصورت نکالی کہ لڑکی ' کے در ثد دیت لینے پر راضی : و کئے ۔اب رئیج قصاص سے نیج گئیں ۔آنخضرت پھٹے نے فر مایا کہ خدا کے بعض بندےا ہے بھی ہیں کہ جب قشم کھاتے ہیں تو خداان کی قشم پوری کرتا ہے ''۔

### حضرت انس بن ما لک

نام نسب اورابتدائی حالات:

انس نام ، ابوحمز ہ کئیت ، خادم رسول اللہ لقب ، قبیلہ نجارے ہیں۔ جو انصار مدینہ کامعز ز ترین خاندان تھا۔ نسب نامہ یہ ہے ، انس ہم بن مالک ہمین سنر ، ابن شمضم ، بن زید ، بن حرام ، بن جب ، بن عامر ، بن غنم ، بن عدی ، بن نجار ۔ والدہ ماجدہ کا نام حضرت اُم سلیم سہلہ ہمت ملحان انصار یہ ہے۔ جن کا سلسلہ نسب تمین واسطوں ہے حضرت اُس سے آبائی سلسلہ میں اُل جاتا ہے اور رشتہ میں وہ آنخضرت علیہ کی خالہ ہوتی تھیں ۔

حضرت انس "بجرت نبوی انتیات دس سال پیشتر شهریژب بین بیدا؛ و ئے۔ ۹۰۸ سال کا سن تھا کہ ان کی مال نے اسلام قبول کرلیا۔ ان کے والد بیوی ہے ناراض ہوکر شام چلے گئے اور وہیں انتقال کیا۔ مال نے دوسرا نکاح ابوطلحہ سے کرلیا۔ جن کا شار قبیلہ خزرت کے متمول اشخاص میں تھا اور اپنے ساتھ حضرت انس "کوابوطلحہ کے گھر لے گئیں۔ حضرت انس "نے انہی کے گھر میں پرورش یائی۔

قبل اسلام عربوں کی جہالت کا بینقشہ تھا کہ باپ( ابوطلحہ ) کی صحبت میں جب بادہ و جام کا دور چلنا تو بیٹا( انسؓ ) ساقی گری کرتا۔وہ پہلے دوسروں کو پلاتے اور بعد میں خود پہنے تھے اور اس دس سالہ بیچے کورو کئے والا کوئی ندتھا <sup>ا</sup>۔

حضرت انس '' کا نام ان کے چپانس '' بن نصر کے نام پر رکھا گیا تھا۔لیکن کنیت نہھی وہ آنخضرت ﷺ نے تبویز فر مائی۔انس '' ایک خاص تشم کی سبزی جس کا نام تمزہ تھا، چنا کرتے تھے۔ آنخضرتﷺ نے ای مناسبت ہے ان کی کنیت ابوتمزہ پہندفر مائی۔

اسلام: حضرت انس کاس ۹۰۸ سال کاتھا کہ دینہ میں اسلام کی صدابلند ہوئی۔ بونجار نے قبولِ اسلام میں جو پیش دی کی تھی اس کا اثر بیتھا کہ اس قبیلہ کے اکثر افراد آنخضرت بیش کے بیڑب تشریف لانے ہے قبل تو حید ورسالت کے علمبردار ہو چکے تتھے۔ حضرت انس کی والدہ (ام سلیم) نشریف لانے سے بیشتر دین اسلام اختیار کرلیا تھا اور جیسا کہ ابھی اوپر گزر چکا ہے کہ ان کے والد بنت پرست تتھے۔ وہ بیوی کے اسلام پر برہم ہوکر شام جلے گئے تتھے۔ ادھرام سلیم نے ابوطلحہ سے اس

شرط پرنکاح کرلیا کہ وہ بھی فدنہ ب اسلام قبول کریں۔ چنا نچہ وہ مسلمان ہو چکے ہتے اور عقبہ ٹانیہ میں آنخصرت ﷺ کے دست حق برست پر مکہ جا کر بیعت کی تھی۔ اس طرح حضرت النس کا بورا گھر نور آئیان سے منور تھا۔ ان کی جنتی مال ( اتم سلیم ؓ ) شمع اسلام کی پروائے تھیں اور ان کے محترم باپ ( حضرت ابوطلحہ ؓ ) دس حنیف کے ایک پرجوش فدائی ہتھے۔ بیٹے نے آئیس والدین کی آنوش محبت میں تر بیت یائی اور مسلمان : وا۔

خدمت رسول ﷺ:

ا سال کی ممر ہوگی کہ وہ ہوم مسعود آیا جس کے انتظار میں اہلِ یٹر ب نے مہینوں راتیں کا ٹیمن تھیں۔ بعنی رسول القدیٹر بتشریف لائے اور شہر یٹر ب کو مدینۃ النبی ہونے کا شرف عطافر مایا۔ حضرت انس '' گواس وقت سفیر اسن متھ لیکن پر جوش متھے۔ جس ساعت سعید میں مدینہ طعیبہ کا آفق آفتاب نبوت کی نورانی شعاعول ہے منور ہور ہاتھا۔

آنخضرت کی نے مدینہ میں اقامت فر مائی تو حضرت ابوطلعہ '' ، حضرت انس '' کو لے کر خدمت اقدس کی میں جا ضر ہوئے اور درخواست کی کہ انس '' کو اپنی نماامی میں لے لیجئے ۔ آنخضرت کی نے منظور فر مایا اور حضرت انس ''خاد مان خاص کے ذمر میں داخل ہو گئے۔

حضرت انس " نے آنخضرت اللہ کی وفات تک اپنے فرض کونہایت خوبی ہے انجام دیا، وہ کم وہیش دس برس حامل نبوت ﷺ کی خدمت کرتے رہاور ہمیشاس شرف پران کوناز رہا ہمعمول تھا کہ فجر کی نماز سے پیشتر درافدس پر حاضر ہوجاتے اور دو پہر کواپنے گھر واپس آتے دوسرے وفت پھر حاضر ہوت اور حورت کے مرداپس آتے دوسرے وفت پھر حاضر ہوتے اور عصر تک رہتے ہمایک متعد تھی وہاں حاضر ہوتے اور عصر تک رہتے ہے۔ محلہ میں ایک متعد تھی وہاں لوگ ان کا انتظار کرتے جب یہ بہنچے اس وقت وہاں نماز ہوتی تھی گئے۔

ان اوقات کے ماسوابھی وہ آنخضرت کے احکام کی تمیل کے لئے حاضررہتے تھے،ایک مرتبہ حضرت انس " آپ بھی کے کامول سے فارغ ہوکر گھر روانہ ہوئے دو بہر کا وقت تھا، لڑ کے کھیل رہے تھے حضرت انس " بھی کھڑ ہے ہوکر تماشد کی کھنے لگے استے میں آنخضرت بھی تشریف لائے لڑکوں نے دورے دیکھ کر حضرت انس " سے کہا کہ رسول اللہ بھی آ رہے ہیں، آنخضرت بھی نے حضرت انس " کو دیر کا ہاتھ بکڑ کرکسی کام کے لئے بھیج دیا اور خود ایک دیوار کے سایہ تشریف فر مار ہے ،حضرت انس " کو دیر ہوگی تھی گھر گئے تو ان سیم نے پوچھا آئے دیر کہال لگائی انہول نے کہا ایک کام سے گیا تھا وہ بہانہ جھیں اور پوچھا کام کیا تھا ؟ انہوں نے کہا کہ ایک پوشیدہ بات تھی ،حضرت اتم سلیم نے کہا اس کوسی سے نہ کہنا ، ویا نے حضرت اتم سلیم نے کہا اس کو سے نہ کہنا ، ویا نے حضرت اتم سلیم نے کہا اس کو سے نہ کہنا ، ویا نے حضرت اتم سلیم نے کہا اس کو کسی سے نہ کہنا ، ویا نے حضرت انس " نے کسی پر ظا ہر نہیں کیا۔

ایک مرتبہ حضرت ثابت سے جوان کے تلاندہ خاص تھے ،فر مایا اگر میں کسی شخص کواس راز ہے آگاہ کرتا تو وہ تم تھے بیکن میں بیان نہیں کروں گا<sup>ل</sup>ہ

حضرت انس ہمیشہ آنخضرت کے ساتھ رہتے تھے سفر وحضر اور خلوت وجلوت کی ان کے لئے کوئی شخصیص نہتی اور نزول ججاب ہے پہلے وہ آنخضرت کی کے گھر میں آزادی کے ساتھ آتے جاتے جے ۔ایک دن نماز فجر ہے تبل آنخضرت کی نے فر مایا ، آج روزہ کا ارادہ ہے مجھے بچھے کھی کھلا دو ،حضرت انس "جلدی ہے ایٹھے اور بچھ فر مے اور پانی لے کر حاضر ہوئے ، آنخضرت کی نے سے اسٹھے اور بچھ فر مے اور پانی لے کر حاضر ہوئے ، آنخضرت کی نے سے اسٹھے اور بچھ فر مے اور پانی لے کر حاضر ہوئے ، آنخضرت کی نے سے کی کھائی اور پھرنماز فجر کے لئے تیار ہوئے گئے۔

داخلہ نیبر کے وقت جبکہ نبوت کا جاہ وجلال فاتح کی شان وشوکت رکھتا تھا۔ حضرت انس " کے قدم آنخضرت ﷺ کے قدم کو چھو گئے۔ جس ہے ازار مبارک کھسک گیا اور آنخضرت ﷺ کے زانو کے مقدس کی سفیدی لوگوں کونظر آگئی حضورﷺ نے پچھ خیال نہ فرمایا اور حضرت انس "کی اس خطا ہے درگزر کی ہے۔

حضرت انس "، آنخضرت الله كمام كام نها بيت مستعدى اور تندى ہے بجالاتے ، اور اپنی فرماں برداری ہے حضور بھٹے کوخوش رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہیں نے دس برس آنخضرت بھٹے کی فرمان برداری ہے حضور بھٹے کوخوش رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہیں نے دس برس آنخضرت بیٹے بھی بھی خفانہ ہوئے اور نہ بھی کسی کام کی نسبت بیفر مایا کہ اب تک کیوں نہ ہوا ، آنخضرت بھٹے کو ان سے خاص محبت ہوگئی تھی ان کو بینا اور بھی بھی بیار ہیں "اب تک کیوں نہ ہوا ، آخضرت بھٹے کو ان سے خاص محبت ہوگئی تھی ان کو بینا اور بھی بھی بیار ہیں "اب تک کیوں نہ ہوا ، آخضرت بھٹے کو ان سے خاص محبت ہوگئی تھی ان کو بینا اور بھی بھی بیار میں "ان کے گھر تشریف نے جاتے ، چھو ہار نے نوش فرماتے کھا نا

موجود ہوتا تو کھانا تناول فرمائے ،دو پہر کا وقت ہوتا تو آرام کرتے ،نماز پڑھتے اور حضرت ا<sup>نس</sup> کے لئے وعافر ماتے۔

پہلے گزر چکا ہے۔ حصرت انس میں مال حضرت ام سلیم میں آنخضرت کی کی رشتہ میں خالہ ہوتی تصیل۔ وہ آنخضرت کی رشتہ میں خالہ ہوتی تصیل۔ وہ آنخضرت کی کی حددرجہ خیال تھا۔ غز وہ تخییر میں صفیہ آسیر ہوگر آئیں اور آنخضرت کی نے نکاح کا خیال ظاہر فر مایا ہو حضرت ام سلیم کے پاس بھیج ویا ، اُم سلیم نے شادی کا سامان کیا اور حضرت صفیہ کودلہن بنا کرشب کو آنخضر ست ہیں گئی۔ کے پاس بھیج ویا ، اُم سلیم نے شادی کا سامان کیا اور حضرت صفیہ کودلہن بنا کرشب کو آنخضر ست ہیں گئی۔ کے خیمہ اطہر میں پہنچایا گئی۔

ای طُرح : ب آسخنس ت این نظرت نیز نیز سے تعقد بیا اقوام ملیما نے آسکنس میں مالیدہ بنا کر آسخنس نے آبید آسٹی میں مالیدہ بنا کر آسخضرت این کی خدمت میں جیجاء آپ نے سحابہ کوطلب فر مایا،اورا کیلی مختصر ساجلسہ دعوت ترتیب دیا ج

غرض ان مختلف خصوصیتوں نے حضرت انس کو خاندان نبوت کا ایک ممبر بنادیا تھا، آنخضرت ﷺ بھی بھی خوش ان میں ان سے مزاح فرماتے تھے،ابو حمز ہان کی کنیت اسی مزات کا نتیجہ تھی ،ایک مرتبہ میں ارشاد فرمایا: یا ذا الا ذنین تعنی اے دوکان والے! عام حالات:

بارگاہ اقد س میں حضرت انس کو جو قرب واختصاص تھا، وہتم اوپر پڑر میں جگے ہوتم نے دیکہ ماہ وگا کہ سفر وحضر اور خلوت وجلوت میں وہ س استقلال ہے آنخضرت عینے کے شرید سے جو تے ہے، یہی جوش محبت تھا جس نے میدان جنگ میں بھی آتا ہے ملیحدہ نہ ہونے دیا، فر وہ بدر میں ان کی نمر پڑھ نہ تھی ۱۲، برس کا سن تھا، لیکن محابدین اسلام کے پہلو بہ پہلو میدان جنگ میں موجود ہے اور آنخصرت مین خدمت میں خدمت گذاری کا فرض بجارہ ہے تھے ان کی اس کمسنی ہے اوگوں کوشر کت بدر میں اشتہاہ ہوتا تھا، چنانچہ ایک خص نے بوجھا کہ آپ بدر میں موجود تھے، حضرت انس کے فرمایا بدر سے کہاں غائب ہوسکتا تھا ؟

واقعہ بدر ہے ایک سال بعد غزوہ احدواقعہ ہوا۔ اس میں بھی حضرت انس بہت کم عمر نتھے۔ ذیقعدہ ۲ ھ میں حدیبہ اور بیت رضوان بیش آئی۔ اس وقت حضرت انس میں کاعنفوان شباب تھا۔ ۲ابرس کاس تھااب وہ میدان جنگ میں نبردآ زمائی کے قابل ہو گئے تھے۔ یے جے میں آنخضرت ہے گئے نے عمرة القصنا کیا اس میں حضرت انس تمام جا ناروں کی طرح آنخضرت بڑی کے ہمرکا بہتھ اس سند میں خیبر برفوج کشی ہوئی اس نوزوہ میں حضرت انس ،ابوطلحۃ کے ساتھ اونٹ پرسوار بتھے اور آنخضرت بیٹی کے اس قدر قریب بتھے کہ ان کا قدم آنخضرت بیٹی کے قدم ہے مس کر رباتھا ، ۸ھ میں مکہ اور طا آف میں معرکوں کا بازار گرم ہوا اور • اھیس آنخضرت بیٹی نے ہی الودائ لیمن آخری میں مکہ اور طا آف میں معرکوں کا بازار گرم ہوا اور • اھیس آنخضرت بیٹی نے ہوگا اور اخروک سے بہرہ مجھے کیا ، ان سب واقعات میں حضرت انس نے شرکت کی اور سعادت نبوی اور اخروک سے بہرہ اندوز ہوئے۔

آنخضرت ﷺ کےغزوات کی تعدادا گرچہ ۲۱۔ ۲۲ کی بیٹی ہے، کین جن مقابلوں میں جنگ وقبال کی نوبت آئی ہے وہ صرف ۹ جیں، بدر، احد، خندق قریظہ مصطلق جیبر، مکہ بنین، طائف، حضرت انس ان سب میں موجود تھے، موئی بن انس سے ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ کے بدر برگوار آنخضرت بھی کے کتنے معرکوں میں شریک تھے، انہوں نے کہا آٹھ میں غالبًا انہوں نے بدرکو شامل نہیں کیا، جس کا سب یہ ہے کہ بدر میں حضرت انس اس مرتک نہیں پہنچے تھے جو جہاد کی شرکت کے لئے ضروری قرار دی گئی ہے۔

آنخضرت ﷺ کوبحرین میں ابوبکر خلیفہ ہوئ انہوں نے حضرت انس کو بحرین میں صدقات کا افسر بنانا جاہا ہیلے حضرت ممرِّ ت مشورہ کیا، انہوں نے کہ انس بہت ہوشیار شخص ہیں آپ نے جو خدمت ان کے لئے تبحویز کی ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں، چنانچے حضرت انس کی جارگاہ خلافت میں طلب کیا اور بحرین کا مامل بنا کر بھیجا۔

حضرت ممرِّ نے اپنے عہد خلافت میں حضرت انس کو تعلیم فقد کے لئے ایک جماعت کے ساتھ بھر ہ اور نہ کیا۔ اس جماعت میں ساتھ بھر ہ اور اندکیا۔ اس جماعت میں تقریبا دس انتخاص تھے۔ حضرت انس نے مستقل طور سے بھرہ میں سکونت اختیار کی اور زندگی کا بقیہ حصہ یہیں بسر کیا۔

ان مشاغل کے ماسوااس عبد کی تمام لڑائیوں میں حضرت انسٹا نے خصوصیت ہے۔ بہنوح تجم میں واقعہ تستر خاص اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت انسٹاس معرک میں پیدل فوت کے افسرا علی سے فتھے۔ شہر فتح ہونے کے بعد سپہ سالار عسا کر تجم جس کا نام ہر مزان تھا اور ایران کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا مع اپنے اہل وعیال کے قید ہوکر اسلامی سپہ سالاراعظم حضرت ابوموی اشعری کے روبر و حاضر کیا گیا۔ حضرت ابوموی نے ہم مزان کو حضرت انسٹ کے ہمراہ بارگاہ خلافت میں روانہ کیا اور مسلم سیا ہیوں کا ایک وستہ ہر مزان کی حفاظت سے النے حضرت انسٹ کی ماتحق میں دیا۔ حضرت انسٹ مدینہ سیا ہیوں کا ایک وستہ ہر مزان کی حفاظت سے لئے حضرت انسٹ کی ماتحق میں دیا۔ حضرت انسٹ مدینہ

منوره پہنچاورا پنے مقدر وطن کی زیارت ہے محبت کی آئکھیں روشن کیس۔

کے وہ توں مدینہ منورہ میں تھہر کر بھر ہواپس ہوئے ، ذوالحجہ ۲۳ ہمیں حصرت عمر انے شہادت حاصل کی اور حضرت عثال استدارائے خلافت ہوئے ان کی خلافت کا ابتدائی زمانہ نہایت پر امن تھا، کین کچھونوں کے بعد حالات نے نہایت خوفنا کے صورت اختیار کر لی اور فتنوں کا دروازہ دفعۃ کھل گیا آفاق عالم سے مفیدین انھو کھڑے ہوئے جا بجا باغیان تی کیس نشو ونما پانے لگیں ملک کے ہر ہر گوشہ میں فتنہ وفساد کی آگہ شتعل ہوئی اور شورہ پشتوں کے سیلاب نے دارالخلافت مدینہ منورہ کا رخ کیا۔
میں فتنہ وفساد کی آگہ شتعل ہوئی اور شورہ پشتوں کے سیلاب نے دارالخلافت مدینہ موجود تھیں جن کو میں بہت کی ایک شخصیتیں موجود تھیں جن کو تعدی وجور مرعوب نہیں کر سکتے تھے، چنا نچہ جب امام مظلوم کی صدائے حق دارالخلافۃ کے ایک مقدس گوشہ سے بہلے ان حاملان صدافت نے اسے سنا اور حمایت حق پر کم ہمت باندھ کوشہ سے بہلے ان حاملان صدافت نے اسے سنا اور حمایت حق پر کم ہمت باندھ

سلطنت اسلامیہ کے ہر حصہ میں ان بزرگوں کا وجود تھا۔ بھترہ بھی جوعراق عرب کا صدر مقام تھا، ان بزرگول سے خالی نہ تھا، چنانچہ جب بھرہ میں ان ہولنا ک واقعات کی خبر پہنچی ، تو حضرت انس بن ما لک ، حضرت عمران بن حصین اور دوسر ہے بزرگوار نصرت دین اور تائیدا سلام کے لئے مستعد ہو گئے اور اپنی پر جوش تقریروں ہے تمام شہر میں آگ لگادی لیکن سیامداد پہنچنے بھی نہ پائی تھی کہ خلیفہ اسلام شہید ہو چکا تھا!

حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مسند خلافت کوا ہے جلوس ہے زینت بخشی ،خلافت کو چھ ماہ بھی نہ گذر ہے ہے کہ ایک عظیم الشان فتنہ نے بھرہ ہے سراٹھایا، جس کی لبیٹ میں سحا بہ بھی آ گئے، بھرہ حضرت انس " کامستقل قرارگاہ تھا، اور وہاں ان کا خاص اثر تھا، کیکن انہوں نے اس فتنہ ہے اپنادامن بالکل محفوظ رکہ وہ دوسر سے ابدکرام کی طرح گوشتشین رہے، اور اس وقت تک نہ نکلے جب تک آئش فساد سرد نہ ہوگئی۔

حضرت علی کرم الله و جهه کے بعد وہ عرصه تک زندہ رہاورانقلاب زمانه کے عجیب وغریب مناظر دیکھتے رہے بلیکن انہوں نے گوشہ خلوت کومقدم جانا ،اورشہرت کی گونا گول دلفریبیوں پراپنے نفس کو مانل نہ کیا۔

باایں ہمہوہ تمال حکومت کے دست ستم ہے محفوط نہرہ سکے بحبدالملک بن مروان کے زمانہ خلافت میں حیاج بن بوسفٹ تنفی جوسلطنت امویہ کے مشرقی مما لک کا گورنرتھا ،اورظلم وجور میں اپنا نظیر نہیں رکھتا تھا، جب بصرہ آیا تو حضرت انسؓ کو بلاکرنہایت بخت تنبیہ کی اورلوگوں میں ذکیل کرنے کی خاطر گردن پرمہرلگوادی۔

حجاج کاخیال تھا کہ حضرت انس ہوا کے رخ پر چلتے ہیں۔ چنانچہ ان کود کی کہ کہا،انس پیچال بازی ابھی مختار کا ساتھ دیتے ہوا در بھی ابن اشعث کا میں نے تمہارے لئے بڑی سخت سز اتبویز کی ہے، حضرت انس نے نہایہ تحل سے کام لے کر پوچھا اخدا امیر کوصلاحیت دے س کے لئے سز اتبویز ہوئی ہے۔ جہاج نے کہاتمہارے لئے۔

حضرت انس خاموش ہوکر اپنے مکان واپس تشریف لائے اور خلیفہ عبد الملک کے پاس الکے خط جس میں جاج کی شکایت کھی تھی روانہ کیا۔ عبد الملک نے خط پڑھا تو غصہ سے بیتا بہوگیا، اور جاج کوایک تہدید آمیز خط لکھا کہ حضرت انس سے فور اُلن کے مکان پر جاکر معافی گوور نہ تہ ہارے ساتھ بہت سخت برتاؤ کیا جائے گا۔ جاج مع اپنے در بار بول کے خدمت اقد س میں حاضر ہوا اور معافی مانگی اور درخواست کی کہ خوشنودی کا ایک خط خلیفہ کے پاس بھیج دیجئے۔ چنانچہ حضرت انس نے اس کی عرضد اشت منظور کی اور دمشق ایک خط روانہ کیا۔

وفات : عمر شریف اس وفت سوے متجاوز ہو چک تھی ۹۳ ھیں پیانہ عمر لبر ہوگیا چند مہینوں تک بیار ہے، شاگر دوں اور عقیدت مندوں کا بجوم رہتا تھا، اور دور دور بوگ عیادت کوآتے تھے، جب وفات کا وفت قریب ہوا تو ثابت بنانی ہے کہ تلانہ وَ خاص میں تھے، فرمایا کہ میری زبان کے نیچ آنخضرت تا ہے کا دفت قریب ہوا تو ثابت بنانی ہے کہ تلانہ وَ خاص میں تھے، فرمایا کہ میری زبان کے نیچ آنخضرت تا ہے کا دوت مطبر نے داعی اجل آنخضرت تا ہے کہ اس حالت میں روح مطبر نے داعی اجل کولیک کہا۔ اِن الله وَ اجعون ۔

وفات کے وفت حضرت انس عمر کے ۱۰ امر طلے طے کر چکے تنے بھرہ میں سوائے ان ہے اور کوئی صحابی زندہ نہ تھا اور عموما عالم اسلامی (بجز ابوالطفیل) صحابۂ کرام کے وجود سے خالی ہو چکا تھا۔ نماز جنازہ میں اہل وعیال ، تلا نہ ہ اوراحباب خاص کی معتد بہ تعداد موجود تھی فیسطن بن مدرک کلائی نے نماز جنازہ پڑھائی اورائے محل کے قریب موضع طف میں فن کئے گئے۔

حضرت انسؓ کی وفات ہے لوگوں کو سخت صدمہ ہوا،اور واقعی رہے لم کا مقام تھا، تربیت یافتگان نبوت ایک ایک کر کے اٹھ گئے تنصر ف دوشخص باتی ہتے جن کی آٹکھیں ح نبوت کے دیدار سے روشن ہوئی تھیں اب ان میں ہے بھی ایک نے دنیائے فانی نے طع تعلق کرایا۔ حضرت انس کا انتقال ہوا تو مورق ہو لے انسوں! آن نصف عالم جاتار ہااو کوں نے کہا یہ کی کر؟ کہامیر سے پاس ایک بدنی آیا کرتا تھاوہ جب صدیث کی خالفت کرتا میں اسے حضرت انس کے پاس حاضر کرتا تھا؟ حضرت انس کے مدیث کی کشفی کرتے تھے اب کون سخالی ہے جس کے پاس جاؤں گا۔ آل واولا واور خانگی حالات:

حضرت انس '' کٹر ت اولا دہیں تمام انصار پرفوقیت رکھتے بتھے اور یہ آنخضرت ﷺ کی دما کا اثر تھا۔ ایک مرتبہ آپ ان کے مکان پرتشریف لے گئے۔ اُم سلیمؓ نے عرض کی انسؓ کے لئے دعا فرما ہے۔ چنانچے آنخضرت ﷺ نے دیر تک دعا کی اوراخیر میں یفقر وزبان مبارک سے ارشادفر مایا

" الملهم الكثر ماله وولده وادخله المجنة " "منرت أنس كابيان بكده با تيس بورى بوئيس اورتيسرى كامنظر بول مال كى بيرحالت تقى كه انسار مين كوئى تخفس ان كر برايم متمول نقط ، اولا وكى اتنى زياوتى تقى كه خاص هفترت انس ك مه لا كاورد ولز ايال (لزكيول ك نام هفت اورام عمر وتقا، تولد : ونيم اور بوتول كى تعداداس برمتنز اوتقى مختسه بيكه و فات كه وقت بيرول اور اور بوتول كا ايك بورا كنيه تيموز اتقاجن كا شار ۱۰۰ سے أو برتھا۔ منرت انس كيمشهور بيول اور بيئيول اور بيئيول كنام بيرین :

تعلیم نے ماہ اللہ تا انس بہت بن سے تیرانداز تھے،الے الزوں و تیراندازی و بھی شق کراتے تھے، پہلے لا نشاندا کاتے ،جس میں بسا اوقات ملطی ہوجاتی ،تو خود حضرت انس الیا تھے جوڑ کر مارتے کہ نشاند خالی نہ باتا تھا لڑکوں کو تیراندازی کی مشق کرانا انصار میں ایام جا بلیت سے رائی تھا ہمورٹ طبری نے تاریخ میں اس واتعہ تک کی ہے۔

عام حالات،حليهاورلباس:

حضرت آنس کا مفصل حلیہ معلوم نہیں ،اس قدر معلوم ہے کہ نوبھورت اور موزوں اندام سے ،مہندی کا خضاب لگاتے سے ہاتھوں میں خلق (ایک شم کی نوشیوتھی) ملتے سے ،جس کی زردی سے چک ہیدا ہوتی تھی ،انگوتھی پہنتے تھے ،صاحب اسدالغاب نے روایت کی ہے کہ انگوتھی کے محمینہ پرشیر کی صورت کندہ تھی ،ایام ہیری میں دانت ملنے گئے تو سونے کے تاروں سے سوائے تھے ،بچپن میں ان کے گیسو تھے ،آنخضرت بھیلے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے تو ان بالول کو بھی ہاتھ سے مس فر مایا تھا ، ایک دفعہ حضرت انس نے گیسو تھے ،آن بالول کو بھوا ہے ،ان ایک دفعہ حضرت انس نے گیسو کو انا چاہا تو ام سیم نے کہا کہ آنخضرت بھیلے ۔ ان بالول کو بھوا ہے ،ان کو نہ کٹاؤ حضرت انس نے کے مزاج میں نفاست اور پاکیزگی تھی اور چونکہ دنیا نے بھی ساتھ دیا تھا ،اس کے زندگی امیر اند بسر کرتے تھے ،کپڑ ہے تھے ،خز کالباس اس زمانہ میں اکثر امراء بہنا کرتے سے ،حضرت انس نا بھی خز کے کپڑ سے نہتی پہنتے تھے ،خز کالباس اس زمانہ میں اکثر امراء بہنا کرتے ہے ،حضرت انس نا بھی خز کے کپڑ سے زیب تن کرتے اورای کا نمامہ باند جتے تھے ،خوشبودار چیزوں کو پند کرتے مزاج میں تکلف تھا ،ایک باغ نہایت اہتمام سے لگایا تھا جو سال میں دومرتبہ پھلتا تھا اس میں انگر بھول تھا جو مشک کی طرح مہکتا تھا ۔

حضرت انس نے بھرہ سے دوفر سے بہرمقام طف میں ایک کل بنوایا تھا،اور وہیں اقامت پذیر ہے، اس سے معلوم ہوتا تھا کہ دہ شہر کے اندرر ہے ہے باہر بود وباش رکھنازیادہ پہند کرتے تھے،
کھانا اچھا کھاتے تھے، دستر خوان پراکٹر چپاتی اور شور بہوتا تھا بھی بھی ترکاری بھی ڈالی جاتی تھی ،لوک کی فصل میں اکٹر اوکی پڑتی تھی جوان کو محبت رسول (ﷺ) کی وجہ ہے بہت مرخوب تھی ،طبیعت فیاض اور سیرچشم واقع ہوئی تھی ،کھانے کے دفت شاگردموجود ہوتے توان کو بھی شریک کر لیتے تھے۔

صبح کوناشتہ کرتے اور ۳ یا ۵ یا اسے زیادہ حجسو ہارے نوش فر ماتے پانی پیتے تو تمین مرتبہ میں فتم کرتے ۔

۔ '' نفتگو بہت صاف کرتے اور ہرفقرہ کا تین مرتبہ بولتے ،کسی کے مکان پرتشر ایف لے جاتے تو تمین مرتبہاندر جانے کی اجازت طلب کرتے ہتھے <sup>ا</sup>۔

باایں ہمہ علومر تبت طبیعت میں انکسار وتواضع تھی لوگوں سے نہایت بے تکلفانہ ملتے سختے، شا گردوں سے بھی چنداں تکلف نہ تھا، اکثر فرمائے کہ آنخصرت ﷺ کے زمانہ میں ہم اوگ بیشے ہوتے اور حضور ﷺ تشریف لاتے ، لیکن ہم میں سے کوئی تعظیم کے لئے نہ آٹھتا، حالانکہ رسول القد ﷺ

ے زیادہ ہم کوکون محبوب زوساتا تھا؟ اور اس کا سبب بیتھا کہ آنخینسرت ﷺ ان تکلفات کو نالپاند فرماتے تھے۔

تخل اور برد باری بھی ان میں انتہا درجہ کی تھی، وہ جس رتبہ کے خص تنھا سلام میں ان کا جو اعزاز تھا، آنخضرت ﷺ نان کے جو مناقب بیان فرمائے تھے، حامل نبوت کی بارگاہ میں ان کو جو تقرب حاصل تھا ان باتوں کا بیاڑ تھا کہ جمخص ان کو مجت اور عظمت کی نگاہ ہے و کیتا تھا ہمین حکومت امویہ کے چند حکام وعمال ایسے متکبر اور بانخوت تھے کہ اپنے جبروت اور سطوت کے سامنے کسی کی عظمت و ہزرگی کو خاطر میں نہ الاتے تھے، تجائے بن یوسف ان تمام متمردوں کا سرگروہ تھا، اس نے حضرت انس تے کھا ہے ان الفاظ میں تخاطب کیا تھا، اور حضرت انس نے جس طلم سے کام لیا تھا اس کاؤ کر اُوپر حضرت انس تے جس سلم سے کام لیا تھا اس کاؤ کر اُوپر گرد میں ایک اور حضرت انس نے جس سلم سے کام لیا تھا اس کاؤ کر اُوپر گرد ہو جاتی ہے وان الفاظ میں تخاطب کیا تھا، اور حضرت انس نے جس سلم سے کام لیا تھا اس کاؤ کر اُوپر گرد چکا ہے، اگر حضرت اُنس کے بجائے کسی دوسر شخص کے ساتھ بیوا تھے چیش آتا تو بھر و میں ایک قیامت بریا ہو جاتی ۔

استخل کے ساتھ معلمت وجلال کا بیالم تھا کہ ان کے صرف ایک خط پر خلیف عبدالملک اموی نے جاج بن یوسف تھی جیسے بالضیارامیر کو جو محض سلطنت کا رعب ودید بہ قائم کرنے کے لئے بھیجا کیا تھا،ایسا عمّاب آمیز بھی لائے کا فواص تو تھیا ایک عام آدمی بھی اپنے لئے وہ الفاظ سنتا گوارانہ کرے گااور جس کا بیانجام ہوا کہ تباح کو حضرت انس سے معذرت کرنی پڑی۔

شجاعت وبسالت کا کافی حصہ پایا تھا، بچپن میں اس قدر تیز دوڑتے تھے کہ ایک مرتبہ مرالظہر ان میں خرگوش کودوڑ کر بکڑ لیاتھا، حالا نکہان کے تمام ہم عمرنا کام واپس آئے تھے، بڑے ہوئ تو فنون سپہ گری میں کمال حاصل کیا، وہ بہت بڑے تہموار تھے تیراندای میں ان کوخاص ملکہ تھا اور گھوڑ دوڑ میں بہت دلچپی لیتے تھے۔

صحابہ میں ارباب روایت توسینکڑوں ہیں ہیکن ان میں ایک مخصوص جماعت ان لوگوں کی ہے جوروایات میں صاحب اسول تھے، حضرت انس مجھی انہی لوگوں میں تھے چنانچے ان کے روایات کے استقصا ہے حسب ذیل اصول مستنبط ہوتے ہیں۔

ا۔ روایات کے بیان اسٹ بین نہایت احتیاط کی منداحمہ بن شہل میں ہے، ''کان انس بن مالک اذاحدت عن رسول الله ﷺ'' مالک اذاحدت عن رسول الله ﷺ حدیثا ففز ع منه قال او کما قال رسول الله ﷺ'' یعنی حضرت انس صدیث بیان ارت وقت گھبراجاتے تھے، اور انبر میں کہتے تھے کہ اس طرت یا جسیا آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا۔ ۲۔ جن حدیثوں کے بیجھنے میں غلطی ہوسکتی تھی ان کوہیں بیان کیا۔

سا۔ جوحدیث صحابہ سے بی تھی اوروہ جوآنخ ضرت بھی ہے بلاواسطہ بی تھی اس میں امتیاز قائم کیا۔ حضرت انس نے علم حدیث کی کیا خدمت کی ، کیونکر تعلیم حاصل کی ؟ شاگر دوں تک سسطرح اس فن شریف کو پہنچایا ، اور ان کی مجموعی روایات کی تعداد کیا ہے؟ اس کا جواب آئندہ سطور میں ملے گا۔

سی علم کی سب سے بڑی خدمت اس کی اشاعت اور تغییر ہوتی ہے، حضرت انس اس باب میں آئر صحابہ میں پیش پیش ہیں ، انہوں نے اس مستعدی اور اہتمام سے نشر صدیث کی خدمت اداکی ہے۔ جس سے زیادہ مشکل ہے اور انہوں نے تمام عمراس دائرہ (تعلیم حدیث) سے باہر قدم نہ نکالا جس زمانہ میں تمام صحابہ میدان جنگ میں مصروف جہاد تھے رسول اللہ اللہ کا خاص خادم جامع بصرہ میں و نیا سے الگ قال رسول اللہ کا نفرہ خلائق کو سنار ہاتھا۔

نوسیع علم کا حال شاگر دوں کی تعداد نے معلوم ہوتا ہے، حضرت انسؓ کے حلقہ کری میں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، کوفہ، بصرہ اور شام کے طلبا شامل تھے جس طرح ظاہری اور سلبی اولا دکی کثرت کے لحاظ ہے وہ خوش قسمت تھے اسی طرح معنوی اولا دکی بہتات ہیں ان کا پلہ بہت بھاری تھا۔

حضرت انس نے ابتدا خود حامل وقی ہے اکتساب کیا آپ کے بعد جن صحابہ کرام کے دامن فیض ہے وابستہ رہان کے نام نامی ہے ہیں حضرت ابو بکر محضرت عمر محضرت عثمان محضرت ابو ذر من سعور محضرت ابی بین کعب محضرت ابو ذر من عظمہ زہر اس محضرت ابی بین کعب محضرت عبدالرحل بین عوف، حضرت ابن مسعور محضرت ابو ذر محضرت ابوطلح محضرت معاذبین رواحہ محضرت عبادہ بین صامت محضرت عبداللہ ابین رواحہ محضرت اللہ بین صعصہ محضرت اسلیم میں والدہ حضرت انس کے حضرت ام المصل اللہ بین صعصہ محضرت اسلیم میں اللہ و حضرت انس کے حضرت ام الفضل (زوجہ حضرت عباس صنی اللہ عنبیم اجمعین)۔

حضرت انسؓ کے دائر ہتلمذ میں اگر چہائیک جہاں داخل تھا،کیکن وہ بزرگ جوامام فن ہوکر

<u>نکلے اور آسان صدیث کے مہروماہ ٹایت ہوئے ان کے نام نامی ورج ذیل ہیں:</u>

حسن بھری ،سلیمان تیمی ، ابوقلا بہ ، آگتی بن ابی طلحہ ، ابو بکر بن عبداللہ مزنی ، قادہ ، ثابت نبانی ،حمید الطویل ، ثمامہ بن عبداللہ (حضرت انس کے بوتے ہیں ) جعدار ، ابوعثان ہم جمہ بن سیرین انس کے بوتے ہیں ) جعدار ، ابوعثان ہم جمہ بن سیرین از ہری ، یجی بن سعیدانصاری ،ربیعۃ الرائے ،سعید بن جبیر ، اور سلمہ بن دردان ۔ (جمہم اللہ تعالی)

فقتہ: علم حدیث کی طرح علم فقہ میں بھی حضرت انسؓ کو کمال حاصل تھا، فقہائے صحابہؓ کے تین طبقے ہیں، حضرت انس "کا شار دوسرے طبقہ میں ہے جن کے اجتہادات وفتاوی اگر ترتیب دیئے جائیں توایک مستقل رسالہ تیار ہوسکتا ہے۔

ہم او پرلکھآئے ہیں کے حضرت عمرؓ نے حضرت انس ؓ کوایک جماعت کے ساتھ فقہ سکھانے کے لئے بصرہ روانہ کیا تھا۔اس ہے زیادہ ان کی فقہ دانی کی اور کیادلیل ہوسکتی ہے۔

صحابہ "کے زمانہ میں تعلیم کا طریقہ عمو ما حلقہ درس تک محدود تھا،حضرت انس " بھی با قاعدہ تعلیم دیتے ہے اثنائے درس میں کوئی شخص سوال کرتا اس کو جواب سے سرفراز فرماتے ہے اس فتا مدہ تعلیم دیتے ہے اس فتا میں کا استقصاء طوالت سے خالی نہیں ، یبال چند مسائل درج کئے جاتے ہیں جن سے حضرت انس کے طرز اجتہا دجودت فہم دفت نظراورا صابت رائے کا انداز ہ ہوگا۔

باب الاشرب، یہ مسئلہ کہ نبیذ مخصوص برتنوں میں پینا مکروہ ہے سحابہ "میں ممو ما مشفق علیہ تھا،
حضرت انس " نے اس کوجس قدروضاحت وصفائی ہے بیان کیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے اس میں انہوں نے
ان وجوہ واسباب کی طرف اشارہ کیا ہے جن کے سبب سے ان برتنوں میں نبیذ پینے کی مخالفت آئی ہے۔
حضرت قیادہ نے دریافت کیا کہ گھڑے میں نبیذ بنا سکتے ہیں ؟ حضرت انس " نے کہاا گرچہ آئے ضرت بینے نے اس کے متعلق کوئی رائے ظاہر نہیں فرمائی تا ہم میں مکر وہ مجھتا ہوں ، بیاستدلال اس
بنایر ہے کہ جس چیز کی حالت وجرمت میں اشتباہ موہ اس میں حرمت کا پہلو غالب: 'یگا۔

ایک مرتبه مختار بن فلفل نے بوچھا کن ظروف میں نبیذ نہ بینا چاہے؟ فرمایا مرفتہ میں ،
کیونکہ ہرمسکر چیز حرام ہے ، مختار نے کہا ، شیشہ یار نگے برتنوں میں بی سکتے ہیں؟ فرمایاباں ، پھر بوچھا اوگ تو مکروہ سمجھتے ہیں ، فرمایا جس چیز میں شک ہوا ہے چھوڑ دو ، پھرا سفسار کیا کہ نشدا؛ نے والی چیز تو حرام ہے لیکن ایک دوگھونت پینے میں کیا حرج ہے؟ حضرت انس نے کہا جس کا زیادہ حصد موجب سکر ہواس کافلیل حصہ بھی حرام ہے ، دیکھو! انگور ، خرے ، گیہوں ، بھو وغیرہ ہے شراب تیار ہوتی ہے ، ان میں ہے جس چیز میں نشہ بیدا ، و جائے وہ شراب ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے۔

حضرت انس کی مزید تشریکی کے اس مسئلہ کواگر چہ نہایت خونی ہے بیان کیا ہے لیکن اس کی مزید تشریک کی ضرورت ہے،شارع علیہ السلام نے کتاب الاشر بہ کے متعلق جوا حکام ارشاد فرمائے ہیں ،اور جواس باب کے قواعد واصول کے جاسکتے ہیں ہے ہیں : جلدسا

- (1) كل شراب اسكر فهو حرام \_ (صحيحين عن عائشه )
- (٢) کل مسکر خمرو کل خمر حوام \_ (صحیح مسلم عن ابن عمر )
  - (٣) ما اسكر كثيره وفقليله حرام . (سنن عن ابن عمر )

ان میں سے پہلے کامفہوم یہ ہے کہ جس پینے والی چیز میں نشر آ جائے حرام ہے، دوسر ہے
میں یہ بیان ہے کہ ہمنتی چیز شراب ہوتی ہے اور ہر شم کی شراب حرام ہے، جس کا بیجہ یہ شفر عہوتا ہے
کہ ہر منتی چیز حرام ہے۔ تیسر ہے کایہ کایہ منشاء ہے کہ جوزیادہ پینے کی صورت میں نشہ پیدا کر سال کا
خفیف حصہ بھی پینا حرام ، حضرت انس " نے انہی باتوں کا اپنے جواب میں ذکر کیا ہے یہ اور بات ہے
کہ سوالات کی ہے تہمی سے جواب غیر مرتب ہوگیا ہے۔

اب رہا یہ سوال کہ چند مخصوص برتنوں میں نبیذ بینے کی ممانعت کیوں آئی ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ عرب میں شرام یہ کھنے یا بنانے کے لئے وہ فیس اور خوبصورت شیشہ کے برتن جو آئ یورپ نے ایجاد کئے ہیں موجود نہ تھے، وہاں عام طور پر کدو کی جنی صراحی وسبوکا کام دین تھی یا اور اس نوع کے چند برتن تھے جو قدرتی سجلوں کو ختک اور صاف کر کے بادہ نوشی کے لئے مخصوص کر لئے جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان چیزوں میں شراب رکھنے ہے اس کا اثر برتن میں پہنچتا ہوگا اور دھونے کے بعد بھی زائل نہ ہوتا ہوگا ، یہی راز ہے کہ اوائل اسلام میں جب شراب حرام ہوئی تو ان برتنوں کا استعمال بھی ناجائز کر دیا گیا ، اور گو بعد میں اس قسم کے برتنوں کا جن میں شراب نہ رکھی گئی : واستعمال جائز قر اردیا جا سکتا تھا، لیکن پہلے صدی جمری کائر جوش مسلمان یہ گوارائیس کرسکتا تھا کہ ان برتنوں کے استعمال سے طاسکتا تھا، لیکن پہلے صدی جمری کائر جوش مسلمان یہ گوارائیس کرسکتا تھا کہ ان برتنوں کے استعمال سے شراب نوشی کی یاد کو عبد اسلام میں از سرنو تازہ کرے۔

ایک شخص کی نے سوال کیا کہ آنخضرت (ﷺ) جوتے پہن کرنماز پڑھتے تھے؟ فرمایا ہاں! جوتا پہن کرنماز پڑھنا جائز ہے، لیکن شرط میہ ہے کہ پاک ہواور نجاست آلودہ نہ ہو،اً کرکوئی شخص نیا جوتا پہن کرنماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔

نیچیٰ بن بزید ہنائی نے دریاونت کیا کہ نماز میں قصر کب کرنا جائے ؟ فرمایا کہ جب میں کوفہ جاتا تھا،قصر کرتا تھااور آنخضرت ﷺ نے سامیل یا سفر سخ کاراستہ طے کر کے قصر کیا تھا(اس کا بیہ مطلب نہیں کہ سمیل سفر کرنے سے قصر واجب ہوجاتا ہے، بلکہ واقعہ بیت کہ آنخضرت ﷺ مکہ معظمہ کے ارادہ سے تشریف لے گئے تھے،راستہ میں جس مقام پرسب سے پہلے نزول اجلال ہواوہ ذوالحلیفہ تھا

جو سی روایات کی بنا پرمدینه ت امیل کے فاصلہ پرواقع ہے اور چونکہ صدود سفر میں داخل تھا،اس کے آخرے سے میں داخل تھا،اس کے ساتھ کے ساتھ کے اور جو کا میں داخل تھا،اس کے ساتھ کے اور جو کا میں داخل تھا،اس کے اس کے میں داخل تھا،اس کے میں داخل تھا، اس کے میں داخل تھا، اس کے میں داخل تھا، اس کے میں داخل تھا ہے۔

مختار بن فلفل نے بوجھا کہ مریض کس طرح نماز پڑھے۔حضرت انس " نے کہا بیٹھ کر پڑھے ،عبدالرحمٰن بن دردان " معددیگر اہالیان (مدینه )حضرت انس " کی خدمت بیس حاضر ہوئے۔ حضرت انس " نے بوجھا نماز مسر پڑھ بچکے ہو کہا جی ہاں ، پھرلوگوں نے استفسار کیا کہ آتخضرت ﷺ عصر کی نماز کس وقت پڑھتے تھے ؟ فرمایا آفتاب خوب روشن اور بلندر ہتا تھا۔

حضرت انس '' نے آیک جنازہ کی نماز پڑھائی جنازہ مردکا تھا،اس لئے میت کے سر ہانے کھڑے ہوئے اس کے بعد دوسرا جنازہ مورت کالایا گیا،حضرت انس '' نے کمر کی سیدھ پر کھڑ ہے ہو کراس کی نمار پڑھائی ، ماآ ، تن زیادعدوی بھی نماز میں شریک ہتھے اس انتقلاف قیام کا سب بوجھا، حضرت انس '' نے فرمایا کہ آنخضرت بھڑ ایسا ہی کیا کرتے ہتھے، ملآ ،مجمع کی جانب مخاطب ہوئے اور کہا کہ اس کو مادرکھنا۔

ایک شخص نے کہا کہ حضرت عمر "نے رکوع کرنے کے بعد قنوت پڑھا ہے؟ فرمایا ،

ہال اور خودرسول اللہ ﷺ نے ہوا ہے۔ (لیکن بید صفرت انس کا ذاتی اجتہاد ہے ، ورضیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ آنخضر ہے ﷺ کرام "وتر میں رکوع کرنے کے قبل قنوت پڑھا کرتے ہے ) ، امام شافعی اس مسئلہ میں حضرت انس "کے پیرو میں اور انہوں نے اس کے ثبوت میں ایک صدیث نقل کی ہے کہ حصرت فی "مجمی رکوع کے بعد قنوت پڑھتے تھے ، لیکن بیصدیث قطع نظر اس کے منقطع ہے ، نیعن امام شافعی نے دکا بیڈ بیان کی ہے اور اپنی سند مشیم تک جھوڑ دی ہے سند انہمی ضعیف ہے ، اس کے راو اوال میں بٹیم اور عطاء کا نام بھی شامل ہے اور ان دونوں کی ائمہ فن صدیث نے تنظیم شامل ہے اور ان دونوں کی ائمہ فن صدیث نے تنظیم ہے ۔

اس کے ملاوہ ابن مندر نے الاشراف میں لکھا ہے کہ حضرت آئی "اور فلال فلال سخا ہے جھے کو جورواییتی بینچی ہیں ۔ ہیں رکوئ سے قبل قنوت پڑھنے کا تذکرہ ہاور یہی صحیح بھی ہے ، سیمی رکوئ سے قبل قنوت پڑھنے کا تذکرہ ہاور یہی صحیح بھی ہے ، سیمی میں حضرت آئی " ہے ، اس میں اس کی ساف تمری ہے ، ماشم نے مضرت آئی " ہے ، اس میں اس کی ساف تمری ہے ، ماشم نے مضرت آئی " ہے بوجھا کہ قنوت قبل رکوئ پڑھنا چا بعدرکوئ پڑھتے ہے۔ مشرت آئی " نے کہاوہ ایک فی کہاوہ ایک وقت واقعہ تھا چند قبل نے کہاوہ ایک سے کہاوہ ایک وقت واقعہ تھا چند قبل نے کہاوہ ایک سے سحابہ " کوئل کردیا تھا ، اس لئے آئخ ضرت ہے گئے نے ایک وقت واقعہ تھا چند قبائل نے مرتد ہوگر بہت سے سحابہ " کوئل کردیا تھا ، اس لئے آئخ ضرت ہے گئے نے ایک

مہینہ تک رکوع کے بعد قنوت پڑھ کران کے لئے بدد عاکی تھی ا۔

تم نے ویکھا کہ ان مسائل میں حضرت انس "سس قدرصائب الرائے ہیں ،ان کے اجتہادی مسائل کی بڑی خوبی ہے کہ اکر سخابہ "کے اجتہادی موافق ہیں اوراس لئے قطعا سی ہیں ہیں ہا اخلاق میں جار پھول ایسے نازک اطیف اور شگفتہ ہیں جن پر گلاستہ کی خوبصورتی کا تمام تر انحصار ہے، حُب رسول ہے اتناع سفت امر بالمعروف ،حق گوئی یہ حضرت انس "کے خاص اوصاف ہیں ۔ حُب رسول ہے کا کانقشہ تم اوپر ویکھے بھو، جس زمانہ میں وہ دس برس کے نابالغ اور نا تمجھ بچے تھے۔ جوش مجبت کا پیمالم تفا کہ تے انکھ کو کہ شانہ نبوت کی زیارت سے آنکھوں کو مشرف کرتے تھے۔ جوش مجبت کا پیمالم تفا کہ تے انکھ کر استہ ہے ہوں کا ذب کی تار کی میں اسلیم" کا کمس بچے بستر راحت سے انتظا تھا اور آنکھوں کو مشرف کرتے تھے ہیں گاذ ب کی تار کی میں اسلیم" کا کمس بچے بستر راحت سے انتظا تھا اور آنکھوں کو مشرف کرتے ہے ہوئی کا زب کی تار کی میں اسلیم" کا کمس بچے بستر راحت سے انتظا تھا اور آنکھوں کو مشرف کرتے ہے ہوئی کا زب کی تار کی میں اسلیم" کا کمس بچے بستر راحت سے انتظا تھا اور گوئی حد نہتی کا سمامان وضوم ہیا کرنے کے لئے مسجد نہوی کا راستہ لیتا تھا۔ ایام شباب میں ان کی میت کی کوئی حد نہتی ۔ وہ مجمع نبوت پر بروانہ وارشیفتہ تھے۔

آ تخضرت الله کا ایک نگاہ کرم حضرت انس "کے لئے باعث صداممانیت تھی اور آقائے نامدار ﷺ کی ایک آ واز ان کے قالب عقیدت میں نی روح پھو نکنے کا سبب بن جاتی تھی۔ رسول اللہ ﷺ کے وصال کے بعد اگر چہ ظاہری آ تکھیں دیدار مجبوب کوترس گئی تھیں لیکن محبت کی معنوی آ تکھوں پر باب فیض اب تک بندنہ ہوا تھا۔ چنا نچہ کشتہ عشق نبوت اکثر خواب میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت سے مشرف تھا اور صبح کو واقعات شبینہ کی یاد تازہ کر کے گریے زاری کا ایک طوفان بیا کر تا تھا۔ عاشق صادق کے تر پانے اور تلمالا نے کے لئے محبوب کی ایک ایک چیز نشتہ کا کام کرتی ہے۔ حضرت انس "بن مالک کا بعید یہی حال تھا، وہ محبوب وہ عالم کا ذکر کرتے تھے اور فرط محبت سے بقر ار ہوب تے تھے۔

ایک دن آنخضرت ﷺ کاحلیهٔ مبارک بیان کرر ہے تھے، آپ کا ایک ایک خال و خط زبان مدت میں نبات محبت گھول رہاتھا، الفاظ جوادا ہور ہے تھے ای عالم میں شوق زیارت کازبردست جذب ظہور پذیر ہوا، حرمال نصیبی اور برگشتہ بختی نے وہ ایام سعید یاد دلائے جب ہادی برحق ﷺ عالم مادی کے گل کو ہے میں پھرا کرتے ،اور حضرت انس "ان کے شرف غلامی پرناز کیا کرتے تھے، دفعة حالت میں ایک تغیر پیدا ہوا اور زبان سے باختیاران بی جملہ ذکا کہ 'قیامت میں رسول اللہ ﷺ کا سامنا ہوگا تو عرض کروں گا کہ حضور ہے گاادنی غلام انس "عاضر ہے'۔

لے ان مسائل کے لئے دیکھومسندا حجد بے جند ۳ یا ۳۰،۱۱۲،۱۱۸،۱۱۲،۱۱۸، ۲۰۹، ۳۰،۲۰۹، ۲۰۹، تے ۲۰ وحد ۃ القاری شرح صحیح بخاری بے جند ۳ یا ۳۰،۳۱۹ ۵۳ وجو ہرافقی فی الردینی کیلیجتی بے جلداول پس ۲۱۳

حضرت انس کی برمجلس آنخضرت کی کر خبر سے لیں کہ وہ عہد نہت کے وہ افعات اپنے تلافدہ کے گوش گذار کیا کرتے تھے۔ اثنائے ذکر میں دل میں ایک ٹیس اٹھتی جس سے حضرت انس کے بیان ہو دبائے تھے۔ اثنائے ذکر میں دل میں ایک ٹیس اٹھتی جس سے حضرت انس کے بیان ہو دبائے تھے لیکن میدوہ دردتھا جس کا علاج طبیبوں کے اختیار سے باہرتھا ، ناچارہ ہو کہ گھر تشریف لے جاتے اور حضرت کی گئے کے تبرکات نکال لاتے ان ظاہری یادگاروں کود کھے کردل کو سکین دیتے اور جمعیت خاطر کا سامان بہم پہنچا تے۔

حضرت انس " کو جوشِ محبت اس درجه بر مها ہوا تھا کہ اس ہے تمام مجلس متاثر تھی ان کے تلافہ ہورسول اللہ ﷺ جو خاص محبت بیدا ہوگئ تھی ، وہ حضرت انس " ہی کے ولولہ محبت کا کرشمہ تھا ، ثابت حضرت انس " کے شائر دِرشید تھے وہ بالکل اپنے استاد کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے ، ہمیشہ عہد نبوت کی نسبت سوال کرتے ایک روز حضرت انس " سے پوچھا آپ نے بھی آنحضرت ﷺ کا دستِ مبادک چھوا تھا ؟ حضرت انس " نے کہا ہاں ، ثابت کے دل میں سوز محبت نے بیقراری بیدا کر دی حضرت انس " میں چوموں گا۔

دُبِّ رسول ﷺ کے بعدا تبائِ سنت کا درجہ ہے ،محبِّ صادق کی بیشنا خت ہے جو چیزاس کے محبوب کے مرغوب خاطر ہو کرخود بھی اس کو پیند کر ہے ،حضرت انس " کوآ تخضرت ﷺ کی ذات ستو دہ صفات ہے جوعشق تھا اس کا بیلازمی نتیجہ تھا کہ وہ آپ کے قول وافعال کی پور مے طور ہے تقلید سریں ، چنانچے حضرت انس " کی زندگنی مطہر کے متعدد واقعات اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔

اسلام کاسب سے بڑارکن کلمہ تو حید کے بعد نماز ہے، آنخضرت ﷺ جس خصوع وخشوع اور جس آ واب کے ساتھ نماز اوا کرتے تھے، صحابہ "کوشش کرتے تھے کہ خود بھی ای طریقتہ پر کاربند ہوں ، چنا نچے متعدد سحابہ " آنخضرت ﷺ کی نماز سے ملتی جلتی نماز پر جتے تھے، لیکن حضرت انس " نے آپ ﷺ کی نماز سے ملتی جلتی نماز پر جتے تھے، لیکن حضرت انس " نے آپ ﷺ کے طرز وطریقتہ ہے جو مشا بہت اختیار کی تھی وہ ایک چراغ ہدایت تھا ، جو نبوت کے قلب مبارک ، سے حضرت انس " کے قلب مصفاء میں روشن ہوا تھا ، حضرت ابو ہریرہ " نے حضرت انس" کونماز پڑھتے ہوئے و کیکھا تو کہا کہ میں نے این الم سلیم " (انس ؓ) سے بڑھ کرکسی کو آنحضرت ﷺ کے مشابہ نماز پڑھتے ہوئے و کیکھا۔

نماز کے ماسوا آنخصرت ﷺ کا ہرقول اور ہرفعل صحابہ " کی نگاہ میں تھا۔ حضرت انس " نے دی سال آنخصرت ﷺ کی خدمت انجام دی تھی اور ہمیشہ ہی ساتھ رہے تھے ایس حالت میں رسول اللہ ﷺ کا کوئی عمل ایس نہ تھا جو حضرت انس " ہے خنی روسکتا، آنخصرت ﷺ جو کچھارشادفر ماتے یا ا ہے طریق مل سے کسی امرکو ثابت کرتے تو حضرت انس "اس کوابے حافظ کے بیر وکرد ہے تھے، جب
ال قسم کی کوئی صورت پیش آتی تو قوت حافظہ ہے اپنی امانت طلب کرتے اور اس پراس کو شطبق کرتے
تھے۔ خلیفۂ ومشق نے حضرت انس گوشام میں طلب کیا تھا ، و ہاں ہے وائیس کے وقت میں التمر
میں قیام کرتا چاہا۔ شاگردوں اور جان نچاروں کو آمد آمد کی خبر پہلے ہے معلوم ہو چکی تھی اور وہ لوگومیں التمر
میں موجود تھے آبادی ہے باہرا کی میدان پڑتا ہے، حضرت انس "کااونٹ ای طرف ہے آرہا تھا ، نماز کا
وقت تھا اور حضرت انس "جو پایے کے بیٹھ پر خاتی دو جہاں کی حمد وستائش کرر ہے تھے ، کیان اونٹ قبلدرخ نہ
تھا، تلامذہ نے تو استعجاب کے لہجہ میں پوچھا کہ آب کس طرح نماز پڑھ دے بیں ، حضرت انس " نے فرمایا
د' اگر میں نے آئے ضرت آئے کو اس طرح نماز پڑھت ہوئے دیکھانہ ہوتا تو میں تھی نہ پڑھتا''۔

حضرت ابراہیم بن رہید یہ حضرت انس کے حضور میں آئے ، نماز کاوفت تھا، حضرت انس کے کیٹر اباند ھے اوراس کواوڑ ھے یا دالہی میں مصروف تھے اور ایک چا در پاس رکھی ہوئی تھی ، نماز سے فارغ ہوئے تھی ارغ ہوئے تھی ایس کے نوارا ایس کے نوارات کی حیات اقدی میں میں نے اس طرح آنخضرت کی حیات اقدی میں میں سے اخیر نماز جو حضرت ابو بکر سے جھیے پڑھی تھی ایک کیٹر سے میں ادافر مائی تھی۔

( ویکھومسنداحمہ جلد سویس ۱۵۹)

آنخضرت الله کی حیات طیبہ کا ہر نقش حضرت انس کے لئے چراخ ہدایت تھا وہ اس کی روشی میں شاہراہ کل پر قدم رکھتے تھے، فرائض ہے اتر کر واجبات وسنن تک میں بھی آپ کا اسوہ پیش نظر رہتا تھا، قربانی ہرصاحب استطاعت پرضروری ہے، حضرت انس ٹرکیس اعظم تھے جس قد رجانور چاہتے وزع کر سکتے تھے، لیکن خیرالقرون میں متابعت رسول کھٹ کا درجہ ، نام ونمود سے بالاتر تھا ، وبال قربانی شہرت کے لئے نہوتی تھی ، آنخضرت کے لئے نہوتی تھی ، آنخضرت کے لئے نہوتی تھی ، آنخضرت کے دوجانور قربانی کئے سے اس کے حضرت انس پیمی دوئی کر تے تھے ،

حضرت انس " كے بحین میں آنخضرت ﷺ كا گزرلزگوں كی طرف ہواتھا تو آپ ﷺ نے ان ہے السلام علیكم فرمایا تھا ،اس لئے حضرت انس "ضعیف پیری میں بھی بچوں ہے سلام میں سبقت كرتے ہتھے،

اظہار حق گوئی اور حق پسندی حضرت انس سے نمایاں اوصاف بیں ،خلافت شیخین کے بعد ایسے نوجوان جواسلامی تعلیم سے برگانہ تھے حکومت کے ذمہ دارعہدوں پر مقرر ہوئے اس لئے بیشتر اوقات ان سے ایسے افعال سرز د ہوجاتے تھے جوقر آن وصدیت کے بالکل خلاف تھے ،اسخاب رسول ﷺ نے جنہوں نے اپنی جان تھے کہ اسلام کا سووا کیا تھا اس طرز کو گوارانہ کر سکتے تھے اوران کے جوش ایمانی میں ایک بیجان پیدا ہوتا تھا اور وہ با الومت لائم اظہار حق پر آ مادہ ہوجاتے تھے حضرت انس "آنخضرت ﷺ کے بعد زمانہ دراز تک بنتید حیات رہے ، بڑے بڑے جہار اورام را ، تان کوسا بقد پڑا جو بالا ملاان ادکام شریعت کی خلاف ورزی کرتے تھے ،حضرت انس "سنت نبوی ﷺ کو پامال دیکھ کرآ ہے ہے اہر ہوجاتے تھے اور جمع عام میں ایسے امرا ، کو تنمیہ کرتے تھے ،

عبیداللہ بن زیاد یزید کی طرف سے عراق کا گورنر تھا۔ حضرت امام حسین کے سرمبارک کو طشت میں رکھوا کرا ہے سائے منگایا،اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی اس کوآنکھ پر مارکر آپ کے حسن کی نسبت ناملائم الفاظ استعمال کئے حضرت انس سے نیدد یکھا گیا۔ بے تاب ہوکرفر مایا یہ چبرہ آنخضرت ﷺ کے چبرہ سے مشابہ ہے۔

مشہور جفا کارتبائی بن یوسف تقفی اپنے بیٹے کوبسرہ کا قاضی بنانا جا ہتا تھا، صدیت شریف میں قضایا امارت کی خواہش کرنے کی ممانعت آئی ہے، حضرت انسؓ کوخبر ہوئی تو فر مایا آنخضرت ﷺ نے اس کومنع کیا ہے۔

تم بن ابوب جگومت امویہ کا ایک امیر تھا، اس کی سفا کی انسانوں ہے، متجاوز کرک حیوانوں تک بینچی تھی ، ایک دفعہ حضرت المویہ کا ایک امیر تھا، اس کی سفا کی انسانوں ہے۔ متجاوز کرک حیوانوں تک بینچی تھی ، ایک دفعہ حضرت انس اس کے مکان پرتشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک مرفی کے پاؤں باندھ کرلوگ نشانہ لگار ہے ہیں جب تیرلگتا تو بے اختیار پھڑ پھراتی میدد کھے کر حضرت انس برجم ہوئے اورلوگوں کواس حرکت پر تنمیہ کی کے۔

حضرت عمر بن عبداعز برایام شرادگی میں دولت امید کی طرف سے مدیند منورہ کے گورز سے
اور چونکہ شاندان شاہی میں برورش پائی تھی اس لئے رموز ملت میں قبل نہ تھالیکن روائ زمانہ کے موافق نماز
خود بڑھاتے تھے اور اس میں بعض منظیاں ہوجاتی تھیں ،حضرت انس ان کو بمیشر نو کتے تھے ،بار بارٹو کئے
انہوں نے حضرت انس کے کہا کہ آپ میری کیوں مخالفت کرتے میں ؟ حضرت انس نے فرمایا کہ میں
نے رسول اللہ کھی کوجس طرح نماز پڑھتے و یکھا ہا گر آپ ای طرح پڑھا نمیں تو میری عین خوشی ہورنہ آپ کے ساتھ نماز نہ پڑھوں گا ، مربی عبدالعزیز "کی طبیعت صلاحیت پذیرواقع ہوئی تھی ان جملوں
نے خاص اثر کیا ،اور اسرار و ین سیمن کی طرف توجہ صرف کی حضرت انس سے زیادہ اس کام کے لئے اور کون

ل صحيح مسلم \_جندا\_ص ١٥٨\_

موزوں ہوسکتا تھا چنانچہ کچھ دنوں ان کی صحبت وتعلیم کے اثر ہے ایسی معتدل نماز پڑھانے لگے کہ ان کے قعدہ وقیام کی موزونیت و کمچے کر حصرت انس '' کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ اس لڑکے ہے زیادہ کسی مخص کی نماز آنخضرت ﷺ کی نماز ہے مشانبیں ہے۔

وہ کسی موقعہ پر بھی تعلیم دین وہلغ سنت سے عافل ندر ہتے ہتے، ایک مرتبہ ظیفہ عبدالملک اموی نے حضرت انس اور بعض انصار کوجن کی تعداد ہم کت یب تھی دشق بلایا، وہاں سے واپسی کے وقت فی الناقہ بہنچ کرعصر کاوفت آیا، چونکہ سفر ابھی ٹیم نہ ہواتھا، اس لئے حضرت انس نے دورکعت نماز پڑھائی اور اپنے خیمہ میں آشریف لے گئے باقی تمام آ دمیوں نے دواور بڑھا کرچار کھتیں پوری کیس حضرت انس کو معلوم ہواتو نہایت برہم ہو کے اور فرمایا کہ جب ضدانے اس کی اجازت دی ہے تو لوگ اس رعایت سے کیوں فاکد وہیں اٹھاتے، میں نے آنخضرت میں جھائے سے سنا ہے کہ ایک زمانہ میں اٹھاتے، میں اٹھاتے، میں کے کیکن حقیقت میں وہالکل کور سے دیں گے۔

ایک مرتبہ کچھاٹوگ نمازظہر پڑھ کر حضرت انس کی ملاقات کوآئے انہوں نے کنیز سے وضو کے لئے پانی مانگا،لوگوں نے کہاکس وقت کی نماز کی تیاری ہے؟ فرمایا عصر کی حاضرین میں ہے ایک شخص بولا کہ ہم تو ابھی ظہر پڑھ کرآر ہے تی ،امراء کی ہل انگاری اورعوام کی غفلت دین دیکھ کر حضرت انس "کو سخت غصہ آیا،اوران سے خطاب کر کے فرمایا،وہ منافق کی نماز ہوتی ہے کہ آدمی بیکار بیٹھار ہتا ہے نماز کے لئے نہیں اٹھتا، جب آ فتاب غروب ہونے کے قریب آتا ہے جلدی سے اٹھ کر مرغ کی طرح چار چونجیں مارلیتا ہے جس میں یا دالہی کا بہت تھوڑ احصہ ہوتا ہے۔

ی حق گوئی ایسی بیروان سے متصل امر بالمعروف کارتبہ ہے قرآن مجید میں جہاں پیروان وین صنیف کی مدح سرائی کی گئی ہے؟ امر بالمعروف کوامت اسلامیہ کے خیرالامم ہونے پرسب سے پہلے بطوراستشہاد پیش کیا ہے حضرت انس میں بیوصف خاص طور پر پایاجا تا تھا،

مبیداللہ بن زیاد کی مجلس میں ایک مرتبہ دوش کوڑ کا ذکر آیا، اس نے اس کے وجود کی است شک ظاہر کیا، حضرت انس " کو اس کی خبر ہوئی تو لوگول سے فرمایا کہ اسے میں جا کر سمجھا وُل گا اور عبیداللہ کے ایوان امارت میں جا کر فرمایا ہمہارے ہال حوض کوٹر کا ذکر ہوا تھا؟ اس نے کہا جی ہال، کیا آنخضرت ﷺ نے اس کے متعلق کچھ فرمایا ہے حضرت انس ٹے دوض کوٹر کے متعلق حدیث پڑھی اور مکان واپس تشریف لائے۔

ل امر بالمعروف \_

ایک انصاری سردار کے متعلق مصعب بن زبیر "کو پچھاطلاع ملی (غالبًاسازش کی خبر )اس نے انصارکواس جرم میں ماخوذ کرنا چاہا، لوگوں نے حضرت انس "کوخبر کی وہ سید ہے دارالا مارت پہنچ، امیر تخت پر جیھا تھا، حضرت انس نے اس کے سامنے جاکر بیصد بیٹ سنائی کہ آنخضرت ہے نے انصار کے امراء کو بیوصیت کی ہے کہ ان کے ساتھ فاص رعابت کی جائے ان کے احجموں سے سلوک کا برتاؤ اور بروں سے درگز رکا برتاؤ کرنا چاہئے ،اس حدیث کا مصعب پراس قدراثر ہوا کہ تخت سے اُتر گیا اور فرش پر اپنار خسارد کھ کرکہا آنخضرت کی نے کافر مان سرآنکھوں پر ایس میں ان کوچھوڑ تا ہوں۔

# حضرت أبي بن كعب

نام ونسب اورابتدائی حالات:

ابی نام، ابوالمنذ روابوالطفیل کنیت، سیدالقرا، سیدالانصاراور سیدالسلمین القاب ہیں۔ قبیلہ نجار (خزرج) کے خاندان معاویہ ہے تھے، جو بنی حدیلہ کے نام ہے مشہورتھا (حدیلہ، معاویہ کی ماں کا نام تھا جوجشم بن خزرج کی اولا و میں تھی )۔سلسلہ نسب سے ہے :

ابی بن کعب بن قبیس بن عبید بن زیاده بن معاویه بن عمر بن ما لک بن نجار<sup>ک</sup>، والده کا نام صهیله تها، جوعدی بن \_ \_ \_ کےسلسله ہے تعلق رکھتی تھیں ،اور حضر ت ابوطلی ً انصاری کی حقیقی بھو پھی تھیں ای بناء پر حضرت ابوطلحہ ''اور حضرت ابی '' بھو پھی زاد بھائی تھے ۔

حضرت اُبی " کی دوکنیتیں تھیں ،ابوالمنذ راورابوالطفیل ،بہلی کنیت آنخضرت نے رکھی تھی اور دوسری حضرت عمرؓ نے ان کے بیٹے طفیل کے نام کی مناسبت سے پسندفر مائی۔

حضرت انی تئے ابتدائی حالات بہت کم معلوم ہیں، حضرت انس بن مالک تن کی زبانی اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے مے نوشی ابی بن کعب تن کی فطرت ثانیہ بن گئی تھی اور حضرت ابوطلحہ تا نے ندیموں کا جوحلقہ قائم کیا تھا، حضرت ابی بن کعب اس کے ایک ضروری رکن تھے۔

اسلام : مدینه میں یہود کا کافی فدہبی اقتدارتھا،غالبًا وہ اسلام ہے پہلے تو را ۃ پڑھ چکے ہتھے، اس فدہبی واقفیت نے ان کواسلام کی آ واذ کی طرف متوجہ کیا ہوگا، چنانچہ مدینہ کے جن انصار نے دوسری دفعہ جا کر آنخضرت ﷺ کے دست مبارک پر عقبہ میں بیعت کی تھی ،ان میں حضرت اُبی " بھی تھے اور یہی ان کے اسلام کی تاریخ ہے۔

غزوات اورعام حالات :

حضرت أنی عبد نبوت کے غروات میں بدرے لے کرطائف تک کے تمام معرکوں میں شریک رہے ،غزوہ احد میں ایک تیزفت اندام میں لگاتھا آنخضرت ﷺ نے ایک طبیب بھیجا، جس نے

رگ کاف دی۔ پھراس رگ کواپنے ہاتھ ہے داغ دیا ہے۔ حضرت آئی نے عہدرسالت ہے لے کر خلافت عثانی تک اہم مذہبی اور ملکی خدمات انجام دیں۔ وجے میں جب زکوۃ فرض ہوئی اور آنخضرت کی نے سخت کے ساتھ میں جب زکوۃ فرض ہوئی اور آنخضرت کی نے سخت کے ساتھ سے ساتھ اندان ہائے سخت کے ساتھ میں مامل صدقہ مقررہ وکررہ گئے ،اور نہایت تدین کے ساتھ بی خدمت انجام دی۔ بلی معذراور بنی سعد میں عامل صدقہ مقررہ وکررہ گئے ،اور نہایت تدین کے ساتھ بی خدمت انجام دی۔

ایک دفعہ ایک گؤل میں گئے تو ایک تخص نے حسب معمولی تمام جانور ساسے لاکر
کھڑے کردیئے کہ ان میں ہے جس کو چاہیں انتخاب کرلیں ۔ حضرت ابی " نے اُونٹ ہے ایک
دو برس کے بچہ کو چھا نناصد قد دینے والے نے کہااس کے لینے ہے کیا فائدہ؟ ندو دردودی ہے ہواور
نہ سواری کے قابل ہے ۔ اگر آپ کولینا ہے تو یہ اُونٹنی حاضر ہے ، موثی تازی بھی ہے اور جوان بھی ۔
حضرت ابی " نے کہا ، یہ بھی ند ہوگا ، رسول اللہ ہے کی ہدایت کے خلاف میں نہیں کرسکتا ، اس سے یہ
محمرت ابی " نے کہا ، یہ بھی ند ہوگا ، رسول اللہ ہے کی مدایت کے خلاف میں نہیں کرسکتا ، اس سے یہ بہتر ہے کہتم میر سے ساتھ چلو ، مدینہ یہاں سے یہ کے دو رہیں ۔ آئے نظرت کے تا ہوا ہو کر مدینہ آیا اور
کو تمہاری مرضی یہی ہوگیا اور حضرت ابی " کے ساتھ اس اُونٹنی کو لے کر مدینہ آیا اور
آئی کے ساتھ اس اُونٹنی کو اُلی کرنا ، وہ اس پر راضی مولی اور خداتم کو اس کا اجر دیگا '۔ اس نے منظور کیا اور اُونٹنی آپ کے
دو اُلی کر کے اینے مکان واپس آیا گیا ۔

السع میں آنخضرت کے انقال فرمایا، اور حفرت ابو بکر " خلافت کی مسند پر متمکن ہوئے، ان کے عہد میں قرآن مجید کی تر تیب و تدفین کا اہم کام شروع ہوا، سحابہ کی جو جماعت اس خدمت پر مامور کی گئی تھی، حضرت ابی اس کے سرگردہ تھے وہ قرآن کے الفاظ ہولتے تھے، اور لوگ ان کو خدمت پر مامور کی گئی تھی، حضرت ابی اس کے سرگردہ تھے وہ آن کے الفاظ ہولتے تھے، اور لوگ ان کو سے جاتے تھے، یہ جماعت چونکہ ارباب علم پر مشمل تھی اس لئے سی کسی آیت پر غدا کرہ ومباحثہ بھی رہتا تھا۔ چنا نچہ جب سورہ برا آق کی ہے آیت " نہم انسے وفوا صرف اللہ قلو بھی بانھی قوم اللہ فقہ ون" کئی گئی۔ تولوگوں نے کہا کہ یہ سب سے اخیر میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت ابی نے کہا کہ یہ سب سے اخیر میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت ابی نے کہا نہیں اس کے بعد دوآ یتیں بھی کورسول کی نے اور پڑھائی تھیں، سب سے آخیر آیت : لقد جاء کہ منہیں اس کے بعد دوآ یتیں بھی کورسول کی نے اور پڑھائی تھیں، سب سے آخیر آیت : لقد جاء کہ منہیں اس کے بعد دوآ یتیں بھی کورسول کی نے اور پڑھائی تھیں، سب سے آخیر آیت : لقد جاء کہ منہیں اس کے بعد دوآ یتیں بھی کورسول کی نے اور پڑھائی تھیں، سب سے آخیر آیت : لقد جاء کہ منہیں اس کے بعد دوآ یتیں بھی کورسول کی نے اور پڑھائی تھیں، سب سے آخیر آیت : لقد جاء کہ منہیں اس کے بعد دوآ یتیں بھی کورسول کی اس انفس کی منہیں اس کے بعد دوآ یتیں بھی کورسول کی تھوں کے اور پڑھائی تھیں اس کے بعد دوآ یتیں بھی کورسول کی دور اسول کی من انفس کی منہیں اس کے بعد دوآ یتیں بھی کورسول کی دور اسول کی من انفس کی منہیں اس کی منہیں اس کے بعد دوآ یتیں بھی کورسول کی من انفس کی منہیں اس کی میں کورسول کی من انفس کی منہیں اس کے بعد دوآ یتیں کی دور اسول کی من انفس کی منہ کو بھی میں کی کورسول کی منہ کی کورسول کی منہ کورسول کی میں کی منہ کی کی میں کورسول کی منہ کی کورسول کی منہیں کی منہ کی کورسول کی میں کی کی کورسول کی میں کی کی کی کورسول کی میں کی کی کی کورسول کی کورسول کی میں کی کورسول کی کورسول کی کورسول کی کی کورسول کی کو

حضرت ابو بکڑ کے بعد حضرت عمر اُن کے جانشین ہوئے حضرت عمر اُنے اپنے عہد خلافت میں سینکڑوں مفید باتوں کا اضافہ فرمایا جس میں ایک مجلس شوری کا قیام بھی ہے۔ یہ مجلس انصار

ل مندجابرین بمبدالند. جیده رس ۳۰۴، ۳۰۴، ۳۱۵، ۳۰۴ منداحد رجیده رص ۱۸۴ ، بع ایشا رص ۱۳۳

ومہاجرین کے مقتدراصحاب پر مشتمل تھی، جن میں قبیلہ خزرج کی طرف ہے ' منرت ابی بن کعب ؓ بھی ممبر <u>تھے</u>!۔

خلافت فاروقی میں حضرت الی "مدینه منورہ میں بالاستقلال مقیم رہے، زیادہ تردس و آخریس سے کام رہتا تھا، جب مجلس شور کی منعقد ہوتیں یا کوئی میم آپڑتی تو حضرت عمر ان سے استصواب فرماتے تھے جضرت الی کے پورے عہد حکومت میں مندافقاء پر متمکن رہا اوراس کے سوا حکومت کا کوئی منصب ان کوئیس ملا ،ایک مرتب انہول نے حضرت عمر سے میر سے جھے کی جگہ کا عامل کیوں نہیں مقرر فرماتے ، بولے کہ میں آپ کے دین کودنیا میں ملوث نہیں دیکھنا جا ہتا گئے۔

حضرت عمرؓ نے جب اسپنے زمانہ خلافت میں نماز تراوت کو باجماعت کیا تو حضرت ابی بن کعب " کوامامت کے لئے منتخب فرمایا <sup>تا ی</sup>ہ

حضرت عمرٌ کے بعد حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں قرآن مجید میں اب واہجہ کا اختلاف تمام ملک میں عام ہو چکا تھا،اس بنا پرآپ نے اس اختلاف کومٹانا جیا ہااورخودان حاب قراکت کوطلب فرماکر ہرخص سے جدا جدا قراکت کی ،حضرت ابی بن کعبؓ،حضرت عبداللہ بن عباسؓ،اورمعاذ بن جبلؓ،سب کے لہجہ (تلفظ) میں اختلاف نظرآیا، بیدد کیھ کر حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہتمام مسلمانوں کوایک تلفظ کے قرآن پرجمع کرنا جیا ہمتا ہوں۔

قریش اورانصار میں ۱۳ شخص تھے، جن کوقر آن پر پوراعبورتھا، حضرت عثالیؓ نے ان لوگوں کو یہ اہم کام آغویض فرمایا ماور حضرت ابی بن کعب " کواس مجلس کارئیس مقرر کیا موہ قر آن کےالفاظ ہو لتے تھے اور زید لکھتے ،آج قر آن مجید کے جس قدر نسخے ہیں ، وہ حضرت ابی " کی قر اُت کے مطابق ہیں ج۔

و **فات : وس**ے میں ممرطبعی کو پہنچ کر حضرت عثانؓ کے زمانہ خلافت میں جمعہ کے دن وفات پائی ، حضرت عثمانؓ نے نماز جناز ہیڑھائی ،اور مدینہ منورّ ہیں دفن کئے گئے۔

آل واولاد : حضرت انی تکی اولاد کی تعدادا گرچه نامعلوم ہے، کیکن جن کے نام معلوم ہیں وہ یہ ہیں۔ الطفیل، ۲ مجمد بن ۳ عبداللہ، ۳ سرجع، ۵ اُم عمر هے ۔ ان میں ہے اول الذكر دو بزرگ عبدرسالت میں بیدا ہوئے تھے۔

مصرت الی بینی زوجه کانام اُم اُطفیل ہے، وہ صحابیہ بیں اور روایات صدیث کی فہرست میں ان کانام داخل ہے۔

ع کنزالمعمال به جلد۳ میس۱۳ ه سیم کنزالعمال به جلد۳ میس۱۹۳ سی تصحیح بخاری تناب الصلوّة التراویج به مع کنزالعمال به جلداام س۱۸۳ ، ۲۸۳ سیم کنزالعمال حبلدا پس۲۸۴ ، ۲۸۳ سی زنههٔ الابراولکی

حلیه: حضرت انی کا علیه بیتها ، قدمیانه ، رنگ گورا ماکل به سرخی ، بدن د بدار اخلاق و عادات:

مزاج میں تکلف تھا،مکان میں گدوں پرنشست رکھتے تھے غالبًا دیوار میں آئینہ نگایا تھا اور سکنگھی کرتے تھے،ای طرف بیٹھتے تھے،ایام بیری میں جب سراورڈ اڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے۔ سکنیزسر کے بال بناتی تھی۔

حضرت الی نے ایک شخص کو ایک آیت پڑھائی تھی، حضرت میں نے ساتو پو چھا، ہم نے یہ کس سے سیھی ؟ اس نے حضرت الی "کا نام لیا، حضرت میں اللہ بھی کے اور استفسار کیا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ بھی کے منہ سے ایسا ہی سیکھا ہے۔ تشریف لے گئے اور استفسار کیا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ بھی کے منہ سے ہم نے سیکھا ہے۔ تھا۔ حضرت میں نے مزید حضرت الی "کو فصد آگیا، جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت میں شرنے اس جملہ کو پھر دہرایا۔ تیسری مرتبہ حضرت الی "کو فصد آگیا، بولے واللہ یہ آیت ضدانے جرئیل پرنازل کی تھی اور جرئیل نے قلب محمد بھی پرنازل کی ،اس میں خطاب اور اس کے بیٹے سے مشورہ نہیں لیا تھا۔ حضرت عمر کا نول پر ہاتھ درکھ کران کے گھر سے تکبیر خطاب اور اس کے بیٹے سے مشورہ نہیں لیا تھا۔ حضرت عمر کا نول پر ہاتھ درکھ کران کے گھر سے تکبیر کہتے ہوئے نکل گئے گئے۔

ای طرح ایک مرتبه ایک آیت کے متعلق اختلاف ہوا حضرت عمرؓ نے حضرت ابی ؓ کو بلاکران ہے وہ آیت بڑھوائی انہوں نے پڑھ کر حضرت عمرؓ کی ناک کی طرف انگل ہے اشارہ کیا ، حضرت عمرؓ نے اس کو دوسری طرح پڑھا۔ اور حضرت ابی ؓ کی ناک کی طرف اشارہ کیا حضرت ابی نے کہا واللہ مجھے کورسول الند ﷺ نے اس طرح پڑھایا تھا، حضرت عمرؓ نے کہا اب ہم آپ کی متابعت کرتے ہیں ہے۔

حضرت ابودردا منامیوں کی ایک بڑی جماعت کوتعلیم قرآن کے لئے مدیندلائے۔ ان لوگوں نے حضرت انی سے قرآن پڑھا۔ ایک دن ان میں سے ایک شخص نے حضرت ممر کے سامنے کوئی آیت پڑھی ، انہوں نے ٹو کا ،اس نے کہا جھے کوائی بن گعب نے پڑھایا ہے۔ حضرت ممرّ نے اس بیساتھ ایک آ دمی کردیا کہ انی سے وبلالاؤ ،اس وفت حضرت الی اپنے اُونٹ کو جارہ دے رہے بتھے۔ آ دمی نے پہنچ کر کہا آپ کوامیر المؤمنین بلاتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا کام ہے۔ انہوں نے داقعہ بیان کیا۔ حضرت الی " دونوں پر بگڑے اور کہاتم لوگ بازنہیں آتے اور غصہ میں ای طرح دائن پڑھائے ہاتھ میں چارہ لئے ہوئے حضرت عمرؓ کے پاس پہنچ۔ انہوں نے ان نے اور زید بن ثابتؓ ہے آیت پڑھوائی۔ دونوں کی قر اُت میں اختلاف تھا۔ حضرت عمرؓ نے زید کی تائید کی ،حضرت ابی " برہم ہوئے اور کہا خدا کی تشم عمرؓ! تم خوب جانے ہو کہ میں رسول اللہ عیرؓ کے پاس اندر ہوتا تھا، اور تم لوگ باہر کھڑے رہے تھے۔ اب آج میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا جاتا ہے، واللہ اگر تم کہوتو میں گھر میں بیٹی، ہوں نہ کس سے بولوں اور نہ درس قر آن دوں یہاں تک کہ موت میر اخاتمہ کردے ، حضرت عمرؓ نے فرمایانہیں ، جب خدانے آپ کھلم ویا ہے تو آپ شوق سے پڑھا ہے ۔

طبعًا نہایت آزاداورخوددار تھے، ایک مرتبہ حضرت ابن عباس مدید منورہ کے کسی کو چہ میں ایک آیت پڑھتے ہوئے جارہے تھے، چھپے ہے آواز آئی، ابن عباس میں کھڑے رہو، مزکر دیکھا تو حضرت عرضی فرمایا کہ میر بے غلام کو لیتے جاؤ ، ابی بن کعب ہے یو چھنا کہ فلاں آیت انہوں نے اس طرح پڑھی ہے؟ حضرت ابن عباس مع حضرت ابی عباس مع حضرت ابی میں جائے حضرت ابی میں جی حضرت ابی میں بینچ حضرت ابی میں بالدر پہنچ حضرت ابی میں بالدر پہنچ حضرت ابی میں بالدر پہنچ حضرت ابی میں بالدر کی طرف تھی ، وہاری طرف رخ تھا ، حضرت عمر می کو گھرے پر بخھایا گیا۔ حضرت ابی می پشت حضرت عمر کی طرف تھی ، وہاری حالات میں بینچے رہے اور ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے ، تھوڑی دیرے بعد پھر حضرت عمر ہے مخاطب ہوکر کہا میں بین میری ملا قات کے لئے تشریف لا نا ہوایا کوئی اورغرض ہے ، حضرت ابی می کہا میں نے مرحبایا امیر الموضین میری ملا قات کے لئے تشریف لا نا ہوایا کوئی اورغرض ہے ، حضرت ابی مین کے کہا میں نے قرآن اس سے کھا جس نے جبر مل سے سیکھا تھا ، وہ تو نہایت نرم اور تر ہے ، حضرت عمر نے فرمایا آ پ تو اس بی تشفی نہیں ہوئی۔

قرآن اس سے سیکھا جس نے جبر مل سے سیکھا تھا ، وہ تو نہایت نرم اور تر ہے ، حضرت عمر شے فرمایا آ پ تو اس بی تشفی نہیں ہوئی۔

ایک مرتبہ حضرت بھر "کی خلافت کے زمانہ میں دونوں میں ایک باغ کی بابت بھگڑا ہوگیا حضرت ابی "رونے گے اور کہا آپ کے عہد میں یہ باتیں؟ حضرت بھڑنے کہانہیں میری یہ نیت نہی ، حضرت ابی "رونے کہانہیں میری یہ نیت نہی ، آپ کا جس مسلمان ہے جی چاہے فیصلہ کرالیجئے ، میں راضی ہوں انہوں نے زید بن ثابت کا تام لیا ، حضرت بھڑراضی ہوئے اور حضرت زید گئے سامنے مقدمہ پیش ہوا گو حضرت بھر "خلیفہ اسلام تھے تا ہم ایک ، فریق کی حیثیت سے حضرت زید بن ثابت کے اجلاس میں حاضر ہوئے حضرت بھڑ کو الی "کے دعویٰ فریق کی حیثیت سے حضرت زید بن ثابت کے اجلاس میں حاضر ہوئے حضرت ابی "کچھ دریسو چتے رہے سانکار تھا۔ انہوں نے ان سے کہا آپ بھو لتے ہیں سوچ کر یاد کیجئے۔ حضرت ابی "کچھ دریسو چتے رہے ہے انکار تھا۔ انہوں نے ان سے کہا آپ بھو لتے ہیں سوچ کر یاد کیجئے۔ حضرت ابی "کچھ دریسو چتے رہے

پھرکہا کہ مجھے بچھ یا زنبیں آتا ہو خود حضرت عمرؓ نے واقعہ کی صورت بیان کی۔حضرت زیدؓ نے حضرت ابّی ہے بو چھا آپ کے پاس نبوت کیا ہے، انہوں نے کہا پچھ بیں بولے تو آپ امیر المونین سے تم نہ لیجئے ،حضرت عمرؓ نے فرمایا اگر مجھ پرتشم ضروری ہے تو مجھے اس میں تامل نہیں !۔

طبیعت غیور پائی تھی ، ایک شخص آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا فلاں آ دمی اپنے ہاپ کی عورت (سوتیلی مال) ہے جمہستر ہوتا ہے۔ حضرت ابی "موجود تھے ہولے کہ میں تو ایسے شخص کی گردن ماردیتا ، آنخضرت ﷺ نے تمہسم فرمایا اور کہا ابی " سمس قدر غیرت مند ہیں ، لیکن میں ان سے زیادہ غیور ہوں اور خدا مجھے ہے زیاہ غیرت والا ہے۔

روے مہمان نواز تھے، کین تکلف نہ تھا۔ ایک بار براء بن مالک ملا قات کوآئے۔ پوچھا کیا کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا ستو اور چھو ہارے ۔ اندر جا کرستو لے آئے اور شکم سیر ہوکر کھلایا۔ براء بن مالک آئے خضرت کے اس کے اس کے اور شکم سیر ہوکر کھلایا۔ براء بن مالک آئے خضرت کے بال گئے اور ان واقعہ کا ذکر آپ کھٹے سے کیا۔ آپ کھٹے نے فرملایہ تو بڑی محمومات ہے گئے معلم وضل : حضرت ابن بن کعب کی حیات سعید کا ایک ایک لوعلم کے لئے وقف تھا، عین اس وقت جلس میں بہر بین اور انصار سے تجارت اور زراعت کا بازار گرم رہتا تھا حضرت ابن شمسجہ نبوی میں نبوت کے علمی جواہر سے اپنے علوم وفنون کی دو کان سجاتے تھے انصار میں ان کی فوقیت مسلم تھی ، یہاں تھا، اور قرآن کے بچھنے اور حفظ وقرآت میں مہاجرین وانصار دونوں میں ان کی فوقیت مسلم تھی ، یہاں تک کہ خودرسول اللہ کھٹے ان سے قرآن مجمعہ برا تھوا کر سنتے تھے۔

علوم اسلامیہ کے ملاوہ کتب قدیمہ سے بھی پوری واقفیت رکھتے تھے، تورات، انجیل کے عالم تھے، آنخصرت کھٹے کے متعلق ان کتابوں میں جو بشارتیں مذکور ہیں، وہ ان کو خاص طور پر معلوم تھیں، اس علمی جلالت شان کی بنابر حضرت فاروق اعظم ان کی تعظیم اوران کا لحاظ کرتے تھے اور خودان کے گھر پر جا کرمسائل بو جہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو اسلام کی تاریخ میں جرکے لقب سے مشہور ہیں، حضرت آنی ابن کعب کی در۔ گاہ میں حاضری کو اپنا فخر سجھتے تھے۔

حضرت الی "کافعنل و کمال صرف خرمن نبوت کا خوشہ چین تھا، انہوں نے حامل و جی ﷺ ے اس قدر سیکھ لیاتھا کہ پھر سی لی طرف رجوع کرنے کی ضرورت باتی ندر ہی ہسجا ہے کرائم میں حضرت ابو بکر " کے سواکوئی شخص ایسا نہ تھا جو آنخضرت ﷺ کے بعد کسب علم سے بے نیاز رہا ہو، صرف انی ابن کعب کی شخصیت تھی جواس ہے مستغنی تھی۔ حضرت ابی بن کعبؓ اگر چرمختلف علوم کے جامع تھے کیکن وہ خاص فن جن میں اُن کوامامت واجتہاد کا منصب حاصل تھا، قرآن تغییر، شان نزول، نائخ ومنسوخ، حدیث وفقہ تھے، اور ہم انہی علوم میں اپنی بساط کے مطابق ان کے کمالات دکھا نمیں گے۔

قر آن مجید : سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید کا ذکر کرتا ہے، اور یہ دکھانا ہے کہ حضرت ابی "اس کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔حضرت ابی "مجہد تھے۔ وہ قرآن مجید پر مجہداندانداز سے غور کرتے تھے۔ ایک ون رسول اللہ ﷺ نے ان سے دریافت فر مایا کہ قرآن میں کون می نہایت معظم آیت ہے۔ حضرت ابی نے کہا آیت الکری۔ آنحضرت ﷺ نہایت مسرور ہوئے اور فر مایا! "ابی تہمیں میلم مسرور کرے'۔

ال واقعہ ہے انداز ہ ہوسکتا ہے وہ قرآن کی آیتوں میں کیساغور وخوض کرتے ہتھ۔ابخودان کی زبان سے قرآن کی حقیقت سنو۔ایک شخص نے اُن سے درخواست کی کہ مجھے نفید حت سیجئے ۔ فرمایا ، "قرآن کودلیل راہ نہ بناؤ،اس کے فیصلوں اور حکموں پرراضی رہو،رسول اللہ میں گئے نے یہی چیزتمہارے لئے جھوڑی ہے۔اس میں تہماراتمہار نے بل والوں اور جو بچھذمانہ بعد میں ہوگاسب حال درج ہے۔۔

حضرت الي عن اس رائع من حسب ذيل خيالات كااظهار كيا ہے۔

- (۱) قرآن مجیداسلام کا کمل قانون ہے۔
- (۲) مسلمانوں کا بہترین دستورانعمل ہے۔
- (۳) اس کے قصص و حکایات نتیجہ خیز ہیں جو **عمل اور عبرت کے لئے ہیں۔**گرمی معملِل کے لئے نہیں۔

(٣) ال مين تمام قومون كانهايت كافي تذكره إ-

غور کرو! جو محض ان حیثیتوں سے قرآن کریم دیکھتا ہوگا۔اس کی وسعت معلومات اور وفت نظر میں کیا کلام ہوسکتا ہے۔

حضرت ابی "نے ابتدائی سے قرآن مجید کے ساتھ غیر معمولی شغف ظاہر کیا تھا۔ چنانچے رسول بھلا میں وروفر ماہوئے ہوسب سے پہلے جس نے وتی لکھنے کا شرف حاصل کیاوہ حضرت ابی " تھے۔
قرآن مجید حفظ کرنے کا خیال بھی اسی زمانہ سے بیدا ہوا۔ جس قدرآ بیتیں نازل ہوتیں وہ حفظ کر لینے تھے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ بھٹے کی زندگی میں پوراقرآن یا وکر لیا۔ صحابہ "میں پانچ بزرگ تھے، جنہوں نے آنحضرت بھٹے کے عہد مقدس میں پوراقرآن یا دکیا تھا۔ لیکن ابی " اُن سب میں ممتاز تھے۔خودآنحضرت بھٹے اس باب میں ان کی مدح فرماتے تھے۔

ایک مرتبہ آنخضر تھے نے نماز فجر پڑھائی اس میں ایک آیت پڑھنا بھول گئے ،حضرت الجائی آئی مرتبہ آنخضرت ہے ہوئے نے نے نماز خمی سے بوجے نے نے نماز خمی کرکے آنخضرت ہے ہوئے نے لوگوں سے بوچھا کہ''کسی نے میری قرائت پر خیال کیا تھا''؟ تمام لوگ فاموش ہے پھر بوچھا''ائی بن کعب بین''؟ حضرت ابی "نماز ختم کر چکے تھے بولے کہ آپ نے فلاں آیت نہیں پڑھی ، کیا منسوخ ہوگی یا آپ پڑھنا بھول گئے'' آن کے بعد فر مایا'' میں بڑھنا بھول گئے'' ،اس کے بعد فر مایا'' میں جانتا تھا کہ تہمارے سوااور کسی کوادھر خیال نہیں ہوا ہوگا'' ۔

ان باتوں کا بیاڑ تھا کہ جب کوئی مسئلہ حضرت ابی "کی سمجھ میں نہ آتا تو وہ اور صحابہ "کی طرح خامون نہیں رہتے ہتے ، بلکہ آنخضرت بھی ہے دریتک ندا کرہ جاری رکھتے اور جب بجھ میں آجاتا تب انھتے ۔ مسجد نبوی بھی میں عبداللہ بن مسعود "نے ایک آیت پڑھی۔ چونکہ وہ قبیلہ نہ بل سے تھے، ان کی قرآت علیحہ تھی ۔ حضرت ابی بن کعب نے سنا تو کہا ، آپ نے بیا بیت سل طرح پڑھی ؟ میں نے رسول اللہ بھی ہے۔ اس طرح پڑھی ؟ میں نے رسول اللہ بھی ہے۔ انہوں نے کہا مجھ کو بھی رسول اللہ بھی نے بڑھایا ہے۔

حضرت الی میستیج بین، اس وقت میرے دل میں خیالات فاسدہ کا غلبہ ہوا اور عجیب وغریب باتیں ذہن میں آئیں۔ میں ابن مسعود سے کو لے کر آنخضرت ہے گئی خدمت میں آیا اور کہا، میر سے اور ان کے درمیان قر آت کا اختلاف ہوگیا ہے، آنخضرت ہیں تھی نے بچھ سے بیآ یت پڑھوائی اور فرمایاتم تھی کر سے میں ہو۔ پھر میں نے فرمایاتم تھی کر ہے ہو۔ پھر میں نے فرمایاتم تھی کر ہے ہو۔ پھر میں نے

ہاتھ کے اشارے سے کہا یا رسول اللہ (ﷺ) دونوں ٹھیک ٹھاک پڑھتے ہیں ،یہ کیونکر؟ اس قدر کدو کاوش پر حضرت الی میسنہ بسینہ ہوگئے تھے۔ آنخضرت ﷺ نے ان کی تھبراہٹ دیکھی تو ان کے سینہ پر دستِ مبارک رکھ کر فرمایا ''الہی اُبی کاشک وُ ورکز'! دستِ مبارک کی تا ٹیرنسانی بن کر قلب ہیں اُترگئی اوران کو کامل تشفی ہوگئی۔

حضرت الى "كاخاص فن قرائت ہے۔ اس میں ان كواتنا كمال تھا كہ خود آنخضرت ولائے نے ان كى تعريف ورائخضرت ولائے نے ان كى تعريف ورائخض سے ہے۔ اس میں ان كى تعريف ورائخ صنف ورائئ تھے ، جن كى كمالات كى حامل وحى نے تعين كردى تھى ، ان میں حضرت الى بن كعب "كى نسبت آنخضرت واللہ نے بیچملہ ارشاد فرمایا تھا" واقع والعم ابى بن تعیب " بعنی صحابہ میں سب سے بڑے قارى الى "میں۔

رسول الله ہوں کے بعد حضرت عمر فاروق "نے اس جملہ کی یا دکو کئی مرتبہ تازہ کیا۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے منبر پر کہا کہ سب سے بڑے قاری الی " ہیں۔ شام کے مشہور سفر میں مقام جا بیہ کے خطبہ میں فر مایا "مس ادامہ السفسو آن فسلیات ابیا " یعنی جس کوقر آن کا ذوق ہووہ الی "کے پاس آئے لیے

فنِ قرائت میں حضرت الی " کو جودخل تھا ،اس کا اندازہ اس ہے ہوسکتا ہے کہ خود حاملِ نبوت ﷺ ان سے قرآن کو دورہ فرماتے تھے۔ چنانچہ جس سال آپ نے وفات پائی حضرت الی " کوقر آن سنایا اور فرمایا "'مجھے سے جریل نے کہاتھا کہ الی کوقر آن سُناد تیجئے"۔

جوسورة نازل ہوتی ،اس کوآنخضرت ﷺ حضرت ابی " کوئنات اور یاد کراتے ہے۔ "سورهٔ لم میکن" نازل ہوئی تو فرملیا ضدانے م کقر آن سُنانے کا تھم مجھے کیا ہے۔ اُنہوں نے عرض کیا خدانے میرانام لیا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرملیا "ہال" حضرت الی "یہُن کرفرط سرت میں باضیار دوپڑے۔

عبدالرحمٰن بن الى ابرى حضرت الى بن بعب ك شاً لرديقيد ان وَ أستاد كابيدوا قعد معلوم بوا تو يوجها: يا ابا المنذر (حضرت ألى "كى كنيت ) اس وقت آپ كو خاص مسرت بوكى بوكى \_ فرمايا "كون بيس" \_ خداوند تعالى خود فرماتا ہے "قبل بسفسل الله و بسر حسمته فبذالك فليفر حوا هو حير مما يجمعون "كي

ای قرائت دانی کا بیجہ تھا کہ ایک قرائت خاص طور پران کی جانب منسوب ہوئی ،جس کا نام قرائت ابی بن کعب "تھا۔ اہلِ دمشق ای قرائت میں قرآن مجید پڑھتے تھے۔ حضرت الی "کی قرات کوان کے رُتبہ سے عالمگیر ہونا چاہئے تھا ایکن اس وقت تک زیادہ روان نہ پاسکی۔ اس کا بڑا سبب ہے تھا کہ بہت کی آ بیتیں جومنسوخ ہو چکی تھیں اس میں موجود تھیں۔ حضرت عمر فاروق " نے بار بارکہا کہ الی "ہم میں سب سے زیادہ قر آن کے جانے والے ہیں ایکن ہم کو بعض مواقع بران سے اختلاف کرنا پڑتا ہے۔ ان کواصرار ہے کہ انہوں نے جو پچھ سکھا ہے دسول اللہ ایک بعض مواقع بران سے اختلاف کرنا پڑتا ہے۔ ان کواصرار ہے کہ انہوں نے جو پچھ سکھا ہے دسول اللہ ایک بعض ہواتو بھر ہے سکھا ہے۔ بیچ ہے ایکن جب بہت ی آ بیتی منسوخ ہو چکی ہیں اور اُن کواس کا علم نہیں ہواتو بھر ہمان کی قرائت پر کیونکر قائم رہ سکتے ہیں ہے۔

نیکن بعد میں اس کی اصلاح ہوگئ۔حضرت عثمان غنی سے عہدِ مبارک میں جب قرآن مجید کوجمع کیا گیاتو اس میں منسوخ شدہ آیتوں کا خاص خیال رکھا گیا۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت جلدان کی قرائت نے قبولِ عام کی سند حاصل کرلی اور تمام ممالک اسلامیہ جن کی وسعت مغرب ہے مشرق تک تھی الی "کی قرائت پرمجمع ہوگئے۔

حضرت اُبیؓ نے انقال کے بعداس فن میں اپنے دو جانشین جھوڑے جواپنے عہد میں مرجع انام تھے۔حضرت ابو ہر ریرہ '' اور حضرت عبداللّٰہ بن عباس ''۔

قراءسبعہ میں سے نافع بن عبدالرحمٰن ،ابورویم مدنی ،حضرت ابو ہر رہے "کے سلسلے ہے اور عبداللّٰہ بن کشیر کمی ،حضرت عبداللّٰہ بن عباس " کے واسطہ سے حضرت الی بن کعب ؓ کے سلسلہ میں واضل ہوتے ہیں۔

### درس وتدريس:

حضرت الی بن کعب" کامدرسئة رأت أس وقت ایک مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ عرب وقت ایک مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ عرب وقبم، روم وشام اور دیگرصوبہ جات اسلامیہ سے طلب مدینه منوره کا زُخ کرتے اور اُن کی درس گاہ قر اُت ہے فیضیاب ہوتے تھے۔

طلبہ کے علاوہ بعض اکابر سحابہ ؤور دراز مقامات سے شائفین کو لے کر مدینہ منورہ تشریف لاتے اور حضرت البی دردائی سے استفادہ کر تے تھے۔ حضرت عمر فاروق "کے عبد خلافت میں حضرت ابودردائی انعماری شام میں تعلیم کے لئے بہتے کئے تھے۔ وہ اس درجہ کے تھے کہ آنحضرت علی کے زمانہ میں جن لا ہزرگول نے بوراقر آن ﴿فَوْ الباتِهَا أَن مِیں ایک وہ بھی تھے۔ لیکن باا بنہمہ وہ حضرت ابی "کی قر اُت مستغنی نہ تھے۔ حضرت مم فاروق "کے مبدمقدی میں شامیوں کا ایک جمع ساتھ لے کر حضرت ابی "

اجتهاد کی تکلیف کی جائے گی۔

کی خدمت میں آئے۔خود قر آن پڑھااور دوسر لے لوگوں کو بھی پڑھوایا۔

حضرت الى "اگرچة تلافده كى تعليم كے خاص دلچي ليتے تھے۔ليكن مزاج تيز تھا،اس كے بہت جلدان كاحلم و كُل غيظ و غضب بيس بدل جاتا تھا۔اس كے تلافده خاص كوئى سوال كرتے تو خوف كار بہت جلدان كاحلم و كل غيظ و غضب بيس بدل جاتا تھا۔اس كے تلافده خاص كوئى سوال كرتے تو خوف كار بہتا كہ كہيں غصہ بيس جھ خولان أشھيں۔زرين جيش جو حضرت عبدالله بن سعود "ك شاگر درشيد تھے اور جن كو حضرت الى "كے تلمذكا بھى شرف حاصل تھا۔كوئى بات بو چھنا چاہتے تھے، گر ہمت نہ برتى تھى۔ ايک دن ایک سوال كيا كہ تمہيد ہے جھ برنظر عنایت فرما ہے ، ميں آپ ہے علم سيمنا چاہتا ہوں۔ حضرت الى " نے كہا، ہاں شايد بياراده ہوگا كے قرآن مجيدكي كوئى آيت بو چھنے ہوتی نہ نہ دہ جائے نہ دہ جات الى دوقت باتوں كا جواب اس مائی دہ ہوتی تھے۔ بلکہ ناراض ہوتے تھے۔ مسروق نے ایک دن ایک سوال كيا ، حضرت الى " نے كہا كہ نہيں دیتے تھے۔ بلکہ ناراض ہوتے تھے۔ مسروق نے ایک دن ایک سوال كيا ، حضرت الى " نے كہا كہ اليا بھى تھم ہے؟ انہوں نے كہا نہيں۔فر مايا بھى تھم ہے ، جب ايسا واقعہ پيش آ ئے گاتو آپ كے لئے اليا بھى جے ؟ انہوں نے كہا نہيں۔فر مايا ابھى تھم ہے ، جب ايسا واقعہ پيش آ ئے گاتو آپ كے لئے اليا بھى جے ؟ انہوں نے كہا نہيں۔فر مايا ابھى تھم ہے ، جب ايسا واقعہ پيش آ ئے گاتو آپ كے لئے اليا بھى جے ؟ انہوں نے كہا نہيں۔فر مايا ابھى تھم ہر بے ، جب ايسا واقعہ پيش آ ئے گاتو آپ كے لئے اليا ہمى تھا ہم کو اللہ ہمى تھم ہر ہے ، جب ايسا واقعہ پيش آ ئے گاتو آپ كے لئے اليا ہمى تھا ہم کو اللہ ہمى تھم ہے ؟ انہوں نے کہا نہیں۔فر مايا ابھى تھم ہر بے ، جب ايسا واقعہ پيش آ ئے گاتو آپ كے لئے اليا ہمى تھم ہم ہوتا ہمى تھم ہم کے ؟ انہوں نے کہا نہ تھوں ہوتا ہم کے الیا ہمی تھم ہم کے ، جب ايسا واقعہ پيش آ ئے گاتو آپ كے لئے اليا ہمى تھا ہم کو کے الیا ہمی تھم ہم کے ، جب ايسا واقعہ پيش آ ئے گاتو آپ كے لئے کاتو آپ كے لئے الیا ہمی تھم تھا ہم کے کے الیا ہمی تھے تھے کے سور کے کاتو آپ کے لئے کاتو آپ کے کے کہ کو کہ کو کے کہ کے کے کے کے کہ کو کو کے کہ کے کے کو کو کے کے کے کاتو آپ کے کیا کو کے کے کے کے کہ کو کے کہ کو کے کیا کے کہ کو کے کہ کو کو کے کیا کے کہ کو کے کو کے کے کو کو کے کے کے کے کو کے کے کے کے کے کے کو کو کو کے کی کو کو کے کو کو کو کے کی کو کے کے کے کو کے کے کے کے کو کو کے کے کے کے کے کے کے کو کو کو کو کے کیا کو کو کے کو کے

لیکن معقول سوالات سے خوش ہوتے تھے اور جواب مرجمت فرماتے تھے۔ زیاد انساری نے پوچھا، آنخضرت بھی کی تمام بیویاں قضا کرجا تیں تو آپ نکاح کر سکتے تھے یائیں؟ اُنہوں نے کہا کر سکتے تھے۔ زیاد نے کہا چھرآیت کے کیامعنی "لا یسحل لک النسباء من بعد " حضرت ابی شنے کہا کر آنخضرت بھی کے لئے عورتوں کی ایک شم طلال تھی۔ (منداحہ۔ جلدہ میں ۱۳۲۱)

حضرت الی "کی زندگی بزی پُرتکلف آور باو قارتھی۔اس کا اثر ان کے صلقہ درس میں نظر آتا تھا۔ گھر اور مجلس دونوں جگہول میں ان کی نشست کد ہے پر ہوتی تھی اور وہ تلا ندہ عام صف میں بیٹھتے تھے۔ نشست و برخاست میں تلا ندہ ان کی تعظیم کے لئے سروقد کھڑے ہوتے تھے۔اس زمانہ میں بید ستور بالکل نیا تھا۔ایک مرتبہ سلیم بن حظلہ حضرت الی "کی خدمت میں مسئلہ یو چھنے آئے۔

یں پیرو سام ہوں کا پورا مجمع بیچھے بیچھے ساتھ ہوگیا ۔ حضرت عمر فاروق '' نے دیکھا تو یہ روش جب وہ اُٹھے تو شاگر دوں کا پورا مجمع بیچھے ساتھ ہوگیا ۔ حضرت عمر فاروق '' نے دیکھا تو یہ روش ناپہند ہوئی۔ حضرت ابی '' سے فر مایا کہ رہ آپ کے لئے فتناوران لوگوں کے لئے ذکت ہے۔

تلافده ئے تخالف و ہدایا قبول کرلیتے تھے اور اس میں پچھ مضالقہ نہ جانتے تھے۔ آنخضرت ﷺ کے عہد مقدس میں انہوں نے طفیل بن عمرودوی کوقر آن پڑھایا تھا۔انہوں نے ایک کمان ہدیتۂ پیش کیا۔حضرت الی "اس کولگا کررسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوہے۔آپ ﷺ نے یوچھا '' یہ کہال سے لائے''۔انہوں نے کہاایک شاگردکا ہدیہے۔ آپ نے فرمایا ''اس کو واپس کردوا آئندہ ایسے ہدیہ سے پر ہیز کرنا''۔
ای طرح ایک شاگر دنے کیڑ اہدیہ میں چیش کیا ،اس میں بھی بہی صورت چیش آئی اس لئے
بعد میں ان باتوں سے اجتناب کلی کرلیا تھا ، چنا نچہ ملک شام کے لوگ جب آپ سے قرآن مجید پڑھنے
مدینہ کے کا تبول سے اس کو لکھواتے بھی تھے اور کتابت کا معاوضہ اس طرح اوا ہوتا تھا کہ شامی اپنے
ساتھ کا تبوں کو کھانے میں شریک کر لیتے تھے ، لیکن حضرت ابن ؓ ایک وقت بھی ان کی وعوت منظور نہ
کرتے تھے ، حضرت محرِّ نے ایک دن ان سے دریا فت کیا ، ملک شام کا کھانا کیسا ہوتا ہے؟ حضرت ابی ؓ
نے کہا میں ان کے ہاں کھانا نہیں کھاتا ،

قرات پڑھاتے وقت حرف مخارج ہے اداکرنے کی کوشش کرتے تھے، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے باشندوں کے ساتھ تو چندال دشواری پیش نہ آتی تھی الیکن اعراب اور بدووں یادیگر ملکوں کے باشندوں کوجن سے حرف صاف ادانہ ہو سکتے تھے ان کا پڑھا نا نہایت مشکل کا م تھا الیکن حضرت ان اس مشکل کو آسان کر لیتے تھے،

آنخضرت التحضرت التحضرت التي كرمانه مبارك مين حضرت التي أيك الراني كوتر آن برهات سقيه جب السكوية بت برهائي (ان شه جرة الزقوم طعام الاثيم) تواس هائيم نظانه تقاءوه ميتم كهتاتها، حضرت البي تنهايت بريتان سقيء آنخضرت التي وبال سي گذر باوران كي حيراني و كيوكرخودان كي حضرت البي تنها ورايي مين فرمايا كهو "طعام الظاثم" اللي السي السكوصاف طور ساداكرديا، آب في حضرت البي سي فرمايا كداس كي زبان درست كرو، اوراس سي حرف نكلوا و ، خداته بين اس كااجرد سي مصحف الى بن كعب "

خضرت الی آنخضرت ﷺ ہے جس قدرقرآت پڑھتے تھے گھریراس کوقلمبند کرتے جاتے تھے گھریراس کوقلمبند کرتے جاتے تھے، یہی قرآن ہے جوفن تاریخ قرآت میں''مصحف الی '' کے نام سے مشہور ہے، یہ صحف حضرت عثمانؓ کے عہد تک موجود تھا،

اس مصحف کی شبرت دورتک تھی ،حضرت الی کی وفات کے بعدان کے بیٹے کے پاس جن کانام محمد تھااور مدینہ ہی میں رہتے ہتھے۔عراق ہے کچھلوگ آئے اور کہا کہ ہم لوگ مصحف کی زیارت کو آئے ہیں۔انہوں نے کہاووتو حضرت عثمان ؓ نے لے لیا تھا۔

۔ تفسیر : حضرت ابیؓ مفسرین صحابہ میں ہیں اور ان سے اس فن میں ایک بڑانسخہ روایت کیا گیا ہے، جس کے راوی امام ابوجعفر رازی ہیں، تین واسطوں سے حضرت ابیؓ تک بیسلسلهٔ نتبی ہوتا ہے۔ فن تفسیر میں حضرت ائی کے اگر چہ متعدد شاگر دیتھے، جن کی روایتی عمو ما تفسیر کی کتابوں میں مندرج ہیں ہمیکن اس کا ہز احصہ ابوالعالیہ کے ذریعہ ہے ہم تک پہنچا ہے، ابوالعالیہ کے کمیذر تھے بن انس تھے، جن پرامام رازی کے سلسلہ روایات کا اختتام ہوتا ہے۔

سير انصار (حصداول)

اس تفسیر کی رواییتی این جریراور ابی حاتم نے کثرت نے قل کی ہیں ، حاکم نے متدرک میں اور ام احمد نے اپنی مسند میں بھی بعض روایتوں کو درج کیا ہے، حضرت ابی سے اس فن میں دوشم کی رواییتیں ہیں ، بہال شم میں دہ سوالات داخل ہیں جو انہوں نے حضور ہوگئا ہے کئے تھے، اور آنخضرت ہیں نے ان کے جوابا سے عنایت فرمائے تھے۔ دوسری شتم میں و تفسیریں ہیں جوخود حضرت ابی "کی طرف منسوب ہیں۔

حضرت البي "كي تفسير كاپيهلاحصه جوآنخضرت الله الصداد التي اليائيات بلان وقياس كد تبهت بلند، وكريفين كوهبة تك پهنچتاب كيونكه حال وي سيذياد فقر آن كامطلب كون بجورسكتا ہے۔

دوسرا حصد حفزت انی آگی رائے کا مجموعہ ہے،اس میں مختلف حیثیت پیش نظرر کھی گئی ہیں،
بعض آیتوں میں تفسیر القرآن بالقرآن کا اصول مدنظر ہے، بعض میں خیالات عصریہ کی جھلک ہے، کسی
میں اسرائیلیات کا رنگ ہے، اور کہیں کہیں ان سب سے الگ ہو کر مجتبدانہ روش اختیار کی ہے، اور یہی
ان کاعلم تفسیر میں سب سے بڑا کا رنامہ ہے۔

شان نزول : حضرت ابیًا ہے خُنان نزول کی متعددروایتیں ہیں؟ جوتفسیر کی کتابوں میں مندرج ہیں۔

حدیث صحابہ کرام میں جو ہزرگ علم حدیث کے ماہر خیال کئے جاتے تھے۔ان میں ایک حضرت الی میں کعب بھی تھے ، محدث ذہبی تذکر ۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں :

و کیان احمدہ من سمع الکیٹو لیعنی حضرت ابی "ان ہزرگوں میں ہیں جنہوں نے آنحضرت ﷺ ان ہزرگوں میں ہیں جنہوں نے آنحضرت ﷺ ان ہزرگوں میں ہیں جنہوں نے آنحضرت ﷺ کہ بہت سے علمائے صحابہ جوابی مجالس درس میں مستدروایت پر تشمکن تھے۔حضرت ابی ؓ کے حلقہ تعلیم میں شاگر دی کا زانو کے ادب طے کرتے ہیں۔ ادب طے کرتے ہیں۔

چنانچدان کے صلقہ میں تابعین ہے زیادہ صحابہ " کا مجمع ہوتا تھا۔ حضرت ممر بن الخطاب "، حضرت البادہ بن محضاب اللہ بن الصاری ،عبادہ بن صامت ،ابو ہر برہ ،ابوموی اشعری ،انس بن مالک ،عبداللہ بن عبال بن سعد ،سلیمان بن صرد (رضوان اللہ علیم الجمعین ) کہتمام صحابہ میں انتخاب ہے۔ حضرت ابی سے محمدیث میں استفادہ کرتے ہے۔ ابی " ہے علم حدیث میں استفادہ کرتے ہے۔

حضرت الی " ئے اوقات درس اگر چہ متعین تھے۔ تا ہم ان وقتوں کے علاوہ بھی باب فیض مسد ود نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ : ہب مسجد نبوی میں نماز کوتشریف لا تے اور اس وفت بھی کسی تعلیم کی حاجت ہوتی تو اس کی شفی فریائے ہتھے۔

قیس بن عبادہ مدینہ میں سحابہ کے دیدار ہے مشرف ہونے آئے تھے۔ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت الی "بن کعب ہے بڑھ کرکسی کونہ پایا۔ نماز کا وقت تھا،لوگ جمع تھے اور حضرت عمر " بھی تشریف رکھتے تھے۔ کسی چیز کے تعلیم وینے کی ضرورت تھی۔ نمازختم ہوئی تو محد ہے جلیل اُٹھا اور رسول اللہ ﷺ کی حدیث لوگوں تک بہنچائی۔ ذوق وشوق کا بیا مالم تھا۔ کہمام لوگ ہمہ تن گوش تھے۔ قیس پر حضرت الی "کی اس شان عظمت کا بڑا اثر بڑا۔ (منداحمہ علیہ علیہ)

روایت حدیث میں حضرت الی تحزم واحتیاط ہے کام لیتے تھے۔ ہاو جوداس کے وہ حاملِ نبوت کے مقرب بارگاہ تھے اور زندگی کا بیشتر وقت رسول القد ﷺ کے حضور میں صرف کیا تھا باایں ہمہ روایت حدیث میں بیشدت تھی کہ روایت کی مجموعی تعداد ۱۲۴ ہے متجاوز نبیس ہے۔

فقتہ: صحابہ میں کی بزرگ تھے جواجہ تباد کا منصب رکھتے تھے اور استنباط مسائل کرتے تھے۔ حضرت ابی " کاان میں شار ہوتا تھا اور وہ حامل قرآن کی مقدس زندگی ہی میں مسندا فرآء پرجلوہ افروز ہو بچکے تھے۔ حضرت ابو بکرصد بیل " کے زمانہ تھلافت میں بھی اہل الرائے اور اہل فقہ میں شامل رہے اور لوگ انہی ہے استفتا کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق " اور حضرت عثمان غنی " کے دور خلافت میں بھی یہ منعب عظیم ان کو حاصل رہا۔

آفاق عالم سے فتو ہے آئے تھے۔ جن کے مستفتیوں میں صحابہ کا نام بھی داخل ہوتا تھا۔
سمرہ بن جندب " بزے رُتبہ کے سحابی تھے۔ وہ نماز میں تکبیر کہنے اور سورہ پڑھنے کے بعد ذرا تو قف
کر تے تھے۔ لوگوں نے ان پراعتراض کیا۔ انہوں نے حضرت الی " کے پائ فتوی لکھ کر بھیجا کہ جھ پر
حقیقت مجبول ہوگئ ہے، اس کے متعلق تحریر فرمائے، واقعیت کیا ہے؟ حضرت الی " نے نہایت مختصر
جوابتح ریکیا اور لکھا کہ آپ کا طریق عمل شرع شریف کے مطابق ہے اور معترضین غلطی پر ہیں اُ۔

استنباط مسائل کا بیطر ایقه تھا کہ پیشتر قر آن مجید میں غور وخوض کرتے تھے، پھرا صادیث کی تلاش ہوتی تھی اور جبان دونوں میں کوئی صورت نہائی تھی تو قیاس کرتے تھے۔

م منز العمال \_جلديم 4\_ص ۲۵۱

حضرت عمرفاروق " کے پاس ایک عورت آئی کہا کہ میراشو ہرمر گیا، میں حاملہ تھی۔اب حمل وضع ہوا ہے۔ لیکن عدت کے ایام ابھی پور نے ہیں؟ وضع ہوا ہے۔ اس صورت میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمرفاروق " کے پاس سے حضرت الی " حضرت عمرفاروق " کے پاس سے حضرت الی " کے پاس سے حضرت الی " کے پاس اس کے حضرت الی " کے پاس اس کے کوش گذار کیا۔ کے پاس آئی اور حضرت عمرفاروق " سے فتوی پوچھیں تو میں حضرت الی " نے کہا جاؤاور عمر" ہے کہنا کہ ابی " کہتے کہ عورت حلال ہوگئ۔اگر وہ مجھے پوچھیں تو میں بیٹے ایم عورت حلال ہوگئ۔اگر وہ مجھے پوچھیں تو میں بیٹے ایم عورت حلال ہوگئ۔اگر وہ مجھے پوچھیں تو میں بیٹی بیٹے ایم وارد ان کا جواب ان کے گوٹی کہا جائے اور اور عمر" ہے کہنا کہ ابی " کہتے کہ عورت حلال ہوگئ۔اگر وہ مجھے پوچھیں تو میں بیٹیں بیٹے ایم وارد آ

عورت حضرت عمر فاروق " كے پاس آگئ \_انہوں نے كہا كه بُلالاؤ \_حضرت الى " آئے۔
حضرت عمر نے پوچھا آپ نے بيكہال ہے كہا۔ انہول نے جواب دیا كرقر آن ہے اور بيآيت پڑھى:
"واولات الا حمال اجلهن ان يضعن حملهن " اس كے بعد كہا جو حالمہ بيوہ ہوگئ ہووہ بھى اس
میں داخل ہے اور میں نے رسول اللہ ﷺ ہے اس كے متعلق حدیث شنی ہے۔ حضرت عمر فاروق " نے
عورت ہے كہا كہ جو يہ كہد ہے ہیں اس كوشو الـ

حضرت عباس "عم رسول الله وظا كا كمر مبيد نبوى كے مصل تھا۔ حضرت عمر فاروق " نے جب مبيد كووسيج كرنا جاہا تو ان سے كہا كہ ابنا مكان فروخت كرد يجئے ۔ بيس اس كومسجد بيس شامل كروں گا۔ حضرت عباس " نے كہا بيانہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق " نے فرمايا اچھا تو ہبه كرد يجئے ، انہوں نے اس سے بھی انكاركيا۔ حضرت عمر فاروق " نے فرمايا تو آ بخود مبيد كووسيج كردي اور ابنا مكان اس بيس واخل كردي ۔ وہ اس پر بھی راضی نہ ہوئے ۔ حضرت عمر فاروق " نے كہا ان تمن با تو س بيس سے كوئی ا يک بات آ ب كو ماننا ہوگی ۔ حضرت عباس نے كہا بيس ایک بھی نہ مانوں گا۔ آخر دونوں صحصوں نے حضرت الى بن كعب " كو تكم بنايا۔

انہوں نے حضرت ممر فاروق " ہے کہا ، بلا رضامندی آپ کوان کی چیز لینے کا کیا حق ہے؟
حضرت عمر فاروق " نے پوچھااس کے متعلق قرآن مجید کی رُوسے حکم نکالا ہے یا حدیث ہے؟ حضرت الجی " نے کہا حدیث ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے جب بیت المقدس کی عمارت بنوائی تواس کی ایک دیوار جو کسی دوسر ہے کی زمین پر بنوائی تھی گر پڑی۔ حضرت سلیمان کے پاس وحی آئی کہ اس سے اجازت لے کر بنا کی ۔ حضرت عمر فاروق " خاموش ہو گئے۔ لیکن حضرت عباس " کی غیرت اس کو اجازت کے گوارہ کر سکی اس کو مجد میں شامل کرتا ہوں۔ کب گوارہ کر سکی تھی۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق " ہے کہا کہ میں اس کو مجد میں شامل کرتا ہوں۔

حضرت سوید بن غفلہ ، زید بن صوجان اور سلیمان بن ربیعہ کے ہمراہ کی غروہ میں گئے تھے مقام عذیب میں ایک کوڑا پڑا ہوا تھا۔ سوید نے اُٹھالیا۔ ان لوگوں نے کہا کہا سے بچینک دو، شاید کسی مسلمان کا ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں ہرگز نہ بچینکوں گا۔ پڑا رہے گا تو بھیڑ سیئے کی غذا ہے گا، اس سے بہتر ہے کہ میں اسے کام میں لاول۔ اس کے بچھ دنوں بعد سوید جج کے ادادہ سے روانہ ہوئے ، راستہ میں مدید طیعیہ پڑتا تھا۔ حضرت ابی آئے پاس گئے اور کوڑے والا واقعہ بیان کیا۔ حضرت ابی آئے کہا کہا کہا کہ اس شم کا واقعہ جھی کو بھی چیش آچکا ہے۔ میں نے آئے ضرت کے اور کوڑے ہوں کو جہد میں ۱۰ وینا در (۵۰۰ کہا کہ اس شم کا واقعہ جھی کو بھی جی آچکا ہے۔ میں نے آئے ضرت کے اور کوئر کرتے رہو۔ سال گزر نے بعد فرمایا رہ ہے کی تعداد کا نشان وغیرہ یا در کھنا اور ایک سال اور انظار کرنا ، اگر کوئی نشان کے موافق کے بعد فرمایا رہ ہے کی تعداد کا نشان وغیرہ یا در کھنا اور ایک سال اور انظار کرنا ، اگر کوئی نشان کے موافق طلب کر ہے واس کے حوالے کرنا در نہ و تہارا ہو چکا ۔

حفزت عمرفاروق یے ایک مرتبه ارادہ کیا کہ جج تمتع ہے لوگوں کوروک دیں۔حضرت ابی "
نے کہا آپ کواس کا کوئی اختیار نہیں بھرارادہ کیا کہ جیرہ کے حلّے پہننے ہے منع کریں ، کیونکہ اس رنگ میں پیشاب کی آمیزش ہوتی تھی۔حضرت الی " نے کہا اس کے آپ مجاز نہیں ۔خودرسول اللہ ﷺ نے اس کو بہنا ہے اور ہم لوگوں نے بھی بہنا ہے ۔ (یہ فتوی عموم بلوی کی بناء برتھا)

طرزاستنباط معلوم کرنے کے بعد فقدانی سے چندمسائل بھی سن لینا جا ہیں :

كتاب الصلوة:

مصرت الی مقر اُت خلف الامام کے قائل تھے۔ گراس کی بیصورت تھی کہ ظہر اور عصر کی فرض نماز میں امام کے چھے قر اُت کرتے تھے۔ عبداللہ ابن الی ہذیل نے پوچھا کہ آپ قر اُت کرتے ہیں؟ فرمایا ''ہاں'' سے۔

حضرت ابی "کایہ استداال قرآن مجید کے ظاہری الفاظ کی بنا پرتھا۔قرآن میں ہے "
واذاقرئ القوان فاستمعواله وانصتوا لعلکم تر حمون " یعنی جبقرآن پڑھاجائے
تواس کوکان لگا کر سنواور یہ ظاہر ہے کہ قرائت سری میں جوظہر وعصر میں ہوتی ہے،قرآن کس طرح
شنا جاسکتا ہے۔اس لئے یہ بالکل قرین قیاس ہے کہ قرائت سری میں مقتدی قرات کرے اور جمری میں
غاموش کھڑار ہے۔

ایک خص معجد میں کسی گم شدہ چز پرشور کررہا تھا۔ حضرت ابی "نے درکھا تو غصہ ہوئے۔
اس نے کہا میں فخش نہیں بکتا۔ انہوں نے کہا یہ تھیک ہے۔ گر معجد کے ادب کے یہ بات منافی ہے۔
ایک مرتبہ آنخضرت واللہ جمعہ کے دن خطبہ دے دے تصاور سورہ برات تلاوت فرمائی تھی۔
یہ سورہ حضرت ابودردا "اور ابوذر" کی معلوم نہ تھی۔ اثنائے خطبہ میں حضرت ابی " سے اشارہ سے کہا خاموش کہ یہ سورہ کب نازل ہوئی۔ میں نے تو اب تک نہیں شی تھی۔ حضرت ابی " نے اشارہ سے کہا خاموش رہو۔ نماز کے بعد جب اپنے گھر جانے کے لئے انہے تو دونوں بزرگوں نے حضرت ابی " سے کہا کہ تم کہا کہ تم نے ہماری نماز برکارہوگئی اور نے ہمارے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ جواب میں انہوں نے کہا" آئ تہماری نماز برکارہوگئی اور وہ بھی محض ایک لغو حرکت کی وجہ ہے ' ۔ یہ نن کولوگ آئخضرت کے پاس پہنچے اور بیان کیا کہ ابی اسے ہیں۔ آپ واللہ نے فرمایا " بچ کہتے ہیں' ۔ ۔

كتاب الحديد:

معرت الی "زناکی سزا کے متعلق کہا کرتے تھے کہ تین تم کے لوگوں کے تین قتم کے حکم ہیں۔ کچھ لوگ سزائے تازیانداور سنگساردونوں کے ستحق ہیں، پچھ فقط سنگساری کے اور پچھ صرف تازیانہ کے۔ بیوی والے بوڑھے کو زنا کرنے کی صورت میں تازیانداور رجم دونوں ، بیوی والے جوان کو تحض رجم اور بے بیوی والے جوان کو فقط کوڑے لگائے جائیں۔

هبیب کے متعلق حضرت الی " کا خیا**ل تھا کہ قر آن مجید کوڑ و سے اس کوکوڑ سے مار سے ج**ا ئیں اور سنت کے لحاظ سے سنگسار کیا جائے <sup>ہی</sup>۔ حضرت علی " بھی اسی خیال کے موید تھے۔

بإبالالشربه:

نبیذ (حچوہاروں کاشربت) کی حلت پرعموماً علائے اسلام تنفق ہیں۔لیکن ابی " ہے اس کے متعلق اسلام تنفق ہیں۔لیکن ابی " ہے اس کے متعلق استفسار کیا۔حضرت ابی شخص نے نبیذ نوشی کے متعلق استفسار کیا۔حضرت ابی " نے کہا نبیذ میں کیار کھا ہے۔ پانی ہو بستو ہو ، دودھ ہو ، سائل نے کہا شاید آب نبیذ نوشی کے موافق نہیں۔انہوں نے کہا شاید آب نبیذ نوشی کی کیسے موافقت کرسکتا ہوں ہے۔

ان مسائل کوغورے پڑھوتو معلوم ہوگا کہ فقہائے صحابہ میں اجتہادومسائل اوراستنباط احکام کی حیثیت ہے۔حضرت الی "کا رُتبہ بھی نہایت بلندتھا۔

ے ایشا۔جلدس میں ۲۶۰ سے کنز العمال۔جلدہ میں ۲۵۵ وسنداحمہ جلد سے سوسی سے کنز العمال۔ جلد سے میں اور سے ایشنامی ۱۲

### لكھناجانتے تھے:

حفرت ابی مسلم کی جانتے تھے۔اور بیاس زمانہ میں نعمت غیرمتر قبہ تھی۔ چنانچہ وحی کی اکثر آیتیں وہی لکھتے تھے۔ مدینہ منورہ میں جب آنخضرت بھی تشریف لائے وحی لکھنے کا سب سے پہلے انہی کوشرف حاصل ہوا۔

اس زمانه تک کتاب یا قرآن کے اخیر میں کا تب کا نام لکھنے کا دستور نہ تھا۔ سب سے اوّل حضرت ابی سے اس کی ابتداء کی بعد میں اور بزرگوں نے بھی اس کی تعلید کی۔ محسرت ابی سے اس کی ابتداء کی بعد میں اور بزرگوں نے بھی اس کی تعلید کی۔ محب رسول:

بدعات سے اجتناب، جراُت اظہار تن ، بیاد صاف حضرت الی تنمیں خاص طور پر موجود تھے۔ عبادات الٰہی کا ذوق وشوق ایک مرتبہ اس درجہ ترقی کر گیا کہ حضرت الی تنمام علائق ظاہری سے قطع تعلق کے زاویدڑو حانیت میں معتکف ہو گئے تھے۔

رات کی ہولناک تاریکی میں جب کہ تمام کا کنات بستر راحت پرسرمستِ نشہ خواب ہوتی تھی ، وہ اپنے گھر کے ایک گوشہ میں معبود برخت کی عظمت وجلال کے تصور سے سرتا پا بجز و نیاز ہوتے تھے۔ زبان پر کلام اللی روال ہوتا تھا اور آنکھوں کی اشک باری ان کے کشیت عبادت کوسیر کرتی تھی۔ قرآن مجید تین راتوں میں ختم کرتے تھے۔ دات کے ایک حصہ میں ورود ملام کلورد کرتے تھے۔ محبت رسول کا یہ عالم تھا کہ استن حمانہ کو اپنے گھر میں بطور تیرک رکھ لیا تھا۔ اور جب تک دیک نے جائے کرائ کورا کھ نہ کر دیا ، حضرت الی "نے اس کو کلی کے دیک اور جب تک دیک نے جائے کرائ کورا کھ نہ کر دیا ، حضرت الی "نے اس کو کلی کے دنہ کیا گے۔

بدعات ہے اس قدراجتناب تھا کہ جو ہاتیں رسول اللہ ہواؤ کے مقدس عہد میں نہ ہوئی تھیں،
ان کار تکاب نہایت فہتے سیجھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق " اپنی خلافت کے زمانہ مسجد میں آئے ۔
تراوی کا وقت تھا۔ لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق " نے چاہا کہ اس کو ہا جماعت
کر دیں۔ حضرت الی " ہے کہا آپ کو امام بناتا ہوں ، آپ تراوی پڑھایا کریں۔ حضرت الی " نے کہا جو بات پہلے نہیں کی ہے اس و ہے کرسکتا ہوں ؛ حضرت ممر فاروق " نے کہا میں بیجا تا ہوں۔ انیون یہ کو بات بہلے نہیں ہے جاتا ہوں۔ انیون یہ کو بات بہلے نہیں ہے گے۔

ان کادل مزکا صغائر کی خفیف می گرد کا بھی متحمل نہ تھا۔رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم لوگ بیار ہوتے ہیں یا تکلیفیں اُٹھاتے ہیں ،اس میں کیجھ ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا ''گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔حضرت ابی موجود تھے، پوچھا چھوٹی تکلیف بھی گناہ کا کفارہ وجاتی ہے۔ کفارہ ہے'۔ کفارہ وجاتی ہے۔ کفارہ ہے'۔

حضرت الی کا جوش ایمان اب انداز سے بہرتھا۔ عذاب و تو اب کا تصور آتش زیر پابنا چکا تھا۔ خداکی قہاریت و جباریت کی تصویر آتھوں میں پھر رہی تھی۔ اس بے اختیاری کے عالم میں زبان سے نکلا! کاش مجھے ہمیشہ تپ چڑھتی رہتی ۔ لیکن جج ، عمرہ ، جہاداور نماز باجماعت اداکر نے کے قابل رہتا۔ دعا قلب صمیم سے نگلی تھی ، حریم اجابت تک پینچی ۔ حرارت کی ایک خفیف مقدار رگ و پ میں سرایت کرگئی۔ چنانچہ جب جسد اطہر پر ہاتھ رکھا جاتا تھا۔ حرارت معلوم ہوتی تھی۔

## حضرت ابوطلحه انصاري

نام ونسب اورا بتدائی حالات:

زید نام ، ابوطلحہ کنیت ، خاندان نجار کی شاخ عمرہ بن مالک سے ہیں۔ جن کے افراد شہر بیڑ ب میں مزز حیثیت رکھتے ہتے۔ نسب نامہ بیہ ہن بزید بن ہل ابن اسود بن حرام بن عمرہ بن زید منا قبن عدی بن مالک بن مالا کہ بن عمرہ بن رئید بن منا قبن عدی بن زید بن منا قبل کر ک زید منا قبن عدی بن زید بن منا قبل بن عدی بن زید بن منا قبل بن عدی بن و بد بن منا قبل بن عدی بن و بد بن منا قبل بن عدی بن و بی با نب بن عمر بن بالک سجد نبوی بی با باب الرحمة کی طرف سکونت پذیر تھا اور حضرت ابوطلحہ اسے زیان مانہ میں اس قبیلہ کے رئیس ہے۔

قبل از اسلام ابوطلحہ "عام اہل عرب کی طرح بت پیست تتے اور بڑے اہتمام ہے شراب چیتے تتے اور اس کے لئے ان کے ندیموں کی ایک مجلس تھی "۔

انسلام: ابھی زمانۂ شباب کا آغاز تھا۔ بہشکل ہیں سال کی ممر ہو گی کہ آفیاب ہوت ﷺ طلوع ہوا، حضرت ابوطلحہ ''نے الم سلیم'' (حضرت انس'' کی والدہ ماجدہ) کو نکاح کا پیغام دیااور انہوں نے اسلام کی شرط کے ساتھ نکاح کو وابسۃ کر دیا ،جس کا آخری اثر بیمرتب ہوا کہ ابوطلحہ '' دین صنیف قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔

یہ وہ وفت تھا جب مصعب بن عمیر '' اسلام کے پر جوش شیدائی شہر یثر ب میں دین اسلام کی تبلیغ کرر ہے تھے۔ مدینہ کا جو مختصر قافلہ بیعت کے لئے روانہ ہوا تھااس میں حضرت ابوطلحہ '' بھی شامل تھے۔اس بیعت میں حضرت ابوطلحہ '' کو بیشرف مزید حاصل ہوا کہ آنخضرت ﷺ نے ان کو انصار کا نقیب تجویز فرمایا۔

موا خاق : بیعت کے چند مہینے کے بعد خود حامل وحی ﷺ نے مدینہ کا ارادہ فر مایا اور یہاں پر مہاجرین نے مدینہ کا ارادہ فر مایا اور یہاں پر مہاجرین نے مصاری کا آساری کا جس کو بھائی بنایا گیاوہ حضرت ابو مبیدہ بن جراح قربیتی تنے ، جن کو ایمان کی پھنتگی کی بدولت در بار رسالت سے امین الامنہ کا خطاب عطا ہوا تھا اور جناب رسول اللہ ﷺ نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی۔

غر وات : غر وهٔ بدراسلام کی تاریخ میں ببہلاغر وہ ہے، حضرت ابوطلحہ "نے اس میں کافی حصہ لیاتھا بدر کے بعد غروهٔ اُحدواقع بواوه 'صرت ابوطلحہ "کی جانبازی کی خاص یادگار ہے۔ معرکہ اس شدت کاتھا کہ بڑے بڑے بہادروں ۔ قدم اُکھڑ گئے تھے 'بیکن حضرت ابوطلحہ " آنخضرت ﷺ کے آ کے ڈھال آڑ کئے سینہ تانے کھڑ ۔ تھے کہ آپ کی طرف جو تیراآئے اس کا آ ماجگاہ خود بنیں کے اور نہایت جوش میں پیشعریز ہورہے تھے۔

> نفسی لنفسک الفداء ووجھی لوجھک الوقاء میری بان آپ کی بان پرقربان اورمیراچہرہ آپ کے چبر کی سپر ہو

اور تیردان میں ت تیرنکال کر ایسا جوڑ کر مارتے کہ شرکوں گئے جسم میں پیوست ہوجاتا۔ جب آنخضرت ﷺ بیتماشاد کیجئے کیلئے سراٹھاتے تو حضرت ابوطلحہ "حفاظت کے لئے سائے آجائے اور کہتے "نصوی دون نحوک"۔ آپ کے گلے کے پہلے آنخضرت ﷺ اس جاں ٹاری اور سرفروثی سے خوش ہوکر فرماتے فوت میں ابوطلحہ "کی آواز سوآ دمی سے بہتر ہے ہے۔

حضرت ابوطلحہ 'نے اُحدیمی نہایت پامردی ہے مشرکین کامقابلہ کیا، وہ بڑے تیرانداز تھے اس دن دو تین کما نیس ان کے ہاتھ ہے نُو نیس ،اس وقت ان کے سامنے دوشم کے خطرے تھے ایک مسلمانوں کی شکست کا خیال ، وسر ہے رسول اللہ ﷺ کی حفاظت کا مسئلہ ، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی حفاظت کی کے جس ہاتھ ہے بچاؤ کرتے تھے وہ شل ہوگیا مگرانہوں نے اُف نہ کی۔

نوز وہ خیبر میں حسنرت ابوطلحہ '' کا اونٹ آنخضرت ﷺ کے ادنٹ کے بالکل برابرتھا ،اس غزوہ میں بھی وہ اس حیثیت سنمایاں ہیں کہ جب آنخضرت ﷺ گدھے کے گوشت کھائے کی ممانعت کرنا جا ہی تو منادی کرنے کے لئے ان ہی کوخصوص فرمایا ''کے۔

غزوہ حنین میں حسرت ابوطلحہ "نے شجاعت کے خوب جو ہردکھائے۔ ۲۱،۲۰ کا فروں کو آتی کیا، آنخضرت چینے نے فرمایا تھا جو نفس جس آ دمی کو مارے اس کے سارے اسباب کا مالک تمجھا جائے گا۔ چنانچے حضرت ابوطلحہ "نے ہیں آکیس آ دمیوں کا سامان حصہ میں حاصل کیا تھا۔ آنخضرت پھینے کے فردات میں بیا خیر غزوہ تھا ادر کرھے میں واقع ہوا تھا۔

له مند حضرت انس بن ما لک بناری پیس ۱۲۷۹ مند په جلد۳پی ۱۳ و بخاری کتاب المفازی سه مندامه په جلد۳پی ۱۲۱

عام حالات:

رسول الله ﷺ کے وصال کے بعد بہت سے سحابہ '' نے مدینے کی سکونت ترک کردی تھی اور شام چلے گئے تھے۔ حضرت ابوطلحہ '' بھی ان ہی عمز دوں میں داخل تھے لیکن جب زیادہ پریشانی بڑھتی تو آستان پر نبوت ﷺ کا زخ کرتے اور مہینوں کا سفر مطے کر کے رسول اللہ ﷺ کے مزار پر عاضر ہوت اور تسلی کا سرمایہ حاصل کرتے۔

حضرت ابو بکر "کاعمبد خلافت، حضرت ابوطلحہ " نے شام میں گذارا۔ حضرت فاروق " کے زمانہ خلافت کا بیشتر حصہ بھی وہیں بسر ہوا ، البتہ حضرت فاروق " کی وفات کے قریب وہ مدینہ میں تشریف فر ماتھے۔ حضرت فاروق اعظم" کوان کی ذات پر جواعتما واوران کی منہ لت کا جو خیال تھاوہ اس سے ظاہر ہے کہ جب انہوں نے الآ ومیوں کو خلافت کے لئے نامز دفر مایا تو حضرت ابوطلحہ " کو بلا کر کہا آپ لوگوں کے سبب سے خدا نے اسلام کوعزت دی آپ انصار کے ۵۰ تری کیکر ان اوگوں پر متعمین آپ لوگوں کے سبب سے خدا نے اسلام کوعزت دی آپ انصار کے ۵۰ تری کیکر ان اوگوں پر متعمین رہنے ، اگر چارآ دمی آبکہ طرف ہوں اور دو کالفت کریں تو دو کی گردن مار د ہجئے ۔ اورا گریلہ برابر ہوتو اس فریق کوئی سے جس میں عبد الرحمٰن بن عوف" نہ ہوں ، اورا گریمن دن گذر جا نمیں اور کوئی فیصلہ نہ ہوتو سبب کے سرائر اور تھے۔

غُرض مسور بن مخر مد کے گھر میں ان چیو آ دمیوں کی مجلس شوری قائم ہوئی اور حصرت ابوطلی ہ درواز ہ پر حفاظت کے لئے گھڑ ہے ہوئے ، بنو ہاشم شروع سے اس مشورہ کے خلاف تھے، وہ حصرت علی کرم اللّٰدو جہد کوچا ہتے تھے، اس لئے حصرت عباس "نے حصرت علی کرم اللّٰدو جہدے آ ہستہ سے کہا کہ آپ ابنا معاملہ ان لوگوں کے ہاتھے میں نہ دیجئے اپنا خود فیصلہ سیجئے حضرت علی " نے اس کا آپھے جواب دیا۔ «صنرت ابوطلحه " پاس کھڑے یہ باتیں من رہے تھے۔ «صنرت ملی " کی ان پرنظریم ٹی تو کیکھ خیال ہیدا ہوا۔ «صنرت ابوطلحه " نے کہا " لم توع ابالحسن! " "اے ابوائسن خوف نہ کیجئے"۔

ای طرح ایک وفت عمره بن العاص "اورمغیره بن شعبه " بھی پہنچاور دروازه پر بیٹی گئے ، حضرت ابوطلحہ " نے پھی نہ کہا، حضرت سعد بن الی وقاص " جھلا آ دمی ہے ، ان ہے رہانہ گیا کنگری مار کر بولے بیلوگ اس لئے آئے بین کہ مدینہ میں مشہور کریں گے کہ ہم بھی اسحاب شور کی بیس کنگری مار کر بولے بیلوگ اس لئے آئے بین کہ مدینہ میں مشہور کریں گے کہ ہم بھی اسحاب شور کی بیس ہتھے ۔ کنگری مار نے پر عمرو" اور مغیرہ " بھی بر ہم ہوئے اور بات بر ہے گئی ۔ حضرت ابوطلحہ " نے کہا " نے کہا " بھے نوف ہے کہ آپ لوگ ان جھگڑ وں میں الجھ کراصل مسئلہ کو جھوڑ بینصیں! اس ذات کی شم جس نے عمر" کو وفات دی۔ میں تین دن ہے زیادہ بھی مہلت نہ دوں گا، پھر گھر میں بیٹھ کرتما شاد کی صول گا

اس کے بعد حضرت ابوطلحہ "کے خاتی حالات میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں ، نکاح اور اولاد۔ان کا نکاح حضرت اُم سیم" ہے ہوا تھا۔اس کا واقعہ ہیہ ہے کہ مالک بن نضر (حضرت اُنس کے والد) ہجرت نبوی ﷺ مقبل اپنی بیوی ام سلیم ہے ان کے اسلام قبول کرنے پر ناراض ہوکر شام چلے گئے تھے وہاں انہوں نے انتقال کیا۔حضرت ابوطلحہ "نے ام سلیم کو پیام نکاح دیا انہوں نے کہا کہ میں تمہارا پیام رہبیں کرتی لیکن تم کا فر ہواور میں مسلمان ۔میرا نکاح تمہارے ساتھ جائز نہیں اگرتم اسلام جرقول کرلوتو مجھے نکاح میں عذر نہ ہوگا اور وہی میرامہر ہوگا۔حضرت ابوطلحہ "مسلمان ہو گئے اور اسلام عمر قرار پایا۔ ثابت کہتے ہیں کہ میں نذر نہ ہوگا اور وہی میرام سلیم" ہے افضل نہیں سنا۔

حضرت المسليم ہے جضرت ابوطلحہ "كى كئى اولا ديں ہوئيں ليكن سوائے عبداللہ كے وئى اندہ ندرہا۔ حضرت ابوطلحہ "كے ايك بينے كانام ابوعمير تھا۔ اس نے بچين ميں ايك لال پايا تھا اتفاق ہے لال مركيا اس كونميات نم ہوا۔ رسول اللہ ﷺ ان كے گھرتشريف لائے تو اس كونمگين پاكرلوگوں ہے بوچھا آج بيست كيوں ہے؟ لوگوں نے واقعہ بيان كيا ، آنخضرت ﷺ نے اس كو ہنسانے كے لئے فرمایا "يا ابا عمير حافعل النغير "بعن "وے مرلال كہاں گيا!"

ایک اورلز کاتھا جو کیجہ دنوں بھاررہ کرمر گیا ،اس کی وفات کاواقعہ نہایت پراٹر ہے ،ایک دن اس کی بھاری ہے اور ادھر وہ فوت ہو گیا۔ام سلیم نے اس کی بھاری ہے اور ادھر وہ فوت ہو گیا۔ام سلیم نے اس کو فن کر دیا اور گھر والوں ہے تا کید کی کہ ابوطلحہ '' ہے اس واقعہ کا ذکر نہ کرنا۔ابوطلحہ '' مسجد ہے آئے تو کی کہ ایکھ صحابہ '' ساتھ تھے بوجھا لڑکا کیسا ہے ؟ ام سلیم نے کہا پہلے سے اچھا ہے! ابوطلح شحابہ '' ہے باتیں

کرتے رہے کہ کھانا آیاسب نے کھایا، جب سحابہ چلے گئے تو ابوطلحہ ''اندرآ بے اور رات کومیاں بیوی نے ایک بستر پرآ رام کیااخیر رات میں امّ سلیم نے لڑ کے کی وفات کا ذکر کیااور کہا کہ خدا کی امانت تھی اس نے لے لی اس میں کسی کا کیااجارہ ہے۔ابوطلحہ '' نے امّا عللّٰہ پڑھی اور نہم 'ایا۔

( بيرواقعه بغاري اورمسلم مين و شراه رمنگف طور پر غالور ب

• اس لڑکے کے بعد عبداللہ پیدا ہوئے اور آنخضرت ﷺ نے ان کو گھٹی دی۔ بیا ہے زیانہ ا میں تمام لوگوں پرفضیات رکھتے تھے۔ ان ہی ہے حضرت ابوطلحہ '' کی نسل جلی ،ان کے دو بیٹے تھے۔ اساق اور عبداللہ اور اسحاق کے صاحبز ادے یکی تھے ، اور بیسب اپ عبد میں مرجع انام اور ملم حدیث کے امام تھے۔

حُلید : حضرت ابوطلحه " کا حلیه بیرتها ، رنگ گندم گول ، قند متوسط ، سراور دازهی سفید ( خضاب نہیں کرتے تھے )، چبرہ نورانی۔

وفات : عمرشریف کسال کی ہوئی تو پیغام اجل آیا۔ حضرت ابوطلحہ کی وفات کا قصہ بھی جیب
ہے۔ ایک دن سور کا برائت تلاوت فر مار ہے تھے۔ جب اس آیت ''انف و واحفافا و ثقالا'' پر
پنچے ولولہ جہاد تازہ ہوا۔ گھر والوں سے کہا کہ خدا نے بوڑھے اور جوان سب پر جہاد فرض کیا
ہے، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ سفر کا انتظام کردو (دومرتبہ کہا)۔ بڑھا ہے کے ملاوہ روز ہور کھتے نہایت تحیف اور لاغر ہو گئے تھے۔۔۔۔گھر والوں نے کہا، خدا آپ پردھم فرمائے۔ عبد نبوی پائیے میں تمام غزوات میں شریک ہو بھی ، ابو بکر محمر فرمائے۔ تا ہم جہاد کیا ، اب بھی جہاد کیا ، ویس باتی ہے۔ آپ گھر بینے ، ہم لوگ آپ کی طرف سے فروہ میں جا تھیں۔۔۔

حضرت ابوطلحه "بھلا گب زک سکتے تھے۔شہادت کا شوق ان واپن طرف کھنچ رہاتھا۔

بولے، جوہیں کہتا ہوں، اس کھیل کرو۔گھر والوں نے چارونا چارسامان سفر درست کیااور بیستر برس کا

بوڑھا مجاہد خدا کا نام لے کرچل پڑا۔ غزوہ کری تھا اور اسلامی بیڑ ہروانہ: و نے والا تھا۔ حضرت ابوطلحہ "

جہاز پرسوار ہوئ اور غزوہ کے منتظر تھے کہ ساعت مقررہ آپنچی اور ان کی زوٹ عالم قدس کو پرواز کرگئی۔

بری سفر تھا۔ زہین کہیں نظر نہ آتی تھی۔ ہوا کے جھو نکے جہاز کو فیر معلوم سمت ہیں لئے

جارے تھے۔ اس مجاہد فی سبیل اللہ کی الش غربت کی صالت میں جہاز کے تبختہ پہ بے گوروگفن پڑی رہی،

آخر ساتویں روز جہاز خشکی پر بہنچا۔ اس وقت لوگوں نے لاش کو ایک جزیرہ میں اُتر کروفن کیا ، لاش یعینہ شجعے وسالم تھی۔

سنہ وفات میں اختاباف ہے۔ بعض کے نزدیک اس اور بعض کے قول کے مطابق سال وفات ہے۔ بیکن اس میں زیاد وضح روایت مشرت انس کی ہے۔ اس سے زوت الصح میں حضرت ابوطلحہ " نے انتقال فرمایا۔

### فضل وكمال:

فضل وکمال میں حضرت ابوطلجہ '' کوخاص زیبہ حاصل ہے۔علامہ حافظ ابن حجرعسقلانی '' نے جو بڑے پایہ کے محدث تنے ،اصابہ میں حضرت ابوطلحہ '' کے فضل وکمال کی طرف اس طرح اشارہ کیا ہے کہ فضلائے صحابہ میں تنے۔

ردایت میں نہایت احتیاط کرتے تھے۔ان کی احادیث مروبی میں مسائل یا غزوات کا ذکر ہے۔فضائل اعمال کا بیان نیس ۔ باوجود یکہ وہ مدت دراز تک رسول اللہ ﷺ کے شرف صحبت ہے متاز رہواں اللہ ﷺ کے شرف صحبت ہے متاز رہواں اللہ ﷺ کے شرف تعداد (۹۲) ہے رہواہ درسول اللہ ﷺ کے بعد ہوں آیک عرصہ تک زندہ رہے۔لیکن روایتوں کی مجموعی تعداد (۹۲) ہے زیادہ نہ ہو تکی۔ داس کا اسلی باعث بیان حدیث میں احتیاط تھی۔

حسب ذیل روایات ان کے ملمی پاییکونمایاں کرتی ہیں۔ حدیث شریف میں وارد ہے :

" لاتدخل الملنكة بيتا فيه صورة "

" لِعِنى جِسَ لَصرِ مِينِ أَصُوبِ بِهِ وَإِلَ قِرِ شِينَ مُنْفِينَ آتَ " ...

حضرت ابوطلمہ تکی بہاری میں مقیدت مندوں کا ایک گروہ عیادت کو آیا تو ویکھا کہ دروازے پرایک پردہ پڑاے ، جس میں نضور بنی ہوئی ہے۔ آپس میں گفتگوشروع ہوئی۔ زید بن خالد بولے کے کل تو تصویر کی ممانعت پر سدیٹ بیان کی تھی ۔ عبیداللہ خواائی ہے کہا کہ ہاں یہ بھی تو کہا تھا کہ سے بکل تو تصویر ہووہ اس میں وافعائیں لیے کپڑے یہ جوتھ کے سے بہا کہ ہاں یہ بھی تو کہا تھا کہ سے پر جوتصویر ہووہ اس میں وافعائیں لیے سے بہا کہ مارہ ہوں میں وافعائیں لیے سے بہا کہ مارہ ہوں میں داخل نہیں گرے ہوتھ کے بہا کہ بات میں داخل نہیں گئی ہے کہا کہ مارہ کا بھی تو کہا تھا کہ سے بہا کہ بات میں داخل نہیں گئی ہے کہا کہ بات کے بات کے بات کی دعور ہوں میں داخل نہیں گئی ہوتھ کے بات کہ بات کہ بات کہ بات کے بات کہ بات کہ بات کے بات کے بات کی دوران میں داخل نہیں گئی ہوتھ کے بات کی دوران میں داخل نہیں داخل نہیں گئی ہوتھ کے بات کے بات کی دوران میں داخل نہیں دان کے بات کی دوران کی دوران میں داخل نہیں دان کے بات کی دوران کی دوران کے بات کی دوران کے بات کی دوران کیا کہ دوران کی دوران کی

ایک دن حضرت ابوطلحه " کمهانانوش فرماری تھے۔ دسترخوان پرحضرت الی بن کعب اور حضرت الله بن کعب اور حضرت الله بن مالک " بھی ہتھے۔ کھانا کھا کر حضرت الس نے وضو کے لئے پانی مانگا۔ دونوں بزرگوں نے کہا شاید سوشت کھانے کی وجہ سے وضو کا خیال پیدا ہوا ہے ؟ حضرت الس نے کہا تی ہاں۔ اس پرفر مایا کہتم طیبات کھا کر وضو کی صابح کے وجہ سے وضو کا خیال پیدا ہوا ہے ؟ حضرت الس نے کہا تی ہاں۔ اس پرفر مایا کہتم طیبات کھا کر وضو کی صابح سندیں جمھتے ہے ۔

' ایک دن حضرت ابوطلحہ ؒ نے نفل کاروز ہ رکھا تھا۔ا تفاق ہے ای دن برف پڑی۔وہ اُ مٹھے اور او لے پخن کرکھانے لگے۔لوگوں نے کہاروزے میں آپ او لے کھار ہے ہیں۔انہوں نے جواب دیا کہ یہ برکت ہے،جس کا عاصل کرنا ضروری ہے ۔

حضرت ابوطلحہ '' کوشعرو بخن کا بھی ذوق تھا۔میدانِ جنگ میں تم نے ان کور جزیر جے سُنا ہوگا، پیشعرانہی کا ہے۔

انا ابوطلحه و اسمى زيد وكل يوم في سلاحي صيد

اخلاق : حضرت ابوطلحہ کاسب ہے بڑا اخلاقی جو ہر کتب رسول ہے۔ ایسی حالت میں تمام مسلمان ، جنگ کی شدت سے مجبور ہوکر میدان میں منتشر ہو گئے تھے اور رسول القد ﷺ کے پاس معدد دے چند صحابہ رہ گئے تھے ۔ حضرت ابوطلحہ " کا اپنے کورسول ﷺ پر قربان کرنے کے لئے بڑھنا، اور آپ کے سامنے کھڑ ہے ہوکر کفار کے وارسہنا، حامل نبوت پر جو تیر آئے ان کوا پنے سینے پر رو کنا اور آخرای حالت میں اپنایا تھے برکارکردینا، حب رسول ﷺ کاوہ لازوال نشان ہے جوابد تک نہیں مٹ سکتا۔

اسی محبت کااثر تھا کہ حضرت ابوطلہ " کوآنخضرت کے سے خاص خصوصیت تھی وہ عموماتمام معرکوں میں رسول کے ارتب ساتھ رہے تھے اور ان کا اونٹ رسول کے کے اونٹ کے برابر چاتیا تھا، غروہ خیبرے واپسی کے وقت، حضرت صفیہ " آنخضرت کے اونٹ پر سوارتھیں، مدینہ کے قریب بھی کر اور سول کے اور سول کے اور سے اور سول کے اور سول کے اور سے اور سول کے اور سے اور سول کے اور سول اللہ جعلنی اللہ فلدا کے چوٹ تو نہیں آئی ؟ حضور نے فرمایا منہیں عورت کی خبر لو، حضرت ابوطلی شمنہ پر رومال ڈال کر حضرت صفیہ " کے پاس پہنچے اور ان کو کجا وا درست کر کے بیٹھا ایک اور سے سے سال کے اور ان کو کجا وا درست کر کے بیٹھا ایک ۔

ای طرح ایک مرتبه مدینه میں دشمنوں کا پیچھ خوف معلوم ہوا، رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوطلحہ " کا گھوڑا جس کا نام مند وب تھا مستعار نوید اور سوار ہو کر جس طرف اندیشہ تھا، روانہ ہوئ حضرت ابوطلحہ " چیچھے چیچھے چلے ہیکن ابھی پہنچنے نہ پائے تھے کہ آنخضرت ﷺ تشریف لائے راستہ میں ملاقات ہوئی فرمایا وہاں پیچھیں اور تمہارا گھوڑ ابہت تیز رفتار ہے۔

حضرت ابوطلی کو آنخضرت ﷺ ہے جومحبت تھی اس کا اثر جیموئی جیموئی چیز میں بھی ظاہر ہوتا تھا۔ جب ان کے گھر میں کوئی چیز آتی تو خو درسول اللہ ﷺ کے حضور میں بھیج دیتے تھے ایک مرتبہ

ل ایضا بادس س ۱۷۹ (سندانس) ع سنداحد بن طنبل بادس س ۱۸۰ (سندانس)

حضرت انس ؓ ایک خرگوش پکڑ کرلائے۔حضرت ابوطلحہ ؓ نے اس کو فرج کیا اور ایک ران آنخضرت ﷺ کی خدمت میں بھیج دی۔ آپ نے یہ حقیر لیکن پرخلوص نذر قبول کرلی کے اس طرح اُم سلیم نے ایک طباق میں خرے بھیجے جضور ﷺ نے قبول فرما کراز داج مطہرات اور صحابہ میں تقسیم کئے کے۔

رسول القدی بھی اس محبت کی نہا ہت قدر کرتے تھے، چنانچہ جب آپ جج کے لئے مکہ تشریف لے گئے اور منی میں حلق کرایا تو سرمبارک کے داہنے طرف کے بال تو اور او گوں میں تقسیم ہو گئے اور با کیں طرف کے کل مو ئے مبارک حضرت ابوطلحہ ؓ کومرحمت فرمائے ، حضرت ابوطلحہ ؓ اس قدرخوش ہوئے کہ گویادونوں جہاں کاخزانہ ہاتھ آگیا۔

ای طرح جب عبدالله بن الی طلحة پیدا ہوئے ہو حضرت ابوطلحة نے ان کوآتخضرت بین کی خدمت میں بھیجا، آپ نے بچھ جھوہارے چبا کراس سے لڑکے کو گھٹی دی۔ لڑک نے مزے ہاں آب حیوان کی گھٹی لی اور جھوہارے کومسوڑ ھے سے دا بنے لگا۔ حضور نے فر مایا، دیکھوانصار کوچھوہاروں سے فطری محبت ہے، اس لڑکے کا نام آنخضرت کی نے عبداللہ رکھا، رسول اللہ کی کا نام آنخضرت کی نام آخضرت کی ایس کے میارک کا پیاڑ تھا کہ حضرت عبداللہ کے کا نام آخضرت کی نام آخضرت کی تھے تھے۔ اس کی سے فیم کے سے دائے کے لیا ان انصار پر فوقیت رکھتے تھے۔ اس کر حضرت عبداللہ کے کا نام آخو جو انان انصار پر فوقیت رکھتے تھے۔ اس کے میں انہوں کی سے دائے۔

۔ جوش ایمان کا بہ عالم تھا کہ شراب حرام ہونے سے بل ایک روز نظیح جو جھو ہارے کی بنتی ہے پی رہے تھے کہای حالت میں ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ شراب حرام ہوگئی۔ بیہ ن کر حصرت انس ' سے کہا کہتم اس گھڑے کوتو ژدو۔ انہوں نے تو ژدیا ہے۔

 جب *بيآيت* نازل ہوئي:

''لن تنالو االبرحتی تنفقو امماتحبو ن''۔ (آل مران۔۸۱) ''جب تک اس میں ہے خرج نہ کروجوتم کومحبوب ہے نیکی نہیں یا سکتے''۔ '' جب نک سے میں ہے تھا۔ اس میں کا میں ہوتا ہے۔''

توامرائے انصار نے کیسوں کی مہرین توڑویں اور جس کے پاس جوفیمتی چیزیں تھیں آنخضرت ﷺ کے حضورت ﷺ کے حضورت کی راہ میں حضور میں اور بیر حاکوخدا کی راہ میں وقف کیا ۔

بیرحاان کی نہایت قیمتی جا کدادتھی۔اس میں ایک کنواں تھا،اس کا یائی نہایت شیریں اور خوشبودارتھا،اور آنخضرت ﷺ بہت شوق ہے اس کو پہتے تھے۔ بیاراضی حضرت ابوطلحہؓ کے (محلّہ) میں اور مسجد نبوی کے سامنے واقع تھی۔ (بعد میں اس مقام پرقصر بنی عدیلہ بنایاتھا)۔

ل سندائید باجند۳ یس ایما (منداین اس) به سع ایشاً بیس ۱۳۵۵ سع ایشاً یس ۱۳۵۰ مندانس) هم مندائید باجند۳ یس ۱۳۱ ( بی ری انس)

حضرت ابوطلی کے اس وقف ہے آنخضرت کے نہایت محظوظ ہوئے اور فرمایا! بہنج بہنے ذالک مسال رابسے! فرمایا! بہنج بہنے ذالک مسال رابسے "اور تقلم دیا کہا ہے اعز ہیں اس کے تقسیم کردو۔ چنا نجے حضرت ابوطلح نے اپنے بی اعمام اور اقارب میں جن میں حسان بن ثابت اور الی بن کعب تھے بقسیم کردیا ہے۔

ایک مرتبه ایک شخص آیا ،اس کے قیام کاکوئی سامان ندھا۔آنخضرت ﷺ نے فرمایا اس کو جو اپنام مہمان رکھے ،اس پرخدار حم کرےگا۔ حضرت ابوطلحہ نے انٹھ کر کہا میں لئے جاتا ہوں۔ گھر میں کھانے کو ندھا۔ صرف بچوں کے لئے کھانا پکاتھا۔ جھزت ابوطلحہ نے بیوی ہے کہا کہ بچوں کوسلاد و اور مہم ان کے پاس بیٹھ کر چراغ گل کردو ،اس طور پروہ کھانا کھالے گا ،اور ہم بھی فرضی طور پرمنہ چلاتے رہیں گے۔ غرض اس طرح اس کو کھلا کرتمام گھر فاقہ ہے پڑرہا۔ صبح کے وقت آنخضرت ﷺ کے پاس آئے تو آئے تو آئے تازل ہو فی تھی ۔ اور حضرت ابوطلحہ نے بازل ہو فی تھی ۔ اور حضرت ابوطلحہ نے کہارات تمہمارے کام ہے خدا کو بہت تجب ہوا گ

حضرت ابوطلحہ '' کا ایک خاص وصف خلوص تھا۔ وہ شہرت پبندی ،ریا اور نمود و نمائش ہے دورر ہتے تھے، بیر حاکو وقف کرتے وقت رسول اللہ ہے تیم کھا کر کہا کہ یہ بات اگر حجب سکتی تو کبھی میں ظاہر نہ کرتا '' ۔ انہوں نے رسول اللہ کے بعد ۴۰ سال کی زندگی پائی بیتمام عمر روزوں میں بسرکی ،عیداور بقر عید کے سوا ۳۱۵ دنوں میں کوئی دن ایسا نہ تھا ( بجزیباری کے ایام کے ) جس میں وہ صائم نہ رہے ہوں۔

### حضرت ابودرداءً

نام ونسب اورا بتدائی حالات:

عویمرنام ہے۔ ابو درداء کنیت ۔ قبیلہ خزرج کے خاندان عدی بن کعب سے ہیں۔ نسب نامہ رہے :

عویمر بن زید بن قیس بن اُمیہ بن ما لک بن عامر بن عدی کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج اکبر\_والدہ کا نام محبة تھا، جوثغلبہ بن کعب کےسلسلے ہے وابست تھیں۔

بعثت نبوی کے زمانہ میں تجارت کسب معاش کا ذریعہ تھا، کیکن جب پے شغل عبادت میں خلل انداز ہوا تو اس کو ہمیشہ کے لئے خیر باد کہااور رزاق کون ومکان کے سفرہ عام پر آبیٹھے۔ بعد میں شجارت سے ایسے دل برداشتہ ہوئے کہ فرماتے تھے، مجھے اب ایسی ووکان بھی پسند نہیں جس میں پس دینار یومیہ نفع ہو، جس کوروزانہ صدقہ کرتا رہوں ،اور نماز بھی نہ قضا ہوتی ہو۔ لوگوں نے کہا اس کا سبب؟ فرمایا قیامت کے حساب کا خوف ہے۔

اسلام : یہ عجیب بات ہے کہ حضرت ابودر داء بایں ہمہ کمال عقل دوسرے اکابر انصار کے ایک سال بعد اھ میں مشرف باسلام ہوئے ،اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اسلام تقلیدی نہ تھا،اجتہادی تھا، ممکن ہے کہ یہ ایک سال مزیدغور وفکر اور کاوش وتحقیق میں صرف ہوا ہو۔

کیکن قبول اسلام میں بیا لیک سالہ تاخیر تمام عمران کے لئے تکلیف دہ رہی ، فرمایا کرتے تھے۔''ایک گھڑی کی خواہش نفس ، دیریاغم پیدا کرتی ہے''۔

غزوات اورعام حالات :

غزدہ بدر میں وہ مسلمان نہ ہتے۔اس لئے اس میں شریک نہ تھے،غزوہ احدحالت ایمان میں پیش آیا اس میں نہا بہت مرگری ہے حصہ لیا، گھوڑے پرسوار ہوکر میدان میں آئے، آنخضرت ﷺ نے ان کی شجاعت وبسالت کود کیچ کر نعم الفاد میں عویم لیعنی عویم کس قدرا چھے سوار ہیں۔

احد کے علاوہ دیگرغز وات اور مشاہر میں آنخضرت ﷺ کے ساتھ شرکت کی ۔حضرت سلمان فاری " نے اسلام قبول کیا تو آنخضرتﷺ نے ان کوابو در داء " کااسلامی بھائی تجویز فر مایا۔ آنخضرتﷺ کی وفات کے بعد حضرت ابو دردا ، " نے مدینہ کی سکونٹ ترک کردی کہ یہاں ہروقت آپ یا دتازہ رہتی تھی۔ نیز ملک ہملک علم اسلام کی اشاعت وارثانِ نبوت کا فرض تھا۔ آنخضرتﷺ کی یا دتازہ رہتی تھی سناتھا کہ فتنہ کی آندھی میں ایمان کا چراغ شام میں محفوظ رہے گا۔اس بنایر شام کے درائحکومت دمشق کی سکونت اختیار کی۔

ان کے ترک وطن کے سلسلے میں بیرواقعہ لائق ذکر ہے کہ سفر کی تیاری کے بعد انہوں نے حضرت عمر فاروق "ترک وطن کی اجازت جائی۔ انہوں نے کہا اجازت تو نہیں ویتا ، ہاں ہاں اگر حکومت کی کوئی خدمت قبول سیجئے تو منظور کرسکتا ہوں۔ حضرت ابو دردا ، " نے کہا جا کم بنتا بہند کرتا ہوں۔ حضرت ابو دردا ، " نے کہا جا کم بنتا بہند کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق " نے فرمایا ، پھر اجازت کی امید فضول ہے ۔ حضرت ابو دردا ، " نے درخواست کی کے حکومت ہے ، جائے لوگوں کوقر آن وحدیث سکھاؤں گا اور نماز پڑھاؤں کا ۔ فرمایا بہد قبول ہے۔ چنا نیے ادائے فرض کی نیت سے شام کا سفران تیار کیا۔

دمشق میں ان کا وقت زیاد ہ تر درس و تد ریس ،شریعت کی تلقین اور عبادت وریاضت میں گذرتا تھا۔ شام کے متوطن سحابہ کرام میں اکثر ایسے بتھے جن کی زامدانہ اور ساد ہ زندگی پرشام کی خصوصیت و تکلفات کا رنگ و رفعن چڑھ گیا تھا۔ لیکن حضرت ابو دردا ،" برابر اپنی اسلی بے تکلفی و سادگی پرقائم رہے۔ حضرت ممرفاروق "نے شام کاسفر کیا اور یزید بن ابن سفیان ، عمر و بن عاش اور ابومویٰ "کے مکانوں پر جا کر ملاقات کی ۔ تو سب کے شاہانہ ٹاٹھ دیکھے۔

حضرت ابودردا ، " کے گھرینچ تو خدم وچشم نقیب و چاؤش ، تزک واحتشام ، زینت و آرائش ایک طرف مکان میں چرائے تلک نہ تھا۔ کشور دین وملت کا تاجدار تاریک مکان میں ایک کمبل اور سے پڑا تھا۔ حضرت ممرف مکان میں ایک کمبل اور سے پڑا تھا۔ حضرت ممرف اروق " نے یہ حالت دیکھی تو آنھوں میں پانی آ ایا۔ بو بہما اس قدر مسرت سے زندگی گذار نے کا سبب کیا ہے؟ حضرت ابودردا ، " نے فرمایا : رسول القد بھی کا ارشاد ہے کہ دنیا " میں ہم کوا تناسامان رکھنا جا ہے ، جتنا ایک مسافر کے درکار ہے " ۔ ( آنخضرت بھی کے بعد ہم لوگ کیا ہے کہا ہوگئے کے اس پر انرفقر ہ کا بیا تر ہوا کے دونوں بر گوں نے روتے روتے سے کردی کی

حضرت ممر فاروق '' نے عہد خلافت میں تمام اکابر سحابہ کے نفقہ وظا نَف مقرر َنر دیئے تھے۔ مجاہدین بدر کی سب سے بڑی تنخواہ تھی۔حضرت ابو دردا ، ''مجاہدین بدر میں داخل نہ تنے ۔لیکن حضرت عمر فاروق '' نے ان کاو ظیفہ بدریوں کے برابرمقرر کیا۔

ا کنزالعمال - جلد ۷ مین ۷ م بحواله بشکری

حضرت عثان غنی " کے عہد خلافت میں حضرت امیر معاویہ یے حضرت عثان غنی " کی منظوری ان کو مشق کا قاضی مقرر کیا۔ بہمی بھی جب حضرت امیر معاویہ " کو باہر جانے کی ضرورت پڑتی منظوری ان کو اپنر جانے کی ضرورت پڑتی تو وہ ان کو اپنا قائم مقام بناجات ۔ ومشق میں قضا کایہ بہلا عہدہ تھا۔ بعض او کوں کا خیال ہے کہ بیواقعہ عہد فاروتی کا ہے۔ لیکن سیجے نہیں۔ جانظ ابن عبدالبرنے بہلی روایت کوتر جے دی ہے۔

#### اہل وعیال:

تحضرت ابو دردا، "کے حبال فضائل میں بیہ بات بھی قابل کھاظ ہے کہ ان کے حبالہ ُ نکاح میں دو بیویاں آئیں اور دونوں فضل و کمال میں متاز تھیں \_ پہلی کا نام اُم دردا ، کبری خیرۃ بنت ابی صدر داسلمی ہے،اور دوسری کانام دردا بصغری جیمہ بنت حی وصابیتھا۔

اُم درداُ کبری "مشہور سحابیہ اور بزی فقیہ عقل منداور عبادت گذار بی بی تھیں ۔ان ہے۔ حدیث کی کتابوں میں بہت می روایتیں مروی ہیں۔

اُم درداء "صغری صحابیہ نتھیں۔ شوہر کے بعد بہت دنوں تک زندہ رہیں۔امیر معاویہ ؓنے نکاح ثانی کا پیام دیا تھا۔لیکن قبول نہ کیا۔اولا د کے نام حسبِ ذیل ہیں :

ا بلال ۲ یزید ۳ دردا، سمیسید

حضرت بلال ابوتمرد مشقى ، يزيداور خلفائ ما بعد كے عبد ميں ومشق كے قاضى تھے۔ عبد الملك في الله الله عبد الملك في الله عبد الملك في الله عبد الله الله عبد الله الله عبد الله الله عبد ال

حضرت در دا ،صفوان بن عبدالله بن صفوان بن امیه بن حلف قرشی ہے منسوب تھیں ۔ جو معزز تابعی اور مکہ کے ایک جلیل القدر خاندان کی یا دگار تھے۔

حُلیہ : حلیہ بیتھا،جسم خوبصورت، ناک اُٹھی ہوئی ،آئکھیں شربتی ،ڈاڑھی اور سرمیں خضاب لگاتے تھے۔ جس کارنگ سنبراہوتا تھا۔لباس عربی تھا،قلنسو ہالیک قسم کی ٹوپی پہنتے تھے، تمامہ باند ھتے تو اس کا شملہ چھے لڑکاتے تھے۔

و فات : اُوپِرگزر چکاہے کہ حضرت ابو درداء "مسافرانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ہجرت کا ہتسیوال <u>۳۲ ج</u>سال تھا کہ بیمسافر کاروان سرائے عالم ہے وطن مالوف کوسدھارا۔

قات کاواقعہ عجیب حسر تناک تھا۔ حضرت ابودرداء "گریدوزاری میں مصروف تھے۔ اُم درداء " بیوی کا نام ہے ) نے کہا آپ سحانی ہوکرروتے ہیں؟ حضرت ابودرداء "نے فرمایا، کیوں نہ روؤں، خدامعلوم گناہوں ہے کیونکر چھٹکاراہو۔ای حالت میں بلال کوئلا یااورفر مایاد کیھو! ایک دن تم کوبھی یہ واقعہ پیش آنا ہے،اس دن کے لئے کچھ کررکھنا۔موت کاوفت قریب آیا،جزع وفزع کی کوئی انتہائے تھی۔ ایمان کے متعلق کہا گیا ہے کہ خوف ورجاء کے درمیان ہوتا ہے۔

حضرت ابودرداء "برخوف الهی کانهایت غلبه تھا۔ بیوی کے جو پاس بیٹھی تسکین دے رہی تھیں کہا ہتم موت کومجوب رکھتے ہو، پھراس وقت پریشانی کیوں ہے؟ فرمایا یہ بچے ہے، لیکن جس وقت موت کا یقین ہوا سخت پریشانی ہے، یہ کہد کرروئے۔ پھرفر مایا یہ میراا خیر وقت ہے کلمہ پڑھاؤ۔ چنا نچہ لوگ کلمہ کی تلقین کرتے رہے اور حضرت ابودرداء" اس کود ہراتے رہے، یہاں تک که رُوح مطہر نے آخری سانس لی۔

وفات ہے کچھ دن پیشتر حضرت یوسف ہن عبداللہ بن سلام ان کے پاس علم حاصل کرنے کے آئے تھے۔ لیکن اس وفت حضرت ابو درداء "بستر مرگ پر شخصہ بوجھا کیسے آئے ؟ عرض کیا ، میر ہوالداور آپ میں جوار تباط تھااس کی وجہ سے زیارت کو حاضر ہوا۔ فرمایا جھوٹ بھی کیا ہُری شے ہے ، لیکن جو خص استغفار کر لے تو معاف ہوجا تا ہے ۔

حضرت یوسف ان کی وفات تک مقیم رہے۔ انتقال سے پہلے یوسف " کو نبلا کر کہا کہ لوگوں کومیری موت کی خبر کر دو۔ اس خبر کامشتہر ہونا تھا کہ آ دمیوں کا طوفان اُمنڈ آیا۔گھر ہے باہر تک آدمی ہی تھے۔ اندراطلاع ہوئی تو فر مایا ،مجھکو یہاں سے باہر لے چلو۔ باہر آ کراُٹھ کے بینھے اور تمام مجمع کو خاطب کر کے ایک حدیث بیان کی تے۔ اللہ اکبر! اشاعت حدیث کا جوش اس وقت بھی قائم تھا۔

قضل وكمال:

حضرت ابودرداء "کاشارعلائے اصحاب میں ہے۔ صحلہ کرام ان کونگا وعظمت سے دی کھتے تھے۔
حضرت عبداللہ بن عمر "کہا کرتے تھے کہ دونوں باعمل عالموں کا پچھ ذکر کرد (معاذ اور
ابودرداء)۔ یزید بن معاویہ کا قول تھا کہ ابودرداء "کاعلم و تفقہ بہت سے امراض (جہل) کوشفا بخشا ہے۔ معاذ بن جبل نے وفات کے وقت وصیت کی تھی کہ ابودرداء "سے علم سیکھنا۔ کیونکہ ان کے پاس علم ہے۔ حضرت ابوذر نفقاری نے ابودرداء "سے خطاب کر کے کہا تھا کہ "ماحہ ملت و رقاء و لا اظلت حضراء اعلم منک یا ابااللہ د داء " یعنی زمین کے اوپراور آسان کے پنچتم ہے کوئی براعالم نہیں۔

مسروق جو بڑے جلیل القدر تابعی اور اپنے زمانہ کے امام تھے، کہتے ہیں کہ میں نے تمام صحابہ کاعلم چھ شخصوں میں مجتمع پایا۔ جس میں ایک ابو در دا ،" ہیں۔ یہی سبب ہے کہ گو حجاز میں بڑے بڑے صحابہ مسندا مامت پرتمکن تھے۔ تاہم وہاں بھی طالبین جوق در جوق ان کے آستانہ کو زخ کرتے تھے۔

درس کے وقت تشنگان علم کابڑا ہجوم رہتا تھا۔ مکان سے نکلتے تو طلبہ کا مجمع رکاب میں ساتھ ہوتا۔ایک روزمسجد جار ہے تھے، پیچھے لوگوں کا اتناا ژدھام تھا کہ موکب شاہی کادھوکہ ہوتا تھا۔اس مجمع کا ہرفردکسی نہ کسی مسئلہ کا سائل ہوکرآیا تھا۔

' حضرت ابودرداء '' کی تعلیم کابیطرزتھا کہ فجر کی نماز پڑھ کر جامع مسجد میں درس کے لئے بیٹھ جاتے تھے۔شاگر دان کے گر دہوتے اورمسائل بوچھتے۔وہ جواب عنایت فرماتے تھے۔

درس قرآن :

حضرت ابودرداء "اگر چہ فقہ وحدیث میں بھی ممتاز تھے بیکن ان کااصل سر مایی آن مجید کا درس تعلیم تھا۔ وہ ان لوگوں میں تھے جوخود آنخضرت پھٹا کی زندگی میں پورے قر آن کے حافظ تھے۔ اس بنا پر حضرت عمر فاروق "نے شام میں قر آن مجید کی تعلیم اشاعت کے لئے نامز دفر مایا۔ دمشق کے جامع عمری میں بی قر آن کا ایک مدرسۂ اعظم بن گیا تھا۔ حامع عمری میں بی قر آن کا ایک مدرسۂ اعظم بن گیا تھا۔ حضرت ابو درداء "کے ماتحت اور مدرسین بھی تھے۔ طلبا کی تعداد بیننگڑوں سے متجاوز تھی۔ دور دور سے لوگ آ آ کرشر یک درس ہوتے تھے۔

نماز صبح کے بعد دس دس آ دمیوں کی علیخد ہ علیخد ہ جماعت کردیتے تھے اور ہر جماعت ایک قاری کے زیر نگرانی ہوتی تھی۔ قاری تر آن پڑھاتے اور خود شہلتے جاتے اور پڑھنے والوں کی طرف کان لگائے رہتے تھے۔ جب کسی طالب علم کو پورا قرآن یا دہوجا تا تو اس کوخود اپنی شاگر دی میں لے لیتے۔ یہ درسین جب طلبہ کے کسی سوال کا جواب ندد سے سکتے تو وہ مرکز درس کی طرف رجوع کرتے۔ یہ درسین جب طلب کا درس میں اتنا ہجوم رہتا کہ ایک روز شار کرایا تو سولہ سوطالب العلم صلقہ ورس میں نکلے۔ طلب کا درس میں اتنا ہجوم رہتا کہ ایک روز شار کرایا تو سولہ سوطالب العلم صلقہ ورس میں نکلے۔ دارالقرائے متاز اصحاب میں اللہ بن عامر شخصیٰ ، ۲۔ اُم دردا ہمغریٰ ، ۳۔ خلیفہ بن سعد ، مداشہ ایک متاز اصحاب میں اللہ بن سعد الن شخصے۔

ان میں سے اقل الذکر ہزرگ ولید بن عبد الملک کے زمانہ میں اہلِ مسجد کے رئیس تھے۔ اُم در داء، حضرت ابو در داء "کی زوجہ قر اُت میں بیگانہ روز گارتھیں ۔ قر اُت کافن اینے شوہر سے سیکھا تھا۔ عطیہ بن قیس کلائی کوانبی نے قراکت سکھائی تھی۔خلیفہ بن سعد کویہ خصوصیت حاصل تھی کہ صاحب ابی الدردا و '' کہتے تھے اور شام کے مشہور قاریوں میں ان کا شار ہوتا تھا۔ ہاقی بزرگوں کویہ شرف حاصل تھا کہ انہوں نے خود حضرت ابودردا و '' کوقر آن سُنایا تھا اوران کے خاص تلامذہ میں داخل تھے۔

تفسير: علم تفير كاسر مايية بن سحابه ي جمع موا ، اگر چه حضرت ابو درداء ملكم ان ميں شامل نبيس شامل نبيس شامل نبيس ي مروى بيل ان كا قول تھا: "لا يدف ق الرجل سبيس - تا ہم ان ميں ہے متعدد آيتوں كى تفسير يں مروى بيل - ان كا قول تھا: "لا يدف ق الرجل سكل الدف قد حقى يجعل للقو آن و جو ھا" يعنى انسان تاوقتيكه قرآن ميں مختلف بيبلو پيدا نه سكل الدف قد نبيس ہوسكتا -

مشکل آیتوں کے مطالب خود آنخضرت ہے دریافت فرمائے تھے۔ ایک روز دریافت آیا یا رسول اللہ (ﷺ)! "المدنین المنوا و کانوا یتقون لھم البشرای فی المحیوة اللدنیا " ہے کیامراد ہے۔ آنخضرت ﷺ نے فریایا: "رویائے صالی خواہ خود کھے یا کوئی دوسر انخص اس کے متعلق دیکھے! کے آخوہ ابودردا، " ہے جب کسی آیت کی تفسیر کے متعلق سوال کیا جاتا تو وہ نہایت شافی جواب میت ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ " ولے من خیاف مقام دہم جنتان " میں زانی اور سارت جمی داخل میں؟ فرمایا کہ این درسارت جمی داخل میں؟ فرمایا کہ این درسارت جمی داخل میں؟ فرمایا کہ این درساکا خوف ہوتا تو زیااور چوری کیوں کرتا ہی۔

سورةُ قلم میں ایک کا فر کے متعلق ہے: "عتل بعد ذالک ذنیم " عتل کے معنی مختلف مفسروں نے مختلف بیان کئے ہیں۔ حضرت ابو درواء " نے بیہ جامع معنی بیان فرمائے ہیں:

"کل رحیب الجوف وثیق الحلق اکول شروب جموع للمال منوع له" "م\_ (بڑے پیٹ اورمضبوط طلق والاکثیر الغذ اء کثیر الشراب، مال جمع کرنے والانہایت بخیل)

سورہ طارق میں ہے: " یہ وہ تبلی المسوائو" زبان کے لحاظ ہے سرائر کے معنی مطلقا پوشیدہ شے کے ہیں۔ جن میں عقائد، نیات یا جوارح کے اعمال کی کوئی قید نہیں حضرت ابودرداء" نے موقع وکل کے لحاظ ہے اس تعیم میں کسی قدر شخصیص کردی۔ چنانچے فرمایا:

خدانے چار چیزوں کا ہندوں کوضامن قرار دیا ہے : اےنماز عدر کو ق<del>سم</del>ے روزہ سم طہارت ۔ سرائزانہی چیزوں کو کہتے ہیں سمی

إ مسندا بودا ؤدطيالس يس اسما بسير كنز العمال بحواله ابن عساكريش ۴۶۵ بس كنز العمال بحواله ابن مردوبيه . جلدا يس ۱۵۶

حدیث کلام الہی کی تعلیم وغدمت کے بعد صحابہ "کاسب ہے مقدم فرض حدیث نبوی کی نشر و اشاعت تھا۔ حضرت ابودر داء" نے اس فرض کو بھی پوری طرح انجام دیا۔

ایک دفعہ انہوں نے سعدان بن طلحہ " ہے ایک صدیث بیان کی ۔ مسجد و شق میں حضرت توبان " جو آنخضرت علی کے آزاد کردہ غلام تھے۔ تشریف لائے تو سعدان " نے تو ثیق مزید کی غرض سے ان سے اس صدیث کے آزاد کردہ غلام سے ۔ تشریف لائے تو سعدان " نے توثیق مزید کی غرض سے ان سے اس صدیث کے متعلق استفسار کیا۔ حضرت توبان نے فرمایا کہ ابودرداء" نے بالکل سیح کہا۔ میں خوداس واقعہ کے وقت رسول اللہ علیہ کے پاس موجود تھا ہے۔

حضرت معاذ '' نے اپنی و فات کے وقت ایک صدیث بیان کی تھی اور فر مایا تھا کہ شہادت کی ضرورت ہوتو عویمر بن زید (ابو در دار '') موجو دہیں ۔ان ہے دریا فٹ کرنا ۔اوگ حضرت ابو در دار '' کے پاس پہنچے ۔انہوں نے حدیث سُن کر فر مایا ،میر ہے بھائی (معاذ ) نے بچے کہا ''۔

صحابہ جب ل کر ہیٹھتے تو آ لیس میں احادیث نبوی ﷺ کامدا کر ہفر ماتے۔حضرت ابودر دا ہ ؑ بھی مجلسوں میں شریک رہتے تھے۔ بھی بھی خود بھی مدا کر ہ کی ابتدا فر ماتے تھے۔

ایک مجمع میں حضرت ابودردا ، " بھی عبادہ بن صامت جرث بن معنو بیاندی اور مقدام ابن معدی کرب " تشریف فرما تھے۔ حدیثوں کا ذکر آیا۔ حضرت ابودردا ہی نے حضرت عبادہ " ہے کہا کہ فلاں غزوہ میں آنخضرت ﷺ نے مس کے متعلق بچھارشاد فرمایا تھا؟ آپ کو یاد ہے؟ حضرت عبادہ " نے یوراواقعہ بیان کیا۔

حضرت ابودرداء "کی بوری زندگی کلام الہی اور صدیث نبوی ﷺ کی تعلیم واشاعت میں صرف ہوئی۔ جس وقت آپ نے اہل شہر کو صرف ہوئی۔ جس وقت آپ نے اہل شہر کو جمع کر کے نماز کے متعلق آخری وصیت ننائی "۔

حضرت ابو در داءؓ نے حدیث کا اکتساب زیادہ تو خود ذات اقدی نبوی ہے کیا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد بعض روایتیں حضرت زید بن ثابت "اور حضرت ما نکشہ " ہے بھی سُنی تھیں۔

تلاندہ اور راویان صدیت کا دائر ہ تخضر تھا۔ حاشیہ نشینان نبوت میں سے متعدد ہر رگ ان کے حلقہ ہے بھی مستفید ہوئے جن کے نام نامی ہے ہیں نا الحصرت انس بن مالک ۲۰ فضالہ بن مبیدً سے ابوامامہ ۲۰ مبر الله بن عمر ۵۰ عبدالله عنباس ۲۰ أم ور دا و

تابعین میں ہے اکثر اعیان واجلائے علم ان کے شرف کمذی ہے بہر ہیا ہے۔ بعض کے نام بیبین : ایسعید بن میت و بال بن ابودردا، سے علقہ بن قیس سم ابومرہ مولی أم بائی کا ابوادر کی خولی کے جبیر بن فضیر کے سوید ابن عقلہ کرزید بن و بہ ہے۔ معدان بن ابی طلحہ ابو حبیبہ طائی اراوالسفر بهدائی تار ابوسلمہ ابن عبدالرحمن ساے صفوان بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن میں کا کشیر بن مرہ کا کی میں کا کشیر بن مرہ کا کی میں کا کھر بن اور کھر بن میں کا کھر بن کی میں کا کھر بن کی میں کا کھر بن کھر بن

۔ حضرت ابو دردا ، '' کے سلسلے سے جو روایات احادیث میں مدون میں ،ان کی تعداد 9 کا ہے۔جن میں سے بخاری میں ۱۳ اور سلم میں ۸ مندرج میں۔

فقہ : مسائل فقہ میں بھی ان کا ایک فاص درجہ ہے۔لوگ دور دراز مسافت طے کر کے ان ہے مسائل پوچھنے آتے ہے۔ پنانچ ایک بزرگ کوفہ ہے دمشق صرف ایک مسئلہ دریا فت کرنے آئے۔ مسئلہ یہ فاص نہ کورشادی پر رضامند نہ تھا۔ اس کی والدہ نے جبرا شادی کردی۔شادی کے بعد میاں بیوی میں محبت زیادہ بڑھ تی ۔ اس وقت مال نے کہا کہ اس کو طلاق دے دو۔اب وہ طلاق کے لئے آمادہ نہ ہوا۔

حضرت ابو دردا ، " نے فر مایا کہ میں کسی شق کا تعین نہیں کرتا ، نہ طلاق دینے کا تقلم دیتا ہوا۔ اور نہ والدہ کی نافر مانی جائز مجھتا ہوں تہ ہمارا دل جا ہے تو طلاق دیدد یا موجودہ حالت پر قائم رہو۔ لیکن میدیا در ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مال کو جنت کا دروازہ کہا ہے گئہ

حضرت ابو ببیبطائی نے استفسار کیا کہ میر ، بھائی نے بندد بنار فی سبیل اللہ دیئے ہے اور مرت وقت وصیت کی تھی کہ میں ان نُوکسی مصرف میں صرف کر دوں۔ اب فر مائے کہ سب سے بہتر مصرف کونسا ہے حضرت ابودردا، "نے جواب دیا کہ میر سے زد دیک مجاہدین سب سے بہتر ہیں گا۔

اخلاق وعادات :

حضرت ابودردا ، ' فطرة نهایت نیک مزاج اورصالح نتھ۔اسلام کی تعلیم نے اس طلا ، نواور خالص بنادیا تھا۔ حضرت ابوذ رغفاری ' تمام سحابہ میں سب سے زیادہ حق گواور حقی تیجسم تھے اور ابتدا شام میں رہتے تھے۔ یہاں بہت کم لوگ ان کی سخت گیری ہے محفوظ تھے۔امیر معاویہ وغیرہ کو برسر در بار نوک و بے تھے۔ابو دردا ، "کی نسبت خودان سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ رسول الندیج ہے کا زمانہ بھی یاتے اور آنخضرت ﷺ کے بعد اسلام لاتے تب بھی صالحین اسلام میں آپ کا شار ہوتا کے اس سے زیادہ حضرت ابودرداء "کی طہارت کا کیا ثبوت ہوسکتا ہے۔

باایں ہمہ کہ وہ بساط نبوت کے حاشیہ شین تھے۔ خالق کون و مرکان کے جلال و جبر وت کا تخکیل ان کے جسم میں رعشہ پیدا کر دیتا تھا۔ ایک روز منبر پر کھڑ ہے ہو کر خطبہ دیا تو فر مایا کہ میں اس روز سے بہت خالف ہوں ، جب خدا مجھ سے بوجھے گا کہتم نے اپنا علم کے مطابق کیا تمل کیا ؟ قرآن کی ہرآ بہت پیرامروز جربن کر نمودار ہوگی اور مجھ سے بوچھا جائے گا کہتم نے اوامر کی کیا پابندی کی ۔ آ بہت آ مرہ کے گی کہاں نگ پر ہیز کیا۔ آ بہت زاجرہ بولے آمرہ کے گی کہاں تک پر ہیز کیا۔ آ بہت زاجرہ بولے گی یا لکل نہیں۔ لوگو! کیا میں اس وقت چھوٹ جاؤں گا۔

عبادات میں قیام کیل اور نماز پنجگانہ کے علاوہ ۳ چیزوں کے نہایت بخق سے پابند تھے۔ ہر ماہ میں ۱ دن روز ہر کھتے ،وتر پڑھتے اور حضروسفر میں جیاشت کی نماز ادا کرتے ان چیزوں کے متعلق آنخضرت پڑگانے ان کووصیت فرمائی تھی <sup>تا</sup>۔

ہرفرض نماز کے بعد تنبیج پڑھتے تھے۔ تنبیج ۳۳ مرجہ تجمید ۳۳ مرجہ تجبیر ۴۳ مرجہ <sup>س</sup>ے۔ حضرت ابودرواء "کی زندگی زاہدانہ بسر ہوتی تھی۔ وہ دنیا ئے دوں کی دلفریبیوں اور عالم فانی کے تکلفات سے ملوث نہ تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کودنیا میں ایک مسافر کی حیثیت ہے رہنا چاہئے۔

ایک و فعہ حضرت سلمان فاری "ان سے ملنے ان کے گھر آئے۔ یہ دونوں موا خاق کے قام آئے۔ یہ دونوں موا خاق کے قاعد سے بھائی بھائی بھائی ستھے۔ بھاوج کو دیکھا تو نہایت معمولی وضع پایا۔ سبب بو جھا، تو نیک بی بی نے جواب دیا کہ تمہارے بھائی (ابوالدرداء") دنیا سے بے نیاز ہو گئے ہیں۔ان کواب ان چیزوں کی سیجھ پردانہیں۔

حضرت ابو درداء "آئے۔حضرت سلمان فاری "کومرحبا کہا اور کھانا پیش کیا۔حضرت سلمان فاری "کومرحبا کہا اور کھانا پیش کیا۔حضرت سلمان فاری "نے کہا میں تو روز ہے ہوں۔حضرت ابو درداء "نے کہا میں تو روز ہے ہوں۔حضرت سلمان فاری "نے فتم کھا کر کہا کہ میرے ساتھ کھانا ہوگا ، درنہ میں بھی نہ کھاؤں گا۔ رات کو حضرت سلمان فاری "نے انہی کے مکان میں قیام کیا تھا۔حضرت ابو درداء "نماز کے لئے اُنہے۔

یا مسند عباده - جلد۵ می ۱۳۷۰ تا کنز العمال جدد ۷ بخوالداین عساک سی مسند، جلد ۲ پس ۴۳۰ سی ایشیا - جلد۵ می ۱۸۶

حضرت سلمان فاری کے روک لیا اور فرمایا: ''بھائی آپ پر ضدا کا بھی حق ہے۔ بیوی کا بھی اور اپنے بدن کا بھی۔ آپ کوان سب کاحق ادا کرنا جیا ہے''۔

صبح کا ترکا ہوا تو حضرت سلمان فاری " نے ابو دردا، کو جگایا اور کہا اب آٹھو۔ دونوں بزرگوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد دوگانہ کے لئے متجد نبوی ﷺ گئے۔ حضرت ابو دردا، " نے آنخضرتﷺ سے سلمان فاری " کاواقعہ بیان کیا۔ آپﷺ نے فرمایا کہ سلمان " نے ٹھیک کہا۔ وہ تم سے زیادہ مجھدار ہیں ا۔

امر بالمعروف تمام تربیت یافتگان نبوت کافرض ہے۔حضرت ابودرداء " بھی اس فرض ہے عافل نہ تھے۔امیر معاویہ " نے کوئی چاندی کابرتن خریدا، جس کی قیمت میں چاندی کے وزن ہے کم وہیش مافل نہ تھے۔امیر معاویہ یہ کوئی چاندی کے حضرت ابودرداء " نے فورانو کا۔معاویہ بیددرست نبیس۔ رسول اللہ بھی نے چاندی سوئے میں برابر سرابر کا حکم دیا ہے ؟۔

حفزت ہوسف بن مبدالقد بن سلام ان کے پاس شام گئے۔ سفر کا مقصد مختصیل علم تھا۔ بیوہ ساعت تھی جب حفزت ابودردا،" مرض الموت میں گرفتار تھے۔ یوسف سے بوچھا کیسے آئے؟ انہوں نے کہا، آپ کی زیارت کو۔ یوسف نے بیہ بات چونکہ واقعہ کے خلاف کہی تھی۔ حضرت ابودردا، " نے فرمایا جھوٹ بولنا بڑی ٹری بات ہے "۔

امیر معاوییّ نے 'سنرت ابوذر ' کوشام ہے جلاوطن کردیا۔ حضرت ابودردا، ' کوراستہ میں خبر ملی تو دس مرتبہ ان لللہ پڑھا اور کہا کہ اب ان لوگوں کا بھی انتظار کرو، جبیبا کہ اصحاب ناقہ کے بارے میں کہا گیا تھا۔ اس کے بعد نہایت جوش میں فرمایا :

'' ضدایا! ان او کول نے ابوذر '' کو جھٹلایا ، لیکن میں نہیں جھٹلاتا ہول ۔ لوگول نے ان کو خاری البلد کیا ، لیکن میں اس کو متم کیا ، لیکن میں نہیں کرتا اور ان لوگول نے ان کو خاری البلد کیا ، لیکن میں اس رائے میں شریف نویں ، ول ۔ کیونلہ میں جا نتا ہول کے رسول اللہ ﷺ ان کے برابر کسی کو زمین پر نہیں جھے ۔ ان فیات کی قسم میں ابودروا ، '' کی جان ہے ، اگر ابوذر '' میرا ہاتھ بھی کا ن ڈالیں تو بھی میں ان دروا ، '' کی جان ہے ، اگر ابوذر '' میرا ہاتھ بھی کا ن ڈالیس تو بھی میں ان میں نہ رکھول''۔

#### آنخضرت المطاني فرمايا اوريس في سناتها كه

" مااظلت المخضواء ولا أقلت الغبواء من ذى الحجة اصدق من ابى ذو" " " آسان كي ينچاورز من كيأو پرابوذر" ئيزياده سياكوئي نبيس" ـ

آنخضرت الله في اليكون فرمايا كه جوخص توحيد كا قائل موده جنتى بـ حضرت ابوذر" نے عرض كى مخواہ زانى اور چور كيوں ندمو؟ آخضرت الله في فرمايا " بال" بيدا كيك خوشجى جوسب مسلمانوں كوسيانى چاہئے ہے دراسته مسلمانوں كوسياش دہ نوا ہے الوورداء" تين مرتبہ بوچ كرمسلمانوں كوسياش دہ نوات سُنانے چلى راسته من حضرت عمر فاروق" بے ملاقات ہوئى ۔ انہوں نے كہا كهاس اعلان بيلوگ عمل چھوڑ جيميس كے۔ حضرت ابودرداء" نے آنخضرت بھي سے عرض كيا۔ آپ بھي نے فرمايا كهم" نے سجح كہا كہا۔

ایک روز مکان میں تشریف لائے۔ چہرہ سے غیظ وغضب عیاں تھا۔ بیوی نے بوچھا کیا حال ہے؟ فرمایا،خدا کی شمرسول اللہ ﷺ کی ایک بات بھی باتی نہیں رہی ۔لوگوں نے سب چھوڑ ویا۔ صرف نماز باجماعت پڑھتے ہیں <sup>تا</sup>۔

ایک مرتبہ سعدان بن الی طلحہ العمری ٹا کودیکھا۔ پوچھا کہ آپ کا مکان کہاں ہے؟ انہوں نے کہا گاؤں میں ،گمرگاؤں شہر کے قریب ہے۔ فر مایا ،تو تم شہر میں نماز پڑھا کرو ، کیونکہ جس مقام پر اذان یا نماز نہیں ہوتی وہاں شیطان کا وخل ہوجاتا ہے۔ دیکھو بھیزیا اس بھری کو بکڑتا ہے جوگلہ ہے دوررہتی ہے ہے۔

تمام سلمانوں کا نبایت اوب کرتے تھے۔ غیظ وغضب کے عالم میں ہمی جو کچھ کہدو ہے تھے۔ فیظ وغضب کے عالم میں ہمی جو کچھ کہدو ہے تھے۔ ایک وفعہ ایک قریش نے ایک انصار کا دانت تو ڑ دیا۔ امیر معاویہ " کے سامنے مقدمہ چیش ہوا۔ امیر معاویہ نے قریش کو مجرم تھہرایا۔ اس نے کہا کہ پہلے انسار نے میر ہے دانت کوصدمہ پہنچایا۔ امیر معاویہ نے کہا تھہرو، میں انعماری کورضا مند کردوں گا۔ لیکن انعماری طالب قصائس تھاوہ راضی نہ ہوا۔ امیر معاویہ نے کہا ہے ابودرداء " بیٹھے ہیں جو فیصلہ کردیں ،اس کو مان لینا۔

حضرت ابودرداء "نے ایک حدیث پڑھی کہ جو محض کی جسمانی تکلیف پہنچنے پرایڈ او ہندہ کومعاف کرد ہے تو اس کے مراتب بلنداوراس کے گناہ معاف ہوجائے جیں۔اس حدیث کے شنتے ہی انصار جومجسمہ قبر وغضب تھا ، پیکرنشلیم ورضا بن گیا۔حضرت ابو دردا ، " ہے بوچھا کہ آپ نے رسول اللہ ہے بیشنا تھا؟ انہوں نے کہا ،ہاں۔انصاری نے کہا تو میں معاف کرتا ہوں "۔ فساد وشرت دور بھا گئے تھے۔شام کا ملک حجاز ہے کسی حال میں بہتر نہ تھا۔ کیکن فتنوں کے زبانہ میں شام ایک حکومت کے ماتحت بہر حال قائم رہااور حجاز میں ہرسال نی فوج کشی کا سامنا تھا۔ حضرت ابو دردا،" کی سکونت شام کا یہی سبب تھا۔ فر ماتے تھے کہ جس مقام پر دوآ دمی ایک بالشت زمین کے لئے منازعت کریں، میں اس کوبھی حجوز دینازیا دہ پسند کرتا ہوں لی

نہایت ہشاش بٹاش رہتے تھے۔لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ گفتگو کے وقت لب مبارک برتمہم ظاہر : وتا تھا۔ اُم ور دا تمہم کوخلاف وقار مجھتی تھیں ۔ ایک ون کہا کہ تم ہر بات پر مسکراتے ہو، کہیں لوگ بیوقوف نہ بنا کمیں ۔حضرت ابو در دا '' نے فر مایا کہ خود رسول اللہ ﷺ بات کرتے وفت تمہم فرماتے تھے ''۔

مزاج فطرة سادہ تھا۔ مسجد دمشق میں خودا پنے ہاتھ سے درخت لگاتے تھے۔ لوگ دیکھتے تو تعجب کرتے کہ آغوش پروردہ نبوت اورامام حلقہ مسجد ہوکرا پنے ہاتھ سے ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں ، لیکن ان کواس کی بنجہ پرواہ نہ تھی۔ ایک شخص نے ان کواس حالت میں دیکھا تو بڑ ۔ کرتے ہیں ، لیکن ان کواس کی بنجہ پرواہ نہ تھی۔ ایک شخص نے ان کواس حالت میں دیکھا تو بڑ ۔ تعجب سے پوچھا کہ آپ خود میکام کرتے ہیں ؟ حضرت ابودردا تا نے اس کے تعجب کوان الفاط ۔ ت زائل کیا کہاس میں بڑا تو اب ہے ۔

بڑے فیاض اور مہمان نواز نتھے۔ تنگدی کے باوجود مہمانوں کی خدمت گذاری میں کوئی وقیقہ فروگذاشت نہیں کرتے تھے۔ اکثر ان کے بال اوگ تنہ اکرتے تھے۔ جب کوئی مہمان آتا حضرت ابودردا تا دریافت کرائے کہ قیام کرنے کا ارادہ ہے یا جانے کا۔ جانے کا قصد ہوتا تو مناسب زادراہ بھی ساتھ کردیتے تھے ہی۔

بعض لوگ ہفتوں قیام کرتے تھے۔ حصرت سلمان فاری '' جب شام آتے انہی کے ہاں قیام فر ماتے۔

ول ئے نرم تھے۔ ایب دن کسی طرف جارہے تھے کہ دیکھا ایک شخص کولوگ گالی دے رہے ہیں۔ بوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نے کوئی گناہ کیا تھا۔ حضرت ابودر دائٹ نے کہا کہ ایک شخص کنوئیں میں گریتو اس کونکالنا جات ۔ گالی دینے سے کیافا کدہ ؟ اس کونیمت مجھوکہ تم اس سے محفوظ رہے۔

اله الصفار من ۱۳۸۸ مند به البود الأوراد وطبياتسي المس المسال المسالم مند به جلد لا يس ۱۳۸۸ منز الصفار لس ۱۳۸۸ لد اله يف رجيد هار ۱۹۱۱ ما اليفارس ۱۹۰۰ لد الهذا يف رجيد هار المام ۱۹۱۱ ما اليفارس ۱۹۰۰

لوگوں نے عرض کی کہآپ اس شخص کو ہُر انہیں جانے؟ فر مایا ،اس شخص میں طبعاً تو کوئی ہُر ائی نہیں ، البنة اس کا پیمل ہُر اہے۔ جب جھوڑ دے گاتو پھر میر ابھائی ہے!۔

# حضرت ابوسعيد خدري

نام ونسب :

سعد نام ہے۔ ابوسعید کنیت ، خاندان خدرہ سے ہیں ۔ سلسلۂ نسب یہ ہے : سعد بن مالک ، بن سنان ، بن عبید ، بن تغلبہ ، بن الجبر (خدرہ) ، ابن عوف بن حارث ، بن خزرج ۔ والدہ کا نام اتیب بنت الی حارثہ تھا۔ وہ قبیلہ عدی بن نجار سے تھیں ۔

وادا (سنان) شہید کے لقب ہے مشہور اور رئیس محلّہ نتھے۔ جاہ بصہ کے قریب اجرو نام قلعہ ان کی ملکیت تھا۔ اسلام ہے پیشتر قضا کی۔

ہاپ نے ہجرت کے چندسال قبل عدی بن نجار میں ایک بیوہ سے نکاح کیا تھا ، جو پہلے عمان ادی کی زوجیت میں تھیں ۔حضرت ابوسعید '' انہی کیطن سے تولد ہوئے ۔ یہ ہجرت ہے ایک برس پیشتر کاواقعہ ہے۔

اسلام : مدینه می تبلیغ اسلام کاسلسله بیت عقبه سے جاری تھا۔خودانساردائی اسلام بن کرتو حید کاپیغام این قبیلوں کو پہنچاتے تھے۔

سعدین مالک بن سنان نے اس زمانہ میں اسلام قبول کیا۔ شوہر کے ساتھ بیوی بھی اسلام لائیں۔اس لئے حضرت ابوسعید ؓ نے مسلمان ماں باپ کے دامن میں تربیت پائی۔

غزوات اورديگر حالات:

۔ جمرت کے پہلے برس مبحد نبوی کی تغییر شروع ہوئی۔ حضرت ابوسعیڈ نے اس کے کاموں میں شرکت کی لیے غزوہ احد میں باپ کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے حضور میں گئے۔ اس وقت ۱۳ ابری کا من تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے سرے باؤں تک دیکھا۔ کمسن خیال کر کے واپس کیا۔ مالک نے ہاتھ کیلا کردکھایا کہ ہاتھ تو پورے مرد کے ہیں ، تاہم آپ ﷺ نے اجازت نہ دی۔

اس معرکہ میں رسول القدی کا چبرہ مبارک زخمی ہوا تو مالک نے بڑھ کر نون ہو نچھا اور اوب کے خیال سے زمین پر پھینکنے کے بجائے پی گئے۔آنخضرت عین نے فرمایا'' آئیرسی شخص و ایسے خص کے دیکھنے کی خواہش ہوجس کا خون میر ہے خون سے آمیز ہوا ہوتو مالک بن سنان کودیجہے''۔ اس کے بعدنہایت جانبازانہ کڑکرشہادت حاصل کی۔ باپ نے کوئی جا کہ اونہیں بھوڑی تھی۔ اس سے ان کی شہادت سے بیٹے پر کوہ الم ٹوٹ پڑا۔
فاقہ شی کی نوبت آگئی ، پیت پر پھر باندھا۔ مال نے کہارسول اللہ ﷺ کیا دھرا تھا۔ اس لئے خدمت
فلال شخص کو دیا ہے ، ہم کو ہمی پھر دیں گے۔ بوجھا گھر میں ہے ، وہاں کیا دھرا تھا۔ اس لئے خدمت
اقد س میں پنچے۔ اس وقت آپﷺ خطبہ دے رہے تھے کہ' جو تحص ایسی صالت میں صبر کرے خدااس
کونی کرد کا' ۔ بیشن کردل میں کہا میری یا قوید (اُونٹی کا نام تھا) موجود ہے پھر ما تگنے کی کیا ضرورت
ہے اس وق کر چلے آئے۔ ایک رسول اللہ ﷺ کی زبان سے جو پھھ تکا اتھا پورا ہو کررہا۔ راز ق عالم نے باب رزق کھول دیا۔ یہاں تک تمام افسارے دولت وثروت میں بڑھ گئے۔

احد کے بعد خروہ بیش آیا۔اس میں شریک ہوئے۔اس کے بعد غروہ خندق ہوا، اس وقت وہ پانژ دہ سالہ ہتھے۔ممر کی طرح ایمان کا بھی شباب تھا۔رسول اللہ ﷺ کے ساتھ میدان میں دادشجاعت دی۔

صفر ۸ ہے میں عبداللہ بن غالب لیٹی لشکر لے کرفدک روانہ ہوئے میہ بھی ساتھ تھے۔عبداللہ نے تمام لشکر کوتا کیدی کے تمام لشکر کوتا کیدی خبر دارمتفرق نہ ہونا اور اس کی مصلحت کے لئے برادری قائم کرنے کی ضرورت ہوئی۔حویصہ جو بڑے زتبہ کے سحانی شخے ،ان کے بھائی بنائے گئے۔ برادری کا بھیجہ عمدہ صورت میں نمودار ہوا ہیں۔

رئیجالٹانی و جے میں منقمہ بن مخررا یک سریہ کے ساتھ بھیجے گئے، یہمی فوج میں تھے۔ سربداللہ بن خدافہ نے ای غزوہ میں سی بہتر آگ میں کود نے کا تھم دیا تھا۔ لیکن دراصل ان کا منشا نہ تھا۔ وہ نہایت خوش مزاج آ دمی تھے۔ طبیعت نداق کی عادی تھی۔ لوگوں نے اس کو بیچے سمجھ کر کودنا جا ہا تو خود روکا کہ میں تم سے نداق کررہا تھا کہ

ائی سلسلہ میں سریہ جس میں ۳۰ آ دمی شامل تھے اور دار قطنی کی روایت کے ہمو جب ابو سعید "اس کے امیر تھے، کسی مقام کی طرف روانہ ہوا ، ایک جگہ پڑاؤتھا۔ گاؤں والوں سے کہا ہمیجا کہ ہم تمہارے مہمان میں ۔ انہوں نے ضیافت کرنے سے انکار کیا۔ اتفاق سے سردار قبیلہ کو بچھو نے ڈکک مارا۔ او گوں نے بہت مالات کیا گیا کہ فائدہ نہ ہوا۔ بعض نے مشورہ دیا کہ سحابہ کے پاس جاؤ ، ان کوشایہ کچھ ملاج معلوم : و بنانچہ وہ اوگ آئے اور واقعہ بیان کیا۔ بعض روایتوں میں تصریح ان کوشایہ کے جس سے انکار کیا۔ بعض روایتوں میں تصریح

ع مند حبله ۳ یس ۱۳۳۹ باب نوزه ه بی آمسطن وطبقات این سعدیس ۹۱ حصیه خازی ۳۰ مندیس ۸۵ و واین سعد

ہے کہ حضرت ابوسعید "نے فر مایا ، میں جھاڑ سکتا ہوں ۔ نیکن ۳۰ بکری اجرت ہوگی ۔ انہوں نے منظور کرلیا۔

آپ نے جاکر مسودہ المحملہ پڑھی اور زخم پڑھوک دیا۔ وہ خض اچھا ہو گیا اور بے تکلف چلئے بھر نے لگا اور ان لوگوں نے بکریاں لے کریدینہ کا زخ کیا۔ سب کورز دوتھا کہ ان کالینا جائز ہے کہ نہیں۔ آخر بیرائے تھہری کہ خود آنحضرت نے ہے ہو چھا جائے۔ آپ ہے ہے نوراواقعہ ن کرہم کیا اور فرمایا" تم کو بیا کیسے معلوم ہوا کہ بیر قید کا کام دیت ہے؟ پھر کہا تم نے ٹھیک کیا۔ اس کو قسیم کرلو، اور میرا بھی حصد لگانا ہے۔

ان غروات کے علاوہ صدیبیہ، خیبر، فنتح مکہ، حنین ، تبوک اور طاوس میں بھی ان کی شرکت کا پیتہ جلتا ہے۔ لیکن چونکہ ان میں ان کا کوئی قابلِ ذکر کام نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق عبد نبوت کے ۱۲ غروات میں ان کوشرف شرکت حاصل تھا۔

عہد نبوت کے بعد مدینہ ہی میں قیام رہا۔عہد فاروتی وعثمانی میں فتو کی دیتے ہتھے۔ حضرت علی '' کے زمانے میں جنگ نہروان پیش آئی۔اس میں نہایت جوش سے حصہ لیا <sup>نگ</sup>۔ فرماتے ہیں کہ ترکوں کی بہ نسبت خوارج سے لڑنازیادہ ضروری جانتا ہوں <sup>عل</sup>ہ

یزید کے مطالبہ بیعت کے وقت جب حضرت امام حسینؓ نے مدینہ جیموڑنے کا ارادہ فرمایا تو اور سحابہ ؓ کی طرح ابوسعید خدر گ نے بھی بیہ خیرخوا ہانہ مشورہ دیا تھا کہ آپ یہیں تشریف رکھیں ہے۔ گر حضرت امام حسینؓ نے نہیں مانا۔

النصیمیں بزید کی بداعمالیوں کی وجہ ہے اہلِ تجاز نے حضرت عبداللہ بن زیبر ؓ کے ہاتھوں پر ، جورسول اللہ ﷺ کے بھو پھی زاد بھائی کے بیٹے تھے، بیعت کی ۔حضرت ابوسعید ؓ بھی ان میں تھے۔

"المجیم اہالیان حرم رسول اللہ ﷺ نے علانیہ یزید سے نشخ بیعت کر کے حضرت عبداللہ ابن حظلہ الغسیل انصاری کے ہاتھ پر بیعت کی ۔لشکرشام سے مقابلہ پیش آیا۔ جس میں اہلِ مدینہ کو ہزیمت ہوئی اور حضرت عبداللہ "نہایت جانبازی سے لڑکر مارے گئے۔ اس وقت مجیب تشویش اور اضطراب کاعالم تھا۔ مدینہ کا گلی کو چہ خون سے لالہ زارتھا۔ مکان کو نے جار ہے تھے۔ عورتیں بے ناموس کی جارہی تھیں اور وہ مقام جس کورسول اللہ ﷺ نے مکہ کی طرح حرام کیا تھا۔ اہلِ شام کے ہاتھوں تعلّی وغارت گری کامر کز بناہوا تھا۔

صحابہ ﷺ یہ بہر متی دیکھی نہیں جاتی تھی۔اس لئے حضرت ابوسعید خدری ہمباڑکی ایک کھوہ میں چلے گئے تھے۔لیکن یہاں بھی پناہ نہ تھی۔ایک شامی بلائے بدر مال کی طرح پہنچ گیا اور اندر اُتر کر تکوار اُٹھائی۔انہوں نے بھی دھمکانے کی خاطر تکوار تھینچ کی ،وہ آگے بڑھا ،حضرت ابوسعید خدری نے بیدد کی کر تکوار رکھ دی اور بیآیت بڑھی :

" لئن بسطت الى يد ك لتقتلنى ما انا بباسط يدى اليك لاقتلك انى اخاف الله رب العلمين "

''اگرتم بھے مارنے کا ہاتھ بڑھاؤ گےتو میں تمہارے مارنے کو تیار نہ ہوں گا۔ کیوں کہ میں خدائے رہ العالمین کا خوف کرتا ہوں''۔

شامی بیئن کر چھپے ہٹااور کہا خدا کے لئے بتائے،آپ کون ہیں؟ ابوسعید خدری! بولا، رسول اللہ ﷺ کے سحابی۔ کہا، ہاں۔ بیئن کرغارے نکل کر چلا گیا!

عارے مکان آئے تو یہاں عام دارو گیڑھی۔شامی ابن دبحہ کے پاس بکڑے گئے ،اس نے یزید کی خلافت پر بیعت لی۔

حضرت عبداللہ بن ہم " کومعلوم تھا۔ انہوں نے جاکر کہا، میں نے شناہے آپ نے دوامیروں
کی بیعت کی ہے؟ فرمایا! ہاں، بیشتر این زبیر ہے گئی ، بھرشامی بکڑ کر لے گئے اور یزید کی بیعت کی۔
این عمر نے کہاای کا خوف تھا۔ کہا، بھائی! کیا کرتا، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ انسان کے شب وروز
کی بیعت میں گذر نے جائیں۔ این عمر نے کہا، کین میں دوامیروں کی بیعت پہند نہیں کرتا۔
وفات : ہم سے میں جمعہ کے دن وفات پائی۔ بقیع میں فن کئے گئے۔ اس وقت بہت بن
تھے، ہاتھوں میں رعشہ تھا۔ او گوں نے عمر کا تخمینہ سے سال کیا ہے۔ لیکن علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہا کہا
برس کی عمر تھی ہے۔

اولا و : دو بیویاں تھیں۔ ایک کانام نینب بنت کعب بن بخمز ہتھا، جوبعض کے نزدیک سحابہ تنھیں۔ دوسری اُم عبداللّٰہ بنت عبداللّٰہ مشہور تھیں اور قبیلہ اوس کے خاندان معاویہ سے تھیں۔ اولا د کے نام یہ ہیں : اے عبدالرحمٰن ۲۔ تمزد سے سے سعید صُلیہ: حلیہ بیتھا۔مونجیس باریک کی ہوئی۔ڈاڑھی میں زردخضاب حضرت ابوسعیدخدری "اپنے عہد کے سب سے بڑے فقیہ تنے لیہ

علم وفضل

قرآن مجیدایک قاری سے پڑھا تھا۔انسار کے کی حلقہ درس قائم سے جن میں علائے انسار درس دیتے تھے۔حضرت ابوسعید "کی طالب علمی کا ابتدائی زمانہ تھا۔اوگوں کے پاس بدن کے کپڑ ہے تک نہ تھے۔ایک دوسرے کی آڑ میں جھپ جھپ کر بیضتے تھے۔ایک روز رسول اللہ ﷺ سب تشریف لائے۔اس وقت قاری قرائت کر رہاتھا۔آپ ﷺ کود کھے کر خاموش ہوگیا۔آپ ﷺ سب کے پاس بیٹھ گئے اور اشارہ کیا کہ لوگ وائرہ کی شکل میں بیٹھیں۔ چنانچہ سب حلقہ باندھ کر بیٹھ گئے۔ اس تمام جماعت میں صرف حضرت ابوسعید "کوآ تخضرت اللہ کیا نے تھے ۔

حدیث وفقہ رسول القد ﷺ اور سحابہ ہے سیکھی خلی ۔ خلفائے اربعہ اور حضرت زید بن ثابت میں۔ ہے روابیتیں کیس ۔

کثرت ہے حدیثیں یا دخمیں۔ان کی مرویات کی تعدادہ کاا ہے۔ان سحابہ اور ممتاز تا بعین کے نام نامی جنہوں نے ان سے ساع حدیث کیا تھا ہے ہیں :

زید بن ثابت ،عبدالله بن عباس ،انس بن مالک ،ابن عمر ،ابن زبیر ، جابر ،ابوقناد ، ا محمود بن لبیه ،ابولطفیل ،ابوامامه بن سهل ،سعید بن مسیّب ، طارق بن شهاب ، عطاء ،مجابد ، ابوعثان ،مهذی ، مبید بن عمیر ، عیاض بن ابی سرح ، بشربن سعید ،ابونصره ،سعید بن سیرین ، عبدالله بن محریز ،ابوالمتوکل ناجی وغیره۔

آپ کا صلقہ درس آ دمیوں ہے ہروفت معمور رہتا تھا۔ جولوگ کوئی خاص سوال کرنا جا ہے۔ تو بہت دیرے موقع ملتا <sup>سی</sup>۔

اوقات درس کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص کی چھ دریافت کرنا جا ہتا تو جواب سے مشرف فرماتے۔
ایک مرتبہ حضرت ابن عباس ؓ نے اپنے بیٹے علی اور غلام عکر مہ کو بھیجا کہ ابوسعید ؓ سے حدیث سُن کر
آؤ۔اس وقت وہ باغ میں تھے۔ان لوگوں کود کھے کران کے پاس آگر بیٹھے اور حدیث بیان کی سے۔

روایت حدیث کے ساتھ ساع کی نوعیت بھی طاہر فر مادیتے تھے۔

عبدالله بن مر نی سے ایک حدیث سنی تھی۔ وہ ابوسعید سے روای تھا۔ ابن مر اس کو لے کران کے پاس گئے اور پوچھا ، اس مخص نے فلاں حدیث آپ سے شنی ہے۔ کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ سے بیصدیث سنی تھی؟ فرمایا: " بسصسو عیسنسی و مسمع الذنی" یعنی میری آنکھوں نے دیکھا اور کا توں نے شنآ ہے۔

ایک راوی قزید کو ایک حدیث بہت پہند آئی۔ انہوں نے بڑھ کر پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ ہےاس کو سُنا تھا۔اس سوال پر حضرت ابوسعید " کوغصہ آ گیا۔فرمایا : " تو کیا ہیں ہے شنے بیان کررہا ہوں۔ہاں میں نے سُنا تھا۔

جس صدیث کے الفاظ پراعتماد نہ ہوتا ،اس کے بیان میں احتیاط کرتے تھے۔ایک مرتبہ ایک صدیث روایت کی بیکن رسول اللہ ﷺ کا نام بیس لیا۔ایک شخص نے بوجھا بیر سول اللہ ﷺ سے روایت ہے؟ فرمایا میں بھی جانتا ہوں ﷺ۔

#### اخلاق وعادات:

نہایت حق گوتھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کوحق گوئی کی تا کید کرتے نے نا تھا۔ لیکن کاش ایسانہ ہوتا سے۔ ایک مرتبہ اس حدیث کا جس میں حق گوئی کی تا کید تھی ، ذکر چھیٹر اتو روکر کہا کہ حدیث تو ضرور سُنی ہمیکن عمل بالکل نہ ہوسکا سے۔

امیرمعاویہ '' کے عہد میں بہت ی نی با تیں پیدا ہوگئ تھیں ۔حضرت ابوسعید ُ سفر کر کے ان کے باس گئے اور تمام خرابیاں گوش گذار کیں ہے۔

ایک مرتبدانہی ہے۔انسار کے تعلق گفتگوآئی تو کہا کہ دسول ﷺ نے ہم کوتکلیفوں پرصبر کا حکم دیا،امیر نے کہاتو صبر سیجیے ہے۔

ایک مرتبه مروان سے فضیلت صحابہ "کی حدیث بیان کی۔وہ بولاجھوٹ بکتے ہو۔زید بن ثابت اور رافع بن خدتی ہمجھی اس کے تخت پر بیٹھے تھے۔ابوسعید "نے کہاان سے پوچھو لیکن یہ کیوں بنائمیں گے۔ایک صدقہ کی افسر کی سے معزول ہونے کاخوف ہوگا ،دوسر کے وڈر ہوگا کے جنبش لب ب ریاست قوم چھنتی ہے۔ یہ من کر مروان نے مارنے کو درہ اُٹھایا۔اس دفت دونوں بزرگوں نے ان کی تصدیق کی شی

لے ابیناً عن محمد جد اصاف ع ابینا مس اینا مس اینا مس کے ابینا مس الا وصالے ہے ابینا مسلمہ کے ابیناً یس ۸۹ کے الینا کس ۲۳

ای طرح مروان نے عید کے دن منبر نکلویا اور نماز سے بل خطبہ پڑھا۔ ایک شخص نے اُٹھ کر توکا کہ دونوں با تیس خلاف سنت ہیں۔ بولا کہ اگلاطریقہ منزوک ہوچکا ہے۔ حضرت ابوسعید آنے فرمایا حیا ہے کہ بھی ہو ہگراس نے اپنا فرض اداکر دیا۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جو شخص امر منکر دیکھے تو اس کو ہاتھ سے دفع کرنا جا ہے۔ اگراس پر قدرت نہ ہوتو زبان سے اور یہ بھی نہیں تو کم از کم دل سے ضرور ٹراسمجھے ہے۔

امر بالمعروف کے ولولہ کا بیرحال تھا کہ یہی مروان ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ جیشا تھا کہ ایک جنازہ سامنے سے گذرا، اس میں ابوسعید " بھی شریک تھے۔ دیکھا تو دونوں جنازے ئے لئے نہیں اُسٹھے۔ فرمایا :اے امیر! جنازہ کے لئے اُٹھ، کیونکہ رسول اللہ ﷺ اُٹھا کرتے تھے۔ یہ سُن کرمروان کھڑا ہو گیا ہے۔

جب مصعب بن زبیرٌ مدینه کے حاکم مقرر ہوئے تو عیدالفطر میں دریافت فرمایا کہ نماز اور خطبہ میں آنخضرت عظم کاعمل کیا تھا؟ فرمایا ،خطبہ سے بل نماز پڑھاتے تھے۔ چنانچے مصعب ؒ نے اس دن ای قول بڑمل کیا ﷺ۔

ایک مرتبہ شہر بن حوشب کوسفر طور کا خیال دامن گیر ہوا۔ وہ ملا قات کوآئے۔ ابوسعید ؓ نے ان سے کہا، تین مسجد وں کے علاوہ (اور کسی مقدس مقام کے لئے )شدو حال کی ممانعت ہے ہے۔ حضرت ابن ابی صعصہ مازنی کو جنگل پسند تھا۔ ان کو ہدایت کی کہ وہاں زور ہے اذان دیا کریں کہ تمام جنگل نعر ہے تکبیر ہے گونج اُنھے ہے۔

نمی عن المنکر کی مید کیفیت تھی کہان کی بہن متواتر بغیر کچھ کھائے ہے روزے رکھتی تھیں۔ آنخضرت تھی نے ایسے روزوں کی ممانعت فرمائی ہے۔ حضرت ابوسعید ان کو ہمیشہ منع کرتے تھے آئے۔ سند سے اللہ مقبع متر حصرت الدید میٹوں مسر معرفران دیدوں کی سے سند

سنت کے پورے تنبع تھے۔ حضرت ابو ہریرہ "ایک مجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ بیار ہوگئے یا کسی سبب سے نہ آسکے تو ابوسعید خدری نے امامت کی ۔ ان کے طریقہ نماز سے لوگوں نے اختلاف کیا۔ انہوں نے منبر کے پاس کھڑے ہوکر کہا ''میں نے جس طرح رسول اللہ ﷺ کونماز پڑھتے ویکھا ہے ، ای طرح پڑھائی ہے۔ باقی تمہارے طریقہ کی مخالفت تو اس کی مجھے بالکل پرواہ نہیں کے۔

مزائ میں برد باری اور خمل تھا۔ ایک مرتبہ پاؤں میں درد ہوا، پیر پر بیرر کھے لیٹے تھے کہ آپ نے بھائی نے آکرائی پاؤں پر ہاتھ مارا، جس سے درد بڑھ گیا۔ انہوں نے نہایت نرم لہجے میں کہا، تم نے مجھے آکلیف پہنچائی، جانتے تھے کہ درد ہے؟ جواب ملا، ہاں۔ لیکن رسول اللہ ﷺ نے اس طرح لیننے ہے ممانعت فرمائی ہے !۔

سرناحق باتوں پر فصد آجاتا تھا۔ ایک مرتبہ جج پر جارہے تھے، ایک درخت کے نیچے قیام ہوا۔ این صیاد بھی جس کے بال ہونے میں خود آنحضرت بھی کوشبہہ تھا۔ ای درخت کے نیچے تھا ماتھا۔ ای کو برامعلوم ہوا لیکن خاموش ہے۔ اس نے خود چھیٹر کراپی مظلومیت کی واستان سنائی۔ ان کورحم آسکیا۔ گر جب اس نے ایک خلاف واقعہ دعویٰ کیا تو بھڑ کراپی مظلومیت کی سائر الیوم سے۔

سادگی اور بِ تکلفی فطرت ثانیتھی۔ایک جناز ہیں بلائے گئے ،سب سےاخیر میں پہنچ۔ اوگ بیٹھ چکے تھے ،ان کو دیکھ کراُ نصے اور جگہ خالی کر دی ۔ فر مایا یہ مناسب نہیں ،انسان کوکشاد ہ جگہ میں بیٹھنا جیا ہے ۔ چنانچہ سب سے الگ کھلی جگہ پر جا کر بیٹھے ''۔

حضرت ابوسلمہ کے یارانہ تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے آواز دی۔ یہ چاوراوڑ ھے نکل آئے۔ ابوسلمہ کے کہاذراباغ تل چلئے ،آپ ہے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ چنانچے یہ ساتھ ہو لئے سے اس واقع میں یہ بات لحاظ کے قابل ہے کہ ابوسلمہ '' تابعی اور وہ سحانی ہیں۔ اس کے ماسواابوسلمہ '' کوللمذی بھی عاصل ہے۔

م بیبیوں کی پرورش کرتے تھے۔لیٹ اورسلیمان بن عمرو بن عبدالعثو اری انہیں کے تربیت مافتہ تھے ھے۔

ہاتھ میں تھڑی لیتے ہتے۔ بتلی چھڑیاں زیادہ پسندتھیں ۔ تھجور کی شاخیں لاتے اور ان کو سید حما کر کے چھڑی بناتے۔ یہ بھی رسول ﷺ کا اتباع تھا '۔

#### **-≍≍�;≍**-

### حضرت ابومسعود بدرئ

نام ونسب

عقبہ نام،ابومسعود کنیت ۔سلسلۂ نسب سے ؛ عقبہ بن عمر بن تعلبہ بن اسیرہ بن عمیرہ ابن عطبیہ بن خوراراہ بن عوف بن حارث بن خزرج۔

اسلام : عقبة انيميس اسلام قبول كيااوردين عنفي كيرجوش داعي ثابت موئد

غزوات اورعام حالات

تمام غزوات میں شرکت کی۔عام خیال ہیہ ہے کہ بدر میں شریک نہ تھے۔صرف بدر کی سکونت سے بدری مشہور ہو گئے۔لیکن ہی جیج نہیں ۔امام شعبہ بخاری ،مسلم ان کی شرکتِ بدر کا اعتراف کرتے ہیں۔امام بخاری نے جامع صحیح میں اس کی طرف صاف طور پراشارہ کیا ہے ۔

اس کے سوابیعتِ عقبہ کی شرکت پرتمام ائمہ فن متفق ہیں۔ پھر بدر سے عائب ہونے کی کیا وجہ ہوسکتی ہے؟

عہد نبوت اور خلفاء ثلاثہ کے زمانہ تک مدینہ میں اقامت پذیرر ہے۔ کچھ دنوں بدر میں سکونت رکھی ۔حضرت علی "کے دور خلافت میں کوفہ میں منتقل ہو گئے <sup>کے</sup>۔اوریہاں مکان بنوایا تھا <sup>س</sup>۔

جناب امیر ی احباب خاص میں تھے۔ جب آپ جنگ صفین کے لئے رواند ہوئے تو ان کوکوفہ میں اپنا جانشین بنا کر گئے اور آپ کی واپسی تک کوفہ انہی کی ذات ہے مرکز امارت رہا ہے۔

جنگ صفین کے بعد (مدینہ) کی محبت نے اپنی طرف کھینچااور آپ مدینہ لوٹ آئے۔

وفات : بسمج میں انتقال ہوا۔ بعض کا خیال ہے کہ امیر معاویہ کیے اخیر زمانہ تحلافت تک موجود تھے۔ لیکن پیلطی سے خالی نہیں۔ تاہم اس قدر تقینی ہے کہ مغیرہ بن شعبہ کی ولایت کوفہ کے وقت زندہ تھے۔ جس کا زمانہ قطعاً جم ہے بعد تھا۔

اولاد: لڑ کے کانام بشیر تھا۔ ایک صاحبز ادی تھیں۔ جوامام حسین "کومنسوب تھیں۔ زیدانہی کے طن سے تولَد ہوئے تھے۔ بشیر آنخضرت ﷺ کے زمانہ میں یا کچھ بعد پیدا ہوئے تھے۔

### فضل وكمال:

حضرت ابومسعود کے صدیت نبوی کی نشر واشاعت کا فرض بھی انجام دیا۔ راویان حدیث کے تیسر سے طبقہ میں ان کا شار ہے اور کتب حدیث میں ۱۰۱ روایتیں ان کی موجود ہیں۔ رواۃ میں تابعین کے تی طبقے داخل ہیں۔ جن میں مشہوراوگوں کے نام یہ ہیں

بشیر،عبدالله بن یزید طمی،ابوواکل،علقمه،قیس بن انی حازم،عبدالرحمٰن بن یزیدخعی، یزید بن شریک تیمی مجمد بنعبدالله بن زید بن عبدر بهانصاری \_

ا خلاق : بابندا حکام رسول آورامر بالمعروف آپ کے خاص اوصاف ہے۔ تھم نبوی کی متابعت کا بہ واقعہ ہے کہ وہ آگئی ،' ابومسعود ذراسوجی کراییا کرو! واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنے ناام کو مارر ہے تھے۔ پیچھے ہے آواز آئی ،' ابومسعود ذراسوجی کراییا کرو! جس خدانے اس پڑتم کو قادر کیا ہے اس کوتم پر بھی قدرت دے سکتا ہے''۔ بیا تخضرت ہوگئی کی آواز تھی۔ دل برخاص اثر پڑا یسم کھائی کرعوض کی کہ آئندہ کسی غلام کونہ ماروں گااوراس کو آزاد کرتا ہوں!۔

امر بالمعروف كفرش مي بهى غافل ندر بتے تھے۔ ايك مرتبه مغيره بن شعبه ك امارت كوفد كرنانه ميں منازع هر درييں برخوائی۔ اى وفت ان كوثو كاكه آپ كومعلوم بى كه آنخضرت الله نماز مخترت جبريل كرنانہ كان حضرت جبريل كے بتائے كے مطابق برخصے تصاور فرماتے تھے كہ "هلكذا ا موت " الله ي

سنت کی بوری اتباع کرتے تھے۔ایک روز لوگوں ہے کہا کہ جانتے ہو؟ رسول اللہ ﷺ کس طرح نمازیز ہے تھے، پھر خودنمازیز ھاکر بتائی سے۔

نماز میں ل کرکھڑ ہے ہوتا ،رسول القد ﷺ کی سنت ہے۔لوگوں نے اس کوچھوڑ اتو فر مایا ، اس کا فائدہ بیتھا کہ باہم اتفاق تھا۔ابتم لوگ دوردور کھڑ ہے ہو ستے ہو ،اسی وجہ سے تو اختلاف پیدا ہوگیا ہے۔

#### **-≍≍∻**

### حضرت ابوقيادة

نام ونسب

عارت نام، ابوقیاده کنیت، فارس رسول الله لقب، قبیله خزرج کے خاندان سلمه ہے ہیں۔
نسب رامه ربیہ ہے: حارث بن ربعی بن بلدمه بن خناس ابن سنان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب
بن سلمہ بن زید بن جشم بن خزرج والدہ کا نام کیشہ بنت مظہر بن حرام تھا۔ اور بنوسلمہ میں سواد بن غنم
کے خاندان سے تھیں۔ ہجرت سے تقریباً • اسال پیشتر مدینہ میں پیدا ہوئے۔

اسلام: عقبہ ثانیہ کے بعداسلام قبول کیا۔

غ**ز وات** : غز و هٔ بدر میں شریک نه تھے۔احد ،خندق اور تمام غز وات میں شرکت کی۔

رئے الاقل الم میں غزوہ ذی قرد یاغابہ پیش آیا۔ اس میں ان کی شرکت نمایاں تھی۔ آئے الاقل الم جن کا نام رہا ح آنحضرت کی اُونٹیاں ذی قردنا می ایک گاؤں میں چرا کرتی تھیں۔ آپ کے غلام جن کا نام رہا ح تھا۔ ان کے نگراں تھے۔ چند غطفانی چروا ہوں گفل کر کے اُونٹیوں کو ہا تک لے گئے۔ سلمہ بن "اکوع ایک مشہور صحابی تھے۔ انہوں نے سُنا تو عرب کے عام قاعدہ کے موافق مدینہ کی سمت رُخ کر کے "یا صباحاہ" کے نین نعر سے لگائے اور رہاح کو آنخضرت کی گئے یاس دوڑ ایا اور خود غطفانیوں کے تعاقب میں رہے۔

آنخضرت ﷺ نے مدد کے لئے اسار بھیجاور پیچھے خود بھی روانہ ہوئے۔ سلمہ منتظر تھے، نظر اُٹھی تو احرم اسدی، ان کے بیچھے ابوقیادہ "انصاری، اور ان کے بیچھے مقداد کندی گھوڑا اُڑاتے جلے آرہے تھے۔غطفانی سواروں کودیکھے کرفرار ہوگئے۔

لیکن احرم کوشوق شہادت دامن گیرتھا۔ خطفانیوں کے پیچھے ہو لئے۔ آگے بڑھ کران ہیں اور عبدالرخمن خطفانی میں مقابلہ ہو گیااوراحرم شہید ہو گئے۔ عبدالرخمن ان کا گھوڑا لے جانا چا ہتا تھا کہ ابوقیا دہ " بہتے اور بڑھ کرنیزہ کا وار کیا اور عبدالرحمن کا قصہ بھی پاک ہو گیا۔ یہاں سے لوٹے تو رسول اللہ ﷺ کے اور بڑھ کرنیزہ کا وار کیا اور عبدالرحمن کا قصہ بھی پاک ہو گیا۔ یہاں سے لوٹے تو رسول اللہ ﷺ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے قصہ سن کر فرمایا : " کان حیر فرسانا الیوم ابوقتادہ " لیعن آج ابو قادہ بہترین سوار تھے ۔

ل صحیح مسلم \_جلد۳\_ص ۱۰۱

شعبان کے بین آخضرت آخضرت آخضرت کے ایک مقام خضرہ کی جانب ۱۵ آوروں کو روانہ فر مایا۔ حضرت ابوقیادہ ان کے امیر تھے۔ چھاپے مارنام قصوہ تھا،اس لئے رات بھر چلتے اور دن کو کہیں حجیب رہتے تھے۔ مقام خضرہ میں قبیلہ غطفان آباد تھا، جو عارت کر،امن وامان اور مسلمانوں کا قدیم دشمن تھا۔ حضرت ابوقیادہ آموقع پا کراجیا تک پہنچ گئے ۔ قبیلہ طاقتور تھا، بہت ہے آدمی جمع : و کئے اور میدان کا رزاد گرم ہو کیا ۔ لیکن ابوقیادہ نے لوگوں ہے کہد دیا کہ جوتم ہے لڑے اس کو مارنا۔ ہر خفس سے تعرض کی ضرورت نہیں۔

اس کا بتیجہ بیہ ہوا کہ جنگ کا جلد خاتمہ ہوگیااور ۱۵ون کے بعد مال غنیمت لے کرفیجے وسالم مدینہ واپس آئے۔مال ننیمت میں ۲۰۰ اُونٹ، ۲۰۰۰ بکریاں اور بہت سے قیدی ہتھے۔

اس کاخمس نکال کر باقی و بین تقسیم کرلیا گیا۔حضرت ابوقیاد ہے حصہ میں ایک حسین لزکی بھی آئی تھی۔آنخضرت ﷺ نے اے اے اپنے لئے ما نگ کرمجمیہ بن ضر ہ کودیدی لیہ

اس کے بچھ ہی دنوں کے بعدر مضان کے مہینہ میں ۸ آ دمیوں کا ایک سربیطن اخم کی طرف بھیجا۔ حضرت قادہ "اس کے بھی سرگروہ تنے بطن اخم ذی حشب اور ذی مروہ کے درمیان مدید ہے "اس کے فاصلہ پر مکہ کی جانب واقع ہے۔ آنخضرت ﷺ مکہ پرفوج کشی کا ارادہ کر چکے تنے۔ ان لو گول کے بیاضا کہ کو اور کو ایس کے بیاج کا مدعا بیتھا کہ لوکوں کو مکہ کا خیال ند آئے اور لڑائی ہے پہلے بیر راز کسی طرح فاش ند ہو۔ ذی حشب پہنچ کا مدعا بیتھا کہ لوکوں کو مکہ کا خیال ند آئے اور لڑائی ہے پہلے بیر راز کسی طرح فاش ند ہو۔ ذی حشب پہنچ کر معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ مکہ روانہ ہو گئے ۔ اس لئے بیاوگ و ہاں سے چل کر سقیا میں آنخضرت ﷺ کرمعلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ مکہ روانہ ہو گئے ۔ اس لئے بیاوگ و ہاں سے چل کر سقیا میں آنخضرت ﷺ کے ایک کی ہوگئے ۔ اس لئے بیاوگ و ہاں سے چل کر سقیا میں ان کے خضرت ﷺ کے ایک کر ساتھ میں کہ ہو گئے ۔ اس لئے بیاوگ و ہاں سے چل کر سقیا میں ان کہ خور کے گئے۔

فتح مکہ کے بعد فردہ فتین واقع ہوا۔ لڑائی بخت تھی کہ بڑے بڑے جانبازوں کے قدم اُ کھڑ گئے تھے ہیکن ابوقادہ نے اس میں نہایت شجاعت دکھائی۔ ایک مسلمان اور شرک میں لڑائی ہور بی تھی۔ دوسرا امشرک بیچھے ہے مملہ کی فلر میں تھا۔ حصرت قادہ نے مسلمان کو تنباو کھے کراس مشرک پر بیچھے ہے مملہ کیا ہمکوارکند ھے پر بڑی جو ذرّہ کا نتی ہوئی اُ چیٹ کر ہاتھ تک پنجی اور ہاتھ صاف ہو گیا۔ وہ دوسر بہتھے ہے دست وگر بہاں ہو کیا۔ آ دمی تنومند تھا ، اس زورے د بایا کہ حضرت ابوقادہ گھرا گئے۔ لیکن خون زیادہ نکل چکا تھا ، اس لئے ابوقادہ نے موقع پاکرقل کردیا۔ خود کہتے ہیں کہ جمھے جان کے لاکے برگئے تھے ہیک تھے ہیک تھے ہیک کہ جمھے جان کے لاکے برگئے تھے ہیک تھے ہیک تھے ہیک کہ جمھے جان کے لاکے برگئے تھے ہیک تھے ہیک تھے ہیک کہ جمھے جان کے لاکے برگئے تھے ہیک تھا اس کی آئی تھی ۔

مکہ کا ایک آدی ادھر سے گزر رہا تھا ، اس نے مقتول کا سارا سامان اُتار لیا۔ اس وقت کشکراسلام میں بجیب سرائیمگی طاری تھی۔لوگ میدان سے ہٹ دہے تھے۔ یہ تھی ای طرف چلے۔ایک مقام پر حضرت عمر فاروق " نے پر حضرت عمر فاروق " نے کہا جو خدا کی مرضی۔استے میں لوگ بلٹ پڑے ورمیدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔

لرائی کے بعد آنخضرت ﷺ نے اعلان کیا کہ جس نے جس کافرکو مارا ہو، اس کا مال متاع شوت کے بعد اس کو دلا یا جائے گا۔ حضرت قمادہؓ نے اُٹھ کر کہا میری نسبت کون شہادت دیتا ہے۔ کسی طرف ہے آ وازن آئی۔ ۳ مرتبہ ایسا ہی ہواتو آنخضرت ﷺ نے فرمایا، ابوقمادہ ! کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے ساراقصہ گوش گذار کیا ، ایک شخص بولا چے کہتے ہیں، ان کا سامان میر بے پاس ہے، لیکن ان کوراضی کرکے مجھے دلواد بچئے ۔ حضرت ابو برصد بق " نے کہا ہے بالصافی ہے کہ خدا کا شیر امارت اور مال سے محروم رہا ورقریش کی ایک جڑیا مفت میں مزے اُڑا ہے۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا ، حقیقت بی ہے محروم رہا ورقریش کی ایک جڑیا مفت میں مزے اُڑا ہے۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا ، حقیقت بی ہے ہم دمان کا مال انہی کو دیدو۔

حضرت ابوقتادہؓ نے اس کوفروخت کر کے بنوسلمہ میں ایک باغ خریدا۔ قبول اسلام کے بعد جائدادخرید نے کی بیپلی سم اللہ تھی <sup>ا</sup>۔

عام حالات:

تَنْكُعي كرتے۔آنخضرتﷺ نے ایک مرتبہ پرا گندہ منہ دیکھاتو فرمایا '' ذراان کوتو درست كرو ،آ دي بال

ر کھے توان کی خبر گیری بھی کرے، ورند کھنے ہے کیافا کدہ۔اس سے تو گھٹا ہواسراچھا ہے'۔

اولاد: چار بیٹے تھے۔عبدالقہ ،معبد ،عبدالرخمٰن ، ٹابت ۔موخرالذکراُم ولد ہے تولد ہوئے تھے۔ ، یوی کا نام سلافہ بنت برا ، بن سخر تھا کے خاندان سلمہ کے نہایت ممتاز گھرانے سے تھیں ، جوخود صحابیاور جلیل القدر سحانی کی لڑکی تھیں ۔

### فضل وكمال:

گوحفرت قادہ '' قرآن مجیداوراحادیث نبوی کی اشاعت کے فرض سے غافل ندر ہے۔ لیکن روآیت حدیث میں نہایت مختاط تھے۔ایک مرتبہ انہوں نے آنخضرت ﷺ سے کذب علی الرسول کی حدیث منی تھی۔اس وقت سے دہ حدیث کے باب میں نہایت مختاط ہو گئے تھے ''۔

تابعین کی ایک مجلس میں حدیث کا چرچاتھا۔ برخض قبال الله محیفا ، قبال الله محیفا کہہ رہاتھا۔ حضرت قبادة نے سُن کر فرمایا : ''بد بختو! منہ ہے کیا نکال رہے ہو؟ آنخضرت ﷺ نے جھوٹی حدیث بیان کرنے والوں کو جہنم کی وعید سُنائی ہے'۔''

لیکن اس احتیاط کے باوجود ان کی مرویات کی تعداد + کا ہے۔ راویوں میں سحابہ کبار اور تالیعین عظام داخل ہیں۔ حضرت انس بن مالک محضرت جابر بن عبداللہ مالی ہو تھے کا الاقرع کی الاقرع کے آزاد کردہ غلام ہے ) مسعید بن کعب بن مالک (بہوکے بھائی تھے ) مکبشہ بنت کعب بن مالک (بہوکے بھائی تھے ) مکبشہ بنت کعب بن مالک (بہوتے بھائی تھے ) مکبشہ بنت کعب بن مالک (بہوتھیں ) بعبداللہ بن رباح معطاء بن سیار الوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف ممر بن سلیم زرتی معبداللہ بن معبدز مانی محمد بن سیس بن منبیان مولی اثوامہ بسعید بن مسیتب ، ابن منکد رکے ہیم حدیث کے آفتاب و ماہتا ہوں۔ ان کے لمعات فضل ہے مستغنی ہیں۔

#### اخلاق وعادات :

اخوت اسلامی کا یہ حال تھا کہ ایک انصاری کا جنازہ آنخضرت عظیے کے پاس لایا گیا۔
آپ عظیے نے بوجھا،اس پرقرض قرنہیں؟ لوگوں نے کہادود ینار (ایک روپیہ) فرمایا کچھ چھوڑ ابھی ہے ؟ جواب ملا کچھ بیس۔ارشاد:وا کرتم لوگ نماز پڑھاو۔حضرت ابوقیادہؓ نے عرض کی یارسول القد (ﷺ) اگر میں قرض اداکر دوں تو آپ نماز پڑھادیں گے۔فرمایا ''بال''۔چنانچ انہوں نے قرض اداکر کے آخضرت ﷺ کوخبر کی۔اس وقت آپ عظیے نے جنازہ منگا کرنماز پڑھی جے۔

ایک مسلمان پران کا کی تھے قرض تھا۔ جب بے نقاضہ کرنے جاتے تو وہ چھپ جاتا۔ ایک روز گئے تو اس شخص کے لڑے ہے۔ معلوم ہوا کہ گھر میں بیٹھے کھانا کھار ہے ہیں۔ پکار کر کہا، نکلو مجھے معلوم ہوگئے تو اس شخص کے لڑے ہے۔ جب وہ آیا تو چھپنے کی وجہ پوچھی ،اس نے کہا بات ہے کہ میں تنگدست ہوں ،میرے پاس کی خہیں ہے ،اس کے ساتھ عیال دار بھی ہوں۔ پوچھا واقعی تمہارا حال خدا کی شم ایسانی ہے۔ بولا ،ہاں۔ حضرت ابوقادہ "آبدیدہ ہو گئے اور اس کا قرض معاف کردیا گے۔

حضرت ابو بمرصدیق "نے جب مرتدین کے مقابلہ کے لئے شکر بھیجاتھا تو حضرت خالد کو کھھا کہ وہ مالکہ ہے کئے شکر بھیجاتھا تو حضرت خالد کو کھھا کہ وہ مالک بن نو برہ بوگ کی طرف جا کیں۔ انہوں نے کسی وجہ ہے مالک کوجس نے اسلام قبول کرانیا تھا قبل کرڈ الا ۔ حضرت قبادہ "کواتی نا گواری ہوئی کہ انہوں نے بارگاہِ خلافت میں عرض کی کہ میں ان کی ماتھتی میں نہ رہوں گا۔ انہوں نے ایک مسلمان کا منون کیا ہے گئے۔

وه چھوٹی چھوٹی ہاتوں میں امر بالمعروف کا خیال رکھتے تھے۔

ایک مرتبہ حجست پر کھڑے تھے کہ ستارہ ٹوٹا ۔ ٹوگ دیکھنے بلگے۔ فرمایا : اس کا زیادہ دیکھنامنع ہے ت<sup>یا</sup>۔

اکشر خدمتِ رسول الله ﷺ کی سعادت بھی حاصل ہوتی تھی۔ ایک سفر میں آنخضرت ﷺ کی سعادت بھی حاصل ہوتی تھی۔ ایک سفر میں آنخضرت ﷺ وصونڈ سے نکل گئے ، لیکن حضرت قبادہ "مرکب نبوی کے ساتھ ہے۔ آنخضرت ﷺ اُونٹ پرسور ہے تھے ، جب آپ ﷺ اُونگی میں کی طرف جھکتے تو یہ بڑھ کر ٹیک لگادیتے۔ ایک دفعہ کرنے کے قریب تھے ، جب آپ ﷺ اُونگی میں کی طرف جھکتے تو یہ بڑھ کر ٹیک لگادیتے۔ ایک دفعہ کرنے کے قریب تھے ، انہوں نے ٹیک لگائی۔ آپ ﷺ کی آنکھل گئی۔ فرمایا کون ہے ؟ عرض کیا ، ابوقبادہ۔ فرمایا ، کب سے میرے ساتھ ہو۔ کہا شام سے۔ آنخضرت ﷺ نے دعادی "حفظک الله کے مساحہ فظت دسوله " جس طرح تم نے میری نگہ بانی کی ، خداتم ہارانگہ بان رہے " گئے۔

فطرۃ نہایت رحیم تھے۔ جانوروں تک پررٹم کرتے تھے۔ایک مرتباپے بیٹے کے گھر گئے۔

بہونے وضو کے لئے پانی رکھا، بلی آئی اور منہ ڈال کر پانی پینے لگی۔ حضرت ابوقادہ نے بھگانے کے

بجائے برتن اس کی طرف جھکا دیا کہ خوب اچھی طرح پی لے۔ بہو کھڑی ہوئی یہ تماشاد کیے رہی تھیں۔ کہا

بٹی اس میں تعجب کی کیابات ہے۔ آنخضرت کھٹانے فر مایا ہے کہ وہ نجس نہیں ، وہ تو گھروں میں آنے جانے والی ہے گئے۔

شکارکا بے مدشوق تھا۔ آیک مرتبہ آنخضرت بھٹھ کے ہمراہ مکہ جارہ ہتے۔ راستہ ہے بہتھ ساتھیوں کو لے کرنکل گئے۔ ملاقہ بہاڑی تھا، ان کو بہاڑ پر تیزی ہے چڑھ کے مشق تھی ، دوستوں کو لے کر بہاڑ پر تفریخ ہے ایک جانور نظر آیا۔ انہوں نے بڑھ کرد یکھااور پوچھا کہ بتاؤ کون جانور ہے؛ لوگوں نے کہا، ہم تھیک ہے نہیں بتا سکتے۔ بولے گورخر ہے۔ بہاڑ چڑھتے وقت کوڑا نبول آئے تھے۔ ساتھیوں کے کہا میراکوڑ الاؤ۔ بہلوگ احرام باندھ چکے تھے، اس بنا پر شکار میں شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لئے خود نیزہ لے کر گورخر کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور اس کوشکار کر کے ساتھیوں کو آواز دی کہ اس کے خود نیزہ لے کر گورخر کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور اس کوشکار کر کے ساتھیوں کو آواز دی کہ اس کے نود نیزہ لے بڑا تھا کراا ہے اور گوشت بکا یا لوگوں کو کھانے میں ہاتھ بناؤ لیکن اس میں بھی کسی نے مدد نہ کی۔ آخر خود اُٹھا کراا ہے اور گوشت بکا یا لوگوں کو کھانے میں ہم تامل ہوا۔

بعضوں نے کھایااوربعض محترزرہے۔حضرت قنادہؓ نے کہااچھا! تھوڑی دیر میں بتاؤں گا۔ رسول القدﷺ سے چل کر پوچھتا ہوں۔ چنانچہ جب آپ ﷺ نے ملاقات ہوئی تو اس واقعہ کا تذکرہ کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ،اس کے کھانے میں کیامضا کقہ ہے، خدا نے تمہارے ہی لئے بھیجا تھا۔اگر کیے ہاتی ہوتو میرے لئے لاؤ۔لوگوں نے چیش کیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا اس کو کھاؤ کے۔

نہایت ملنسار تھے۔اس لئے احباب کا ایک حلقہ تھا۔ حدیبیہ میں جب آنخضرت ﷺ کے ساتھ مکہ جارے تھے تو راستہ میں دوست ،احباب ہنتے اور نداق کرتے جاتے تھے <sup>ع</sup>ے۔ابومحم بھی ان کی مجلس کے ایک رکن تھے <sup>ع</sup>۔

### حضرت اسيده بن حفيسر

نام ونسب :

اسید نام ہے۔ ابویجیٰ و ابوعتیک کنیت ۔ قبیا۔ اوس کے خاندان اشہل ہے ہیں۔ نسب نامہ بیا ہے : اسید بن تفییر، بن ساک، بن علیک بن رافع بن امراء القیس بن زید بن عبد الاشہل بن جشم بن حارث بن خزرج بن ممرو بن مالک بن اوس ۔ مال کا نام اُم اسید بنت اسکن تھا۔

حضرت اسید کے والد (حفیر) قبیلہ اوس کے سردار تھے۔ایام جاہلیت ہیں اوس وخزرج ہیں جولڑائیاں ہوئیں وہ حفیر ہی کے زیرِ قیادت ہوئیں ۔ جنگ بعاث ہیں جولڑائیوں کا نچوڑتھی سپہ سالاری کاعکم انہی کے ہاتھ ہیں تھا۔

اس میں انہوں نے نہایت ہوشیاری سے اپنا کام انجام دیا۔خزرج کی ریاست عمروابن نعمان رجیلہ کے سپر دھی ۔ وہ نہایت تدبر سے فوجوں کولڑار ہا تھااور اوی شکست کھا رہے تھے۔ یہ د کی کے کرھنیرخود مقابلہ کو آگے بڑھے اور عمرو مارا گیا اور اوس کو کامیا بی نصیہ بوئی۔ یہ جمرت ہے سال قبل کا واقعہ ہے۔

اسلام: اس کے تین سال بعد بیعت عقبہ ہوئی اور حضرت مصعب بن عمیرا شاعت اسلام کے لئے مدینہ تشریف لائے۔ حضرت اسید "ابھی تک مسلمان نہوئے تنے۔

حضرت مصعب في اسعد بن زراره كے مكان ميں قيام كيا تھا اور بوظفر كے قبيل ميں بيرة كر ان ديا كرتے تھے۔ بوظفر كے مكانات عبدالا شہل ہے مصل واقع تھے۔ ايك روز باغ ميں مسلمانوں كو تعليم دے رہے تھے كہ سعد بن معافر اور اسيد بن تفير "كو خبر ہوگئ ۔ سعد نے اسيد ہے كہا كہ ان كو جا كر منع كرو ، ہمارے محلّد ميں آئنده نه آئيں ۔ اگر سعد بن زراره نتج ميں نه ہوت تو ميں خود چلا۔ ان كے كہنے پر اسيد "نيزه أشاكر باغ كي طرف اسلام للت تن كر نے روانہ ہوئے۔ كاركنانِ قضانے كہا ۔

'' آمرآن مارے کہنامی خواستیم''

حضرت اسعد بن زرارہ نے ان کوآتاد کی کردائی اسلام ہے کہا کہ بیا پی قوم کے سردار ہیں اور آپ کے پاس آر ہے ہیں ،ان کومسلمان بنا کر چھوڑ ہے گا۔اسید نے قریب پہنچ کر پوچھا ہم ہمار ہے کمزورلوگوں کو بیوقوف کیوں بناتے ہو۔اگرا پی خیریت جا ہے ہوا بھی یہاں ہے جلے جاؤ۔معصب کمزورلوگوں کو بیوقوف کیوں بناتے ہو۔اگرا پی خیر میری بات س لیس۔اگر پہند ہوتو خیرورنہ جومزات میں آگے ہیں کے کا۔ آئے کیجئے گا۔

حضرت اسید بمیٹر گئے اور مصعب ؒنے اسلام کی حقیقت بیان کی۔ کلام پاک کی چند آیتیں پڑھیں ، جن کوئن کران پرخاص اثر طاری ہوا ، اور ہے اختیار منہ سے اُکلا'' اس وین میں کیوں کر واضل ہوسکتا ہوں''؟ جواب ویا پہلے نہانا ضروری ہے ، پھر کپڑے پاک کرنا ، کلمہ پڑھنا اور نماز پڑھنا ، اسید " اُٹھے اور نہا کرمسلمان ہو گئے۔

چلتے وقت کہا میں جاتا ہوں اور دوسرے سردار کو بھیجنا ہوں ان کو بھی مسلمان کرنا ،اور وہاں سے اوٹ کر حضرت سعد بن معاذ کوروانہ کیا میہ عقبہ ثانیہ سے پہلے کا واقعہ ہے، بیعت عقبہ میں خودشر یک ہوئے ،آنخضرت ﷺ نے ان کو عبدالاشہل کا نقیب تجویز کیا۔

غزوات اور دیگر حالات:

آنخضرت ﷺ نے زید بن حارثہ کو جومہا جراور بڑے رتبہ کے سحابی بتھے ان کا اسلامی بھائی بنایا ،غزوات میں سے بدر کی شرکت میں اختلاف ہا حد میں شریک تھے اور کے خم کھائے تھے لڑائی کی شدت کے وقت جب تمام جمع رسول اللہ ﷺ کے پاس سے ہٹ گیا اس وقت بھی ہے تابت قدم رے تھے۔

غزوہ بندق میں لڑائی بنتم ہوئے کے بعد بھی مسلمان ۱۰ روز تک محصور رہے اور شرکین شبخون کے ارادہ سے راتوں کو گشت لگاتے شمے اس وقت حضرت اسید ؓ نے ۲۰۰ آدمی لے کر خندق کی حفاظت کی لئے۔

جب غطافانیوں نے اوٹ مار میں زیادہ سرگرمی دکھائی تو آتخضرت ﷺ نے ان کے سرداروں (عامر بن طفیل اور زید ) کو بلا بھیجا۔ان دونوں نے باتفاق کہا کہ مدینہ کے بھلوں میں حسہ دلوائے آواس کی تدبیر کی جا تلتی ہے۔اسیڈ بن تفییر کھڑ ہے تھے، نیز وسے دونوں کے سرکوھوں کا سے کر کہا اومزی جا بھاگ۔

عامر کو یہ الفاظ ناگوار گزرے ، پوچھاتم کون ہو؟۔کہا اسیدؓ بن حفیر۔ سوال کیا ، حفیر کتائب کے بیٹے۔کہاہاں،بولا کہتمہارے باپتم سےا چھے تھے۔جواب دیا بھی نہیں میںتم سے اوراپنے باپ دونوں سےاچھاہوں، کیونکہوہ کافرتھے۔

اس کے ایک سال بعداور غزوہ حدیدہے۔ ایک سال بلا ابوسفیان نے آنخضرت کے گوتل کرنے کوایک آدمی بھیجا تھا۔ اس نے چھوٹا ساخنجر کمر میں رکھااور آنخضرت کے کو بوچھتا ہوا عبدالاشہل کی مسجد میں پہنچا۔ آپ کے نے صورت و کیھتے ہی فر مایا یہ دھوکہ دیئے آیا ہے۔ وہ قبل کے ارادہ سے آپ کی کی طرف بڑھا، حضرت اسید نے اس کی نگی پکڑ کر کھینچ کی اور اس کا خنجر نے گر پڑا، وہ ہمجھا کہ اب جان کی خیرنہیں۔ انہوں نے اس کا گریبان مضبوطی سے پکڑلیا تھا کہ بھا گئے کا قصد نہ کرے گے۔

خیبر میں سلمہ بن اکوع کے چچاعامر نے ایک یہودی پرحملہ کیا تھا، مگران کی تلواراُ چیٹ کرخود ان کولگ گئی ،جس سے وہ جال بحق تشکیم ہو گئے ۔حضرت اسید اُوربعض بزرگوں کو خیال ہوا کہ چونکہ اپنے ہاتھ سے قبل ہوئے ہیں جوایک طرح کی خودشی ہے،اس لئے ان کے اعمال رائیگاں گئے ۔سلمہ اُ نے آنخضرت بھٹے سے کہا۔ارشاد ہوا کہنے والوں نے غلط کہاان کودو ہرا تو اب ہے ہے۔

فتح مکہ میں رسول اللہ ﷺ مہاجرین اور انصار کے ساتھ تھے۔ جن کا دستہ تمام لشکر کے پیچھے تھا۔ اس میں حضرت اسید " کو پیخصوصیت حاصل تھی کہ آنخضرت ﷺ ان کے اور حضرت ابو بکڑ کے درمیان تھے تئے۔ غزوۂ حنین میں قبیلہ اوس کا حجنڈ اان کے پاس تھا تھے۔

آنخضرت ﷺ کی وفات کے بعد بیعت سقیفہ میں نمایاں حصدلیا۔ قبیلہ اوس سے کہا کہ خزرج سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنا کر سیادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو تم پر ہمیشہ کے لئے تفوق حاصل کرلیں گے اور تم کو خلافت میں بھی حضہ نہ دیں گے۔ میرے خیال میں ابو بکر سے بیعت کرلیں۔ اوس ابو بکر سے بیعت کرلیں۔ اوس کی آمادگی کے بعد حضرت ابو بکر سے بیعت کرلیں۔ اوس کی آمادگی کے بعد حضرت سعد بن عبادہ گئی قوت ٹوٹ گئی ہے۔

فتح بیت المقدس میں کہ الم سے کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق کے ساتھ مدینہ سے شام گئے۔ وفات : حضرت عمر فاروق کے صیت کی تھی کہ وہ جائیدادا پنے ہاتھ میں لے کر قرض ادا کریں۔ آسان صورت یہی تھی کہ جائیدا وفروخت کر کے قرض ادا کر دیا جاتا۔ لیکن حضرت عمر فاروق کے نے

ا الضارص ۲۸ سی صحیح مسلم \_ جلد۳ \_ص ۹۹ سی طبقات رص ۹۸ حصد مغازی سی طبقات رص ۱۰۸ ۵ تاریخ طبری ، جلد ۲ \_ص ۱۰۳۳

ابیانہیں کیا۔قرض خواہوں کو باا کرا لیک ہزار درہم سالانہ پرراضی کیا۔اس طرح ہم برس پھل فرو خت کر کےان کاکل قرضہ اوا کر دیا اور جا کداد سالم نچ گئی۔فرماتے تھے کہ میں اپنے بھائی کے بچوں کوئتا جنہیں ویکھنا جا بتا۔

### اہل وعیال:

''بیوی نے مہد نبوت میں انتقال کیا تھا۔ چنا نچی<sup>د ص</sup>رت عائشہ ّ ہے منقول ہے کہ جج یا عمرہ ہے لوگ واپس ہور ہے تھے کہ ذوائحلیفہ میں چندالصارلڑ کوں نے اسید '' ابن حفیر کوان کی بیوی کے مرنے کی خبر سنائی ۔انہوں نے منہ ہر کیزاڈال کررونا شروع کیا۔

حضرت عائشہ ﷺ کہا خدا آپ کی مغفرت کرے ،آپ ایک جلیل القدر صحابی ہوکر ایک عورت کے لئے روتے ہیں۔انہوں نے کپڑا ہٹالیااور کہا آپ سچے کہتی ہیں ،ہم کوصرف معد بن معاذ " یررونا جا ہے ۔آنخضرت ﷺ ان ہاتوں کوئنتے رہے !۔

ُ لَوْ كَاعَالِبًا وَ بَى تَصَاوِراسَ كَاتَام يَحِي تَصَاحِيح بَخَارَى باب نـزول السكينه و الملنكة عند قرأة القرآن مِن الن كاتذكره آيائي -فضل وكمال:

دوسرَ اکابرسحابہ کی طرح قرآن وحدیث کی نشرواشاعت میں ان کا حصہ بھی ہے۔ انہوں نے براہ راست آنحضرت بھی ہے۔ انہوں نے براہ راست آنخضرت بھی ہے۔ دھزت عائشہ "، حضرت ابوسعید خدری ، حضرت انسی بن مالک جسے جلیل المنز لت سحابہ ان کے راویان حدیث کے سلسلہ میں واغل ہیں۔

#### اخلاق وعادات

تزکیہ باطن نے تمام جابات اٹھادیئے تھے۔ایک روز رات کو کلام پاک کی تلاوت کرر ہے تھے،گھوڑ اقریب بندھاتھا۔وہ بد کاانہوں نے پڑھنا بند کیا تو تھم گیا۔دوبارہ پڑھناشروع کیا تو بھر بد کا۔
ان کوڈر ہوا کہ بچہ پاس لیٹ ہے کہیں کچل نہ جائے۔تیسری مرتبہ با ہرنکل کرد کھھاتو ایک سایہ بان ظرآیا،
جس میں چراغ کی طرح روشن تھی۔قر اُت ختم ہو چکی تھی۔اس لئے وہ اُو پر چڑھتا ہوانظر سے غائب
ہوگیا۔صبح اُٹھ کرآنخضرت ﷺ ہوشے وض کیا۔ارشاد ہوا کے فرشتے قر اُت سُنٹے آتے ہیں۔اگرتم صبح تک بڑھتے رہتے تو لوگ ان کورو زروش میں و کھے سکتے تھے "۔

ایک رات آنخضرت بیش کے پاس ہے اُٹھے تو سخت اندھیراتھا۔ چھڑی ہاتھ میں تھی۔ ایک سحانی اور ہمراہ تھے۔ آ گے ایک روشنی ساتھ چلتی تھی۔ راستہ میں الگ الگ ہوئے تو روشنی بھی دونوں کے ساتھ جدا جدا ہوگئی کے اس واقعہ کولوگوں نے کرا مات سحابہ میں داخل کیا ہے۔

نہایت صاف گویتھاہ راس لئے سینہ کینہ سے پاک تھا۔ جو بات ہومنہ پر کہد دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق "اس فضیلت کی وجہ سے ان کوتمام انصار پرفضیلت ویتے تھے۔نہایت معزز اور ذکی اثر بزرگ تھے۔

حضرت سعد بن معاذ " کے بعد قبیلہ اوس تمام تر ان کا تابع فر مان تھا۔

ان کے اثر واقتد ارکاواقعہ اُوپر گذر چکا ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جہاں پیشتر سے تہا م انصار حضرت سعد بن عبادہؓ کے خلیفہ بنانے پر اتفاق کر کے آئے تھے۔ان کی ایک جنبش لب نے انسار کی تمام سوچی جمجی اسکیم درہم برہم کر دی تھی۔

أنبير عظيم الثنان خدمات كي مبب آنخضرت الله في المايقا " نعم السوجل اسيد " ن حضيو "-

حصرت عائشه "فرمایا کرتی تھیں کہ وہ صحابہ کے بہترین اور برگزیدہ افراد میں داخل ہیں۔



### حضرت ابود جانيًّ

نام ونسب :

ساک تام ہے۔ ابو دجانہ کنیت ۔ قبیلہ سُاعدہ سے ہیں اور سعد بن عبادہ سردار خزرج کے بن عمری ساعدہ بن عمری بن من میں اساک بن کوذان بن عبدود بن تعلیدا بن طریف بن خزرج بن ساعدہ بن کوزرج اکبر۔

اسلام: ہجرت ہے المسلمان ہوئے۔

غزوات اورد مگرحالات :

آنخضرتﷺ مدینہ تشریف لائے توعتبہ بن غزوان سے ان کی برادری قائم ہوئی۔تمام غزوات میں شریک ہوئے لیے

غزوہ احدیمیں آنخضرتﷺ نے ایک تلوار ہاتھ میں لے کر کہااس کاحق کون ادا کرتا ہے؟ ابو دجانہ "بولے میں ادا کروں گا۔ آنخضرتﷺ نے ان کوتلوار عنایت فر مائی ۔ بعض روایتوں میں ہے کہانہوں نے دریافت کیا ،اس کاحق کیا ہے؟ فر مایا :''مسلمان کونہ مار نا اور کافرے نہ بھا گنائے۔

حضرت ابو دجانہ ی خسب معمول سر پرنسر خ پٹی باندھی اور تنتے اکڑ تے صفوں کے درمیان آ کر کھڑے ہوئے۔ آنخضرت نے فرمایا: ''بیچال آگر چہ خدا کونا پسند ہے بیکن ایسے موقع پر سیچھ جنہیں سے۔

معرکهٔ کارزار میں نہایت یامردی ہے مقابلہ کیااور بہت ہے کافر تل کئے اور رسول اللہ ﷺ کی حفاظت میں بہت سے زخم کھائے ہیکن میذان سے نہ ہے تھے۔

آنخضرت ﷺ ان کی جانبازی ہے نہایت خوش ہوئے ۔ مکان تشریف لائے تو حضرت فاطمہؓ سے فرمایا: میری تلوار دھوڈ الو۔حضرت علیؓ نے بھی آ کریبی خواہش کی اور کہا آج میں خوب لڑا۔

آنخضرت ﷺ نے فرمایا : اگرتم خوب لڑے تو سبل بن حنیف ؓ اور ابو د جانہ ﷺ بھی م غز و وَ بَوْنَسِيرَ وَ اللّهِ مِهَا مِل اوراسباب رسول اللّه ﷺ کا حصد تھا ، تا ہم آپ نے چند مہاجرین اور انصار کواس میں ہے حسہ منایت فر مایا تھا۔ ابود جانہ '' کوہھی زمین دی تھی جوانہی کے نام ہے مال ابن خریثہ مشہورتھی آ۔

فرنس تمام مرول بین ان کی شرکت نمایان تنمی مستف استیعاب لکھتے ہیں گے۔ " له مقامات محمودة فی مغازی رسول الله صلی اللّه علیه وسلّم "۔ " غزوات نبوی قرز میں ان لومتاز درجہ حاصل ہے"۔

حضرت ابو بگر صدیق " کے عہد میں جنگ بمامه میں نہایت جانبازی دکھائی ہے۔ کذاب سے جو مدمی نبوت تھا ، تا بلہ تھا۔ وہ اپنے باغ کے اندر سے لڑر ہاتھا۔ مسلمان گھسنا جا ہے ہیکن دیوار حاکم تھی ۔ اب کے کاندر سے لڑر ہاتھا۔ مسلمان گھسنا جا ہے ہیکن دیوار حاکم تھی ۔ اب کے بعد کہا ، مسلمانو بھی وادھر بھینک دو!

ماکل تھی ۔ ابود جانہ "تھوری میں تاب و کیچھے رہے۔ اس کے بعد کہا ، مسلمانو بھی وہ مشرکیوں ہے۔ درواز ہ

رو کے کھڑے رہے اور جب تک مسلمان باغ میں داخل نہ ہو گئے اپنی جگہ سے نہ ہلے گئے۔ شہرا دست : مسلمان اندر پہنچ کر جوش وخروش ہے لڑنے گئے۔ گوابود جاند " کا پاؤل ٹوٹ چکا تھا ، تا ہم وہ مسیلمہ کو مار نے کے لئے بڑھے اور آخرخود بھی شہید ہو گئے "۔

فضل وكمال:

اً الرچه حضرت ابود جانهٌ سے حدیثیں منقول نہیں ، تاہم صاحب اسدالغابه لکھتے ہیں : ''وهو من فضلاء الصحابه و اکابر هم ''۔یعنی وہ فضلائے سحابیں تصاور بڑے نتہ کے خص بتے قسے۔ اخلاق و عادات :

جوش ایمان کا نظارہ جنگ بمامہ کی جانبازی میں ہو چکا ہے۔ نب رسول ﷺ احد میں ظاہر ہوتی ہے۔ بہ رسول ﷺ احد میں ظاہر ہوتی ہے۔ جس وقت تمام جمع آنخضرت ﷺ کے پاس ہے منتشر ہوگیا اور سرف چند آدمی آپ کے ساتھ رہ گئے تھے،ان میں دوآ دمی آپ کے سیر ہے ہوئے تھے،مصعب بن عمیر اور ابود جانہ ً۔اوّل الذكر جان دے كر ہے اور ابود جانہ نے كارى زخم كھا كرفدائيت كا ثبوت دیا۔

شجاعت كالنداز وبحى النبى واقعات *كرنا جابت حساحب است*يعاب لكھتے ہيں: "كان بهمة من اليهم الابطال" \_

''دلعنی ان کا شارمشہوراور دلیر بہادروں میں تھا'' ہے۔

اسدالغابيس كدوه لزائي كوفت سرير سرخ يئ باندهة تصاورنا وتبختر عطة تته سي

لے طبقات ابن سعد حصد وفازی مس ۱۳۲۰ تا اینتاً ۵۸۰ تا اسدالغاب جندا مس ۳۵۳ تا اینتا ،جلد ۵ بس ۱۸۳ بی اسدالغاب ،جند۱ بس ۳۵۳ تا استیعاب ،جند۲ بس ۲۰۱ بر اندالغاب ،جند ۵ بسر ۱۸۳

### حضرت ابواليسر كعب ثبن عمرو

نام ونسب:

ما الوست. کعب نام ہے۔ابوالیسرکنیت۔ بنوسلمہ ہے ہیں نسب بیرے: کعب بن عمرابن عبادہ بن عمر و بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ بن ملی بن اسدین ساروہ۔ بن یزید بن جشم بن خزرج ۔ مال کا نام نسیبہ بنت از ہر بن مرکی تھااور بنوسلمہ ہے تھیں۔

اسلام : عقبةانييس بيعت ك-

غوروات : تمام غروات میں شریک رہے۔ غروہ بدر میں نہایت جوش سے لڑے۔ مشرکین کاملم ابوعزیز بن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے بڑھ کرچھین لیا۔ ایک مشرک منبہ بن تجابی سبی گول کیااور حضرت عباس "کواسیر کر کے آنخضرت عبی کے سامنے لائے ۔ آپ عبی ان کے جھونے قد اور حضرت عباس "کواسیر کر کے آنخضرت عبی ان کے جھونے قد اور حضرت عباس کے ڈیل ول کو دیکھ کرنہایت متبجب ہوئے اور فرمایا کے مباس "کورفقار کرنے میں ان کی شرکت عباس کے اس وقت ان کا سن کل ۱۰ سال کا تھا۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں بھی ان کی شرکت بدر شام کی ہے۔

معرک خیبر میں جب کو تنابۃ للعول کا محاصرہ کئے ہوئے تنے ،ایک رات کی یہودی کی بکری قلعہ میں جارہی تھی۔ آیک رات کی یہودی کی بکری قلعہ میں جارہی تھی۔ آنکے ضرت بڑئے نے فر مایا: ''مجھ کواس کا گوشت کون کھا اے گا؟ ابوالیسر آنے کہا میں اور اُنھی کر نہا ہے تیز دوڑ تے ہوئے پنچے۔ بہت بکریں اندر جار بی تھیں۔ انہوں نے دو بکریاں پکڑ لیس اور بغل میں د باکر لے آئے۔ لوگوں نے ان کوذن کرکے گوشت پکایا '۔

صفین اور دوسری لڑائیوں میں جناب امیر کے ہمر کاب تھے۔

وفات : ههه هيل مُديد مين انقال اواراسحاب بدر مين بيسب به بعد مين فوت او ئه -خيبروالى حديث بيان كركرويا كرت تصاور كتبه تصكه فهم بنه فائده أفعالور سحابه مين سه ف مين باقى ره گيا بون روفات كوفت من ستر سے أو پر تھا ربعض او گول في 170 سال لكھا ہے - سيكن بيه بداية غلط ہے -

اولا و : ایک لز کایادگارچهوزا برس کانام ممارتها به

جُلبيه: خليه بيتفا: قد كوتاه، پيٺ بزار

فضل وكمال:

۔ حدیث کم اور نہایت احتیاط ہے بیان کرتے تھے۔ایک مرتبہ عبادہ بن ولید ؓ ہے دوحدیثیں بیان کیس اور حالت بیھی کہ آنکھ اور کان پر انگلی رکھ کر کہتے تھے کہ ان آنکھوں نے بیدواقعہ دیکھا ہے اور ان کا نوں نے آنخضرت ﷺ کو بیان فرماتے سُنا ؓ۔

تلانده میں عباده بن ولید ہمویٰ بن طلحہ ،عمر بن حکم بن رافع ،حظلہ بن قیس زرقی مسفی مولا ابوابوب انصاری اور ربعی بن حراش کا نام داخل ہے۔

#### اخلاق وعادات:

نہایت رحیم اور نرم دل ہتھ۔ بنوحرام کے ایک شخص پر قرض آتا تھا۔ اس کے مکان پر جا کہ آواز دی معلوم ہوا موجود نہیں۔ استے میں اس کا جھوٹالڑ کا باہر آیا ، پو چھاتم ہارے باپ کہاں ہیں۔ بولا امال کی چار پائی کے یہجے جھے ہیں۔ انہوں و نے پکارااب نکل آؤ ہم جہاں پر ہو مجھے معلوم ہے۔ وہ باہر آیا اور اپنی تھرکی واستان سُنائی۔ ابوالیسر "کا دل بھر آیا اور کا غذمنگا کرتمام حروف کومٹادیا اور کہا اگر مقدرت ہوتو ادا کرناور نہیں معاف کرتا ہوں گئے۔

غلاموں کے ساتھ برابری کابرتاؤر کتے تھے۔ایک مرتبہ عبادہ بن ولیدان سے صدیت سننے کے لئے آئے۔ دیکھا تو ان کے غلام کے پاس کتابوں کا ایک بشتارہ ہے خود ایک چاور اور معافر کی بی بوگر نگی بہتے ہیں۔غلام کا بھی بہی لباس ہے۔عبادہ نے کہا جم محتر مہتر ہو کہ کمل کر لیجئے ،یا تو آپ ان کی معافری کے بیٹے اور ان سے چاور لیجئے ۔ ابوالیہ سے کی معافری کے لیجئے اور ان سے چاور لیجئے ۔ ابوالیہ سے ان ان کے سریر ہاتھ بھیرا اور دعادی اور فرمایا کہ آنحضرت کے کاظم یہ ہے کہ جوتم پہنو غالموں کو بہناؤ اور جوتم کھاؤان کو کھلاؤ سے۔

#### 

### حضرت ابولبابة

نام نسب:

رفاعہ نام ہے۔ ابولہا بہ کنیت ۔ قبیلہ کوس سے ہیں۔ سلسلۂ نسب یہ ہے : رفاعہ ابن عبد المنذ ربن زبیر بن زید بن أمیہ بن زید بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالک بن اوس ۔

ا سلام : عقبہ ٹانیہ میں اسلام لائے اور نقیب بنائے گئے۔

غروات : اکثر غروات میں شرکت کی ۔غروہ بدر میں خاص امتیاز حاصل ہوا، ہراونٹ پر ۱۳۳۳ وی موار نے ،ابولبا بہ سمب اونٹ پر تھے وہ شہنشاہ زمال کامر کب ہما یوں تھا، جناب امیر علیہ السلام بھی ای پر تھے، وہ لوگ باری باری چڑھئے اتر تے تھے، جب آنخضرت ﷺ کے اتر نے کی باری آئی تو جان شار عرض کرتے کہ آپ سوار رہیں ہم بیدل چلیں گے، کیکن آنخضرت ﷺ فرمات کہ تم مجھ سے زیادہ پیدل جلیل کے بیکن آنخضرت کے فرمات کہ تم مجھ سے زیادہ پیدل جیدل جانے پر قادر نہیں ،اور نہیں تم سے زیادہ ثواب سے مستعنی ہوں اور

یدینہ ہے دودن کی مسافت پر روماایک مقام ہے، وہاں پہنچ کرآنخضرت ﷺ نے ابولیا بہ آ کو مدینہ پر اپنا نائب مقرر کر کے واپس کر دیا اورغنیمت میں جس طرح مجاہدین کا حصہ لگایا تھا ،ان کا بھی 'گایا۔

نزوہ قدیفاع اور غزوہ سولی میں بھی وہی مدینہ پر آنخضرت ﷺ کے جانشین تھے ''۔
ہے ہے۔ اہل قریظہ کا جو یہود تھے اور اسلام کے بخت دشمن تھے ،محاصرہ
کیا۔ یہاوگ قبیلہ اوس کے حلیف تھے۔ اس بنا پر انہوں نے ابولیا بہ '' کومشورہ کے لئے بلایا۔ یہ وہاں
پنچ تو یہود نے بڑی تعظیم کی اور ان کے سامنے اصل مسئلہ پیش کیا۔ یہود یوں کی عورتیں اور بچےرو تے
بوت سامنے نکل آئے ، یہ بجیب دردنا ک اساتھا۔

اس کود کیچکردل بھرآیا،اورکہا کہ میرے خیال میں تم کوآنخضرت ﷺ کاظم مان لیمنا جا ہے۔ کلے کی طرف اشارہ کرئے بتایا کہ نہ ماننے کی صورت میں قبل کردیئے جاؤے کرنے کوتو اشارہ کرگ بنیس جب یہ خیال آیا کہ نہ ااور رسول کی خیانت ہوئی تو پیروں کے بینے کی زمین کل کئی۔وہاں ہے اُنھُوکرمسجد نبوی میں آئے اورائیل موٹی وزن دارز نجیر ہے اسپے کوائیک سنون میں ہاند ھا کہ جب نک خداتو ہے قبول ندکر ہے ،اسی طر نے بندھار ہوں گا۔

زیادہ عرصہ گذراتو آئے ضرت بھی نے لوگوں سے دریافت نیا۔ قصہ معلوم ہونے ہو مایا، نیر جو کی جھے ہوا اچھا ہوا۔ اگر وہ میر ب پاس آ جاتے تو میں خود استغفار کرتا۔ نوٹس ، ۸ روز ای طرن کذر گئے۔ نماز اور حوائج ضروریہ کے لئے زنچیر کھول لیتے تھے۔ اس فراغت کے بعد ان کی لزکی پھر باندھ ویت کھانا پینا بالکل ترک تھا۔ کانوں سے بہر ہے ہو گئے ، آتا ہیں بھی معرض خطر میں پر کئیں اور ناطاقتی سے بے دوش ہو کرز میں پر کئیں اور ناطاقتی سے بے دوش ہو کرز میں پر کئے۔ اس وقت رحمت الہی کے نزول کا وفت آیا۔

آنخضرت ﷺ مسلمہ کے مکان میں تھے کہ طلوع فجر سے پیشتر آیت تو ہا تری۔
آپ فرط مسرت سے مسلم اوسے مسلم اوسے مسلمہ کے کہایاں سول اللہ! خدا آپ کو ہمیشہ بنسائے ، بات
کیا ہے ؟ فرمایا : ''ابول با بہ کی تو بہ قبول ہوگئی' ۔ اتنا کہنا تھا کہ یہ فبر تمام شہر میں مشہور ہوگئی ۔ لوگ
ابول با بہ کو کھو لنے آئے ۔ انہوں نے کہا جب آنخضرت ﷺ خود آ کرکھولیں گے اس وقت یہال سے
مثول گا ۔ چنا نچ نماز من کے لئے جب آنخضرت ﷺ مسجد تشریف لائے تو خود اپنے دست مقدس سے
مفرت ابول با یہ کو کھولا۔

توبيمين بيآيتين نازل ہوئی خص :

" يَا يُهَاالُهُ فِينَ امِنُو الا تَخُونُوا اللهُ والرَّسُولُ وَتَخُونُوا ا مُنتكُمْ وانْتُمْ تَعُلَمُ وانْتُمُ اللهُ عَلَمُونَ ۞ واغلَمُوا اللهُ عَلَمُ واولا ذَكُمْ فَتِنة وَانَ الله عَنْدَهُ الْحَمْ وَاولا ذَكُمْ فَتِنة وَانَ الله عَنْدَهُ الْحَرْ عَظِيم ۞ يَا يُهَاالَدُيْنَ امِنُوا انْ تَتَقُوا اللهُ يُجْعَلُ لَكُمْ فَوْقَانَاوَ يُكفَوْ الْحَرْدُ عَظِيم ۞ يَا يُهَاالَدُيْنَ امِنُوا انْ تَتَقُوا اللهُ يُجْعَلُ لَكُمْ فَوْقَانَاوَ يُكفَوْ عَنْدُ اللهُ فَوَاللهُ فُواللهُ فَوَاللهُ عَنْدُ اللهُ عَلَيْم "

A ہے میں غزوہ فقی ہوا۔ اس غزوہ میں عمرو بن عوف کا تبحند اان نے پاس تھا۔ غزوہ تبوک میں شریک ہتھے۔ بعض او کوں کا خیال ہے کہ اس غز وہ میں شامل نہیں ہوئے ،اور ای وہہ ہے اینے کومسجد کے ستون ہے یا ندھا تھا۔لیکن ہمار نے نز دیک ہیچے نہیں ۔غز وہ تبوک میں جومسلمان باا عذررہ گئے عظے، وہ صرف ۳<u>ستھے۔</u> مرارہ بن ربیع ، ہلال بن ام یہ ، کعب بن مالک نے دینانچے قر آن مجید میں بھی تین بی كالفظ موجود ٢٠٠٠ "وعلى الثلثة الذين خلفوا "\_

و فات : سندوفات میں بخت اختلاف ہے۔ لیکن اس قدر مسلّم ہے کہ جناب امیر کے مہد مبارک میں وفات یائی۔

اولا و : دولز کے چیوز ہے۔ سائب ادرعبدالرحمن ۔

فضل وكمال:

۔ ی حضرت ابولیا ۔ "جلیل القدر سحانی تھے۔ برسول آنخضرت ﷺ کی صحبت سے شرف رہے تھے۔ اس ا ثناء میں بہت حدیثیں سُننے کا اتفاق ہوا ہوگا۔لیکن ان کی مرویات کی تعداد نہایت قلیل ہے۔ راو بان حدیث کے زمرہ میں بعض ا کابرصحابہ داخل ہیں ۔مثلا عبداللہ بن عمر و، تابعین کا تمام املیٰ طبقہ ان کی مسند فیض کا حاشیہ تین ہے۔ جن میں مخصوص لو کول ک نام یہ زیا 🖹

عبد الزمن بن يزيد بن حابر ، ابو بكر بن عمر و بن حزم ، سعيد بن مينب ، سلمان انعر ، سعيد الرحمن بن كعب بن ما لك ،سالم بن عبد القد ، ابن عمر ،مبيد القد بن الي يزيد ، نافع مولى ابن عمر ، سالب غيدالرخمن -

اخلاق: معمولي معمولي باتول مين بهي حديث نبوي رغمل كالحاظ ركھتے تھے۔

حصرت عبدالله بن مرّ نے رسول اللہ ﷺ ہے سانپ مارنے کی مدیث شی تھی ،اس کی بنا یر جہاں سانپ دیکھتے مارڈ التے تھے۔لیکن گھر میں نکلنے والے سانپ اس ہے مشتنیٰ تھے۔ابولیا ہے " کا مکان ان کےمکان ہے بالکلمتصل واقع تھا۔ایک روز کہا کہاہے گھر کی گھڑ کی کھولو۔ میں اسی طرف ہے مسجد جاؤں گا۔ابن ممر " اُنھے۔ادھرے وہ بھی کھول رہے بتھے۔ پٹ کھلاتو اَیک سانپ نظر آیا ،دوڑ كر مار ناجا با۔ انہوں نے روكا كە تخضرت ﷺ نے سانپوں كے مار نے كى ممانعت فرمائى ہے كہ

**→**≍≍<**♦>**≍≍⊷

# حضرت ابوالهثيم تظبن التبهمان

نام ونسب

مالک نام ہے۔ابوالہیثم کنیت ،قبیلہ ؑ اوس ہے ہیں۔نسب نامہ بیہے : مالک بن المتیہان بن مالک بن علیک بن عمرو بن عبدالاعلم بن عامر بن زعورا بن جشم بن حارث بن خزرج بن مالک بن اوس۔

زعورا،عبدالاشبل کابھائی تھا۔اس بناپرابوالہیثم اسید بن تھیںر کے ابن عم ہیں۔بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عبدالاشبل ہے محض حلیفان تعلق تھا۔ دراصل وہ خاندان بلی کے ایک فرد تھے۔ابن سعد کی یہی رائے ہے۔لیکن کثرت رائے پہلی روایت کی جانب ہے۔

اسلام: وه جاہلیت ہی میں تو حید کے قائل تھے۔ ابن سعد میں ہے:

" و كان اسعد بن زرارة وابر الهثيم بن التيهان متكلمان بالتوحيد بيثرب " \_

''لعنیٰ مدینه میں اسعد بن زرارہ '' اورابواہشیم بن تیہان ،تو حید کا خیال ظاہر کرتے تھے'' کے

اسعد بن زرارهٔ ۲ آدمیول کے ساتھ مکہ ہے مسلمان ہوکرآئے ،تو ابواُہٹیم ہے اپنامسلمان ہونا بیان کیا اور اسلام کی تعلیم پیش کی ۔ ابواہشیم پہلے ہی دین الفطرت کے متلاثی ہتھے۔فورا اس صدا کولبیک کہا۔

اس کے بعد ۱۳ آومیوں کا جو وفد مکہ گیا ، ابواہتیم اس میں شامل تھے۔ آنخضرت ﷺ کے دستِ مقدس پر بیعت کی۔ دوسر ہسال محآ دمیوں کے ساتھ گئے اور بیعت حرب میں شریک ہوئے۔
کہتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے بیعت کے لئے جس شخص نے ہاتھ بڑھایا وہ ابواہشیم تھے۔ بنو عبدالاشہل کا یہی بیان ہے اورموی بن عقبہ نے امام زہری ہے یہی نقل کیا ہے۔

اس بارہ میں بیانات مختلف ہیں۔ بنونجار ،اسعد "بن زرارہ کے تاج عظمت پرطرہ لگاتے ہیں۔ بنوسلمہ کعب میں میانات مختلف ہیں۔ بنونجار ،اسعد "بن ررارہ کے تاج عظامہ براء ابن معرور کا ہیں۔ بنوسلمہ کعب " بن مالک کو پیش کرتے ہیں اور بعض لوگ ان سب کے علاوہ براء ابن معرور کا نام لیتے ہیں ہے۔ نام لیتے ہیں ہے۔ بیجات کے بعد آتی وال کا انتخاب ہوا۔ ہوعبدالاشبل میں اسید بن تھنیہ اورا بواہشیم اس منسب کے لئے پیش کئے کے یہ

غ**ر وات** : عثمان بن مطعون ہے کہ بڑے پائے کے مہاجر تھے ،رشتہ اخوت قائم ہوا۔ فروات عہد نبوت میں کسی غروہ کی شامت ہے محروم نبیس رہے۔

وفات : حضرت مم فاروق کے زمانہ خلافت میں وفات پائی۔ بعض او گول کا قول ہے۔ کہ بناب امیر کے عہد خلافت تلک زندہ تھا اور سفین میں ان کی طرف ہے لڑ کرشہیدہوئے۔ کیکن سیج خبیں۔ واقدی نے ساف تعہد کی ہے کہ سفین میں ان کی شرکت کی خبر بنیاد ہے، اس کے ماسوا۔ میں واقدی نے ساف تیہ کی کی ہے کہ سفین میں ان کی شرکت کی خبر بنیاد ہے، اس کے ماسوا۔ واسے میں فوت ہونے ہے زہری ، صالح بن کیسان اور حاکم جیسے جلیل القدر محدثین کی روایتیں موجود بیں۔ ان کے مقابلہ میں ایک مشلوک اور بے سندروایت کہاں تک قابل اعتبار ضهر سکتی ہے۔

فضل وكمال:

عدیث کی بعض آبابول میں چندروایتیں فدکور ہیں۔ کیکن ان کی سعت پر مشکل ہے یقین کیا جا سکتا ہے۔ امام ابن جر مستدانی لکھتے ہیں :

"والروايات عن ابي الهثيم كلها فيها نظر وليست تاتي من وجه يثبت وذلك لتقدم موته "أ-

'' بعنی ابوالبشیم سے بیتنی روایتیں میں مشکوک میں ۔ ایک بھی پایئے ثبوت تک نبیس پینچی ۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ بہت پہلے انتقال کر چکے تھے''۔

اخلاق : كبرسول عن يرذيل كاواتعه شاہرعدل ہے :

ایک روز آنخضرت ﷺ خلاف معمول باہرتشریف لائے۔ حضرت ابو بکرصدیق ﷺ بھی پہنیے۔ پوچھا ابو بکراس وقت کیسے آ ۔ الا عرض کی حضور کی زیارت کو تھوڑی دیر میں حضرت ممر فاروق " بھی آ گئے۔ان ہے بھی بہی سوال: وا۔انہوں نے کہایارسول اللہ (ﷺ)اس وقت بھوک بیبال اوئی۔ارشاد ہوا میں بھی بھوکا ہوں۔ تینوں بزرگ ابولہ شمیم " کے بیبال چلے۔

ابوالہیٹم '' کے پائی تھجور کے باغات اور بکریوں کے ربوز تھے ہیکن کوئی نوکر نہ تھا۔ تمام کام خودانجام دیتے تھے۔ اس وقت و قالھر میں موجود نہ تھے۔ مکان پہنچ کرآ واز دی۔ ان کی بیوی نے کہا پانی بھرنے گئے ہیں۔ تھوڑی دیر میں مشک لئے ہوئے آتے دکھائی دیئے۔

ا سخضرت کے نے فرمایا تھا دودھ دینے والی بمری ذکے نہ کرنا ، انہوں نے ایک بچہ ذکہ کرایا اوراس کو ہریاں کر کے حضور کی خدمت میں لائے۔ آنخضرت کے کھانے کے بعد بوچھا ہمہارے پاس نوکر ہے؟ عرض کیا نہیں ۔ فرمایا ، جب میرے پاس قیدی آئیں تو آنا۔ ی اثناء میں دوقیدی آئے۔ ابوالہیثم ہے ارشاد ہوا کہ ایک کو پسند کرلو۔ انہوں نے آنخضرت کے کی پسند ہرچھوڑا۔ آپ کے ایک کواس بناء پر نتخب کیا کہ وہ نماز ہر حساتھا۔ ساتھ ہی ہی فرمایا کہ اس سے اچھا برتاؤ کرنا۔ غلام کو لے کرگھر آئے اور بیوی ہے یہ ول نقل کیا۔

یوی بھی نہایت سمجھ دار ملی تھیں ۔ بولیں فرمانِ بنوی کی تعمیل منظور ہے تو ان کو آزاد کر دو ۔ انہوں نے انسا ہی کیا۔ آنخضرت ﷺ کوخبر ملی تو نہایت مسرور ہوئے اور میاں بیوی دونوں کی مدح فرمائی کے۔



### حضرت اسعد ضبن زراره

اسعدنام ہے۔ابوامامہ کنیت ۔ خیرلقب ،قبیلہ ٔ خزرج سے تھےاور نجار کے خاندان ہے وابسته تنتھے۔نسب نامیدیہ ہے : اسعد " بن زرارہ بن مبید بن تعلیہ بن هنم بن مالک ابن جار بن ثعلبہ بن ممروبن خزرج\_

بعثت نبوی ﷺ ہے قبل اگر جہ جزیرہ عرب بورا خطہ کفروظلمت کا شیمن تھا ، نا ہم پند نفوس ا پنی فطرت سلیمہ کے اقتضا و سے تو حید کے قائل ہو گئے تتھے۔حصرت اسعدٌ بن زرارہ'' بھی انہی اوَّ لوں

اسلام : ای زمانہ میں مکہ ہے اسلام کی صدابلند ہوئی ۔اسعد بن زرارۃ اور ذکوان بن قیس نے جو عتب بن ربید کے یاس مکہ آئے تھے۔ان سے آنخضرت اللہ کے حالات بیان کئے۔

أنبين سُن كرذكوان في اسعد عليها 'دونك! هذا دينك " يعني تم كوجس چيز كي تلاش تھی وہ موجود ہے ،اب اس کوختیار کراو۔ چنانچہ حضرت اسعد " اُنچھ کر بارگاہ نبوت ﷺ میں حاضر ہوئے اور تو حید کے ساتھ رسالت کا بھی اقر ارکیا <sup>ک</sup>ے۔

مكه ب ايمان واسلام كاجوجد بساته والأست يتهاه وهدينه آكر ظاهر : واله دينا نجه اسلام كي تبليغ شروع لردی\_

سب سے پہلے ابوالہیثم ہے ہے اور اپنے ایمان لانے کا تذکرہ کیا۔ ابوالہیثم ہوئے کہ تمبارے ساتھ میں بھی آنخصرتﷺ کی رسالت کا افرارکرتا ہوں کے۔

اس بناء پر انسار میں جو شخص سب ہے پہلے اسلام ہے مشرف ہوئے وہ اسعد ً بن زرار ہ ہیں ۔بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ عقبہ اولیٰ میں ۲ آ دمیوں کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے۔ بہر حال عقبہ اولی کے دوسرے سال ۱۴ آ دمی کے ساتھ مکہ آئے اور تیسرے سال عقبہ کبیر ہ کی بیٹات میں شرکت کی۔ کہتے ہیں کہ اسعد نے سب سے پہلے بیعت کے لئے ہاتھ بڑھایا تھا۔اس بیعت میں آتخضرت عید نے ان کو بنونجار کا نقیب تبجویز فرمایا ۔ حضرت سعد '' نقیبوں میں من وسال کے لحاظ ہے سب ہے

آپھو<u>ئے تھے۔ ایمان اس مزائی ہے باوجود ایمان شباب پر تھا۔ حرویتی بیاضہ میں جس کو تھ</u> اخت مات بھی آپھتے میں۔ باہم، عت نماز ڈااجھا مؤسیااور حیالیس آدمیوں کے ساتھ جمعہ ادافر مایا کے

«منرت عب بن ما لک جواسیاب عقب میں نتے، جمعه فی اذان منت تو «منرت العدل فی افران منت تو «منرت العدل فی و مائے و النے و مائے مغفرت نیں سے تھے کہ کہ اس کارٹیم کی بنیادائی نیر جسم سے مبارب ہاتھوں سے پر نی تھی۔ سی ہے "من سن سنة حسنة فله اجو ها و اجو من عمل بھا الى يوم القيامة "۔

ای زمانه میں انسار ہے آتخضرت ﷺ نے حضرت مصعب ابن قمیم آتووا فی اسلام بنا کر مدینه روانه کیا ہتو اسعد بن زرار و نے ان کواہے گھر میں مہمان اُ تارا ''۔

ججرت بوی ﷺ نے بعد آمر چہوتی اسلام کاما من جفترت ابوابوب انصاری ' کا کا شانہ تھا ، لیکن آنخصرت ﷺ کی اُومُنی اسعد کین زرارہ کی مہمان تھی ہے۔

مسجد نبوی ﷺ فی تغییر کے لئے جوجگہ تبجوین ہوئی تھی ، وہ زمین مبل اور مہیل نامی دوقتیہ وال کی ملایت تھی ، جوا سعد بن زرارہ کی تھرانی میں تر بہت پائے تنص فسر آتھ خضرت ﷺ ان ئے مر نب یہ زمین کی قیمت دریافت کی تو تنیموں نے عرض کیا کہ جم سرف خدا سے اس کی قیمت میا ہے جیں انہین پونلہ آتھ خضرت تا تا تا با قیمت لیمنا منظور نہ تھا ، اس کئے حسرت ابو ہر صدی تی آسے اس کے دام دلوائے۔

۔ بعض روانتوں میں ہے کہاسعد بن زرارہ نے ان تیبیموں کواپناآیک باغ جو بی بیانسہ میں تھا ، اس زمین کے معاونسہ میں دیا تھا گیا۔

وفات : ابھی مسجد نبوی کی ممارت تیار ہور ہی تھی کہ شوال اچیں پیغام اجل آئیا۔ حلق میں ایک درد افعار جس کوذ ہو کہتے ہیں۔ آئی خضرت بڑی عیادت کوشریف لے سئے اور دست مبارک سے سرکودا فار کیان سیدور دبیغام اجل تھا۔ اس کئے روح جسم سے پرواز کر گئی۔ آئی ضرت بھی کو تخت رنج ہوا۔ فرمایا کیا کہوں ؟ سیسی نری موت ہوئی ہے۔ اب یہودیوں کو یہ کہنے کا موقع ہے کہ پیغمبر شھاتو اپ دوست کو انبھا نہ کردیا۔ حالا تکہ ظام ہے کہ میں قضا ہیں یا ملائے کرسکتا ہوں۔ بواقعہ فرق وہ جرسے قبل کا ہے۔

جنازہ کی نماز آخرینہ تنافیجہ نے پڑھانی اور بقتی میں لے باکر ڈن ایا۔ ہے تیں کہ بجرت نے بعد یہ بہلی موت تھی۔ یہ بھی خیال ہے کہ آخر ضرت ہے گئے نے سب سے پہلی نماز جنازہ انہی کی پڑھی تھی

اورانصار کے خیال کے مطابق بقیع میں سب سے پیشتر فن ہونے والے مسلمان بہی تھے ۔

چونکہ اسعد "بنو نجار کے نقیب تھے۔ اس لئے ان کی وفات پر اس خاندان کے چندارکان آنحضرت بھٹی کی خدمت میں آئے اور درخواست کی کہ ان کی جگہ پرکسی ونقیب تجویز فر مایا جائے۔ ارشاد ہوا کہتم لوگ میزے ماموں ہو۔ اس لئے میں خودتمہارانقیب ہوں۔ آنخضرت بھٹی کانقیب بنا بنونجار کے لئے ایسالاز وال شرف تھا جس پروہ ہمیش فخر ونازکیا کرتے تھے ''۔

اولا د : حضرت اسعد "نے دولڑکیاں چھوڑیں اور آنخضرت بھٹی ہے ان کے منعلق وصیت کی۔ چنانچہ آپ بھٹی نے ان کا ہمیشہ خیال رکھا اور دونوں کوسونے کی بالیاں جن میں موتی جڑے ہوئے۔ پہنا تھیں ''۔



# حضرت ابوليس صرمه

صرمہ نام ہے۔ ابوقیس کنیت ،سلسلۂ نسب ہیہ ہے : صرمہ بن ابی انس قیس بن مالک بن عدى بن عامر بن عنم بن عدى بن نجار ـ

اسلام سے پہلے حضرت سرمہ " میں چندالی باتیں تھیں جنہوں نے ان کو بوری قوم میں معزز بناویا تھا۔ونیاتر ک کی ،راہب ہے ،ٹاٹ یہنا ،بُت برتی چھوڑی اور جنابت سے غسل کیا۔ ان شریف خصلتوں کے بعد نصرانیت کا خیال ہوا تھا۔ کیکن فطرت نے خلیل بُت شکن کے آستانے یر پہنچا یا اور دین خلنمی میں داخل ہو گئے ۔ اسلام ہے قبل ایک عبادت گاہ بھی بنائی اور فرماتے تھے، ' اعبد رب ابو اهیم! میں ایراہیم کے خداکی پرستش کرتا ہوں کے

اس معبد میں نایاک مرداورعورت کو جانے کی اجازت ندھی ہے۔ حضرت صرمہ '' خود بھی ایسے گھروں میں جہال جنب اور حائضہ عورت ہوئیس جاتے تھے <sup>ک</sup>نہ

اسلام : عالم پیری تھا کہ سرزمین یثرب میں اسلام کا غلغلہ بلند ہوا اور آنخضرت ﷺ تشریف لائے۔انہوں نے نہایت جوش ہے خیر مقدم کیا اور اسلام کے شرف ہے شرف ہوئے۔اس مجت وانبساط کے موقع برانہوں نے جواشعار لکھے دہ درج ذیل ہیں۔

> وى فى قريش بصنع عشرة حجة يذكر لويلقى صديقا موايتا فلم يلق من يومن ولم يردا عيا واصبح مسرور ابطيبة راضيا قريا ولا يخشى من الناس باغيا وانفسنا غدالوغي والتأسيا خانيك لا تظهر على الا عاديا ٢

ولعرض في اهل المواسم نفسه فما اتانا واطمانت به النوي واصبح لايخشى عداوة واحد بذلنا له الا موال من جل مالنا اقول اذ اصليت في كل بيعة غزوات کی شرکت ہےضعف پیری مالع رہا۔

**و فات** : ۱۲۰سال کے من میں و فات یا گی۔ان کے اشعار سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ۔

مل اليشا

سم الساب جدد سورس ۳۴۲

ع المدالغا بيجيد ٩ يس ٨ ت

وعشراول وما بعدها ثمانيا بحسبها في لدهر الا ليا ليا

بدالي اني عشت تسعين حجة فلم الفها لما صفت وعدوتها

فضل وكمال :

حضرت مددور بالبيت كم عدى تتها ان كاموضوع اخلاق تهار صاحب اسدالغاب للصفام :

٣٣٣

" له اشعار كثيره حسان فيها حكم وصايا" ‹‹ليعني ان ئے اشعاره م ت ولفيهت ہے لير ان جين' ل

ا پیندشعریه تین .

سبحو القاشرف كال صباح عالم السر والبيان لدينا يا بني الا رحاء لا تقطعو ها واتقوا الله في ضعاف اليتامي واعلمواان لليتيم وليا ثم مال اليتيم لا تا كلولا يا بني النجوم لا تخذ لوها يا بني الايام لا تا منو ها

طلعت شمسه و كل هلال ليس ما قال ربنا بضلال وصلوها قصيرة من اطوال ربما يستحل غير الحلال عالما يهتدي بغير السوال ان مال اليتيم يدعاه وال ان خذل النجوم ذوعقال واحذرو امكرها مكوا لليال

واجمعوا امركم على البرو التقوي وترك الحنا واخذ الحلال ل حضرت مباس أن كرمال مبات اوران كي عمراات تت التي الم

**اخلاق** : " گذشة واقعات میں ترک بت برئی ،اخلاق «سنه کی طرف سبقت اور رذائل ہے اجتناب وتفرکا تذکره: و به نائه راست منزت سرمه "کی فطری صلاحیت معلوم: و کی: و بی به

ا بيام جابليت مين حق كالقائل : ونا اورخدا لي تعظيم وتقترليس بالكل نيه معمولي بالت تقمي و داينة اشعار میں اکثر خدا کا تذیرہ لرتے تھے اور عظمت کے ساتھ کرتے تھے۔ مخمد بن ایخق صاحب میہ ہے کو دِنداشِعار على تقع كَارِينَ وَهِم بَهِي اس مِقام رِيْقَلَ كَرِينَ عِينِ :

يقول ابوقيس واصبح ناصحا اوصيكم بالله والبر والتقى وان قومكم سادوا فلاتحسلونهم وان نزلت احدى اللواهى بقومكم وان يات عزم قادح فارفقوهم وان انتم املقتم فتعففوا

الاما استطعتم من وصاتى فافعلوا و اعر اضكم و البر بالله او ل وان كنتم اهل الرياسة فاعدادا فانفسكم دون الشعيره فاجعلوا وما حملوكم فى الملمات فاحملوا وان كان فضل الخير فيكم فافضلوا

قبول اسلام کے بعدضعف پیری کے باوجودروز ہرکھتے تھے اور دن بھر کھیت میں کام کرتے بنے۔ آیک روزشام کومکان پرآئے اور افطار کے لئے کھانا مانگا۔ اس کے آنے میں پجھ دیر ہوئی، بی مخت سے ہو رہتھے۔ آنکھ لگ کی ۔ ابتدائے اسلام میں قاعدہ تھا کہ افطار کے وقت کوئی سوجائے تو تمام رات تو تمام رات تو تمام رات اور دوسر بے دن تک روزہ رکھے۔ نیوی نے سوتاد یکھا تو کہا "حیبہ لک" تم پرافسوں ہے ۔ من چڑھے نہ دن چڑھے عش آگیا ۔ آخضرت بھی کے پاس آئے ، پوچھا اوس کیسے ہو؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ اس وقت بیآ یت نازل ہوئی :

" كُلُوًا وَاشُرَبُوًا حَتَّى يَتَبَيَّن لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَ بُيْضُ مِن الْخَيْطِ الْأَ بُيْضُ مِن الْخَيْط الاسود" ل

> ''یعنی تم لوگ طلوع فجر تک کھا نا کھا سکتے تھ'۔ اس سہولت کوئن کرتمام لوگ باغ ہاغ ہو گئے۔

+**>>(+>>** 

## حضرت ابوحميد شماعدي

نام ونسب:

عبدالرحمٰن نام ہے۔ ابوحمید کنیت۔ تبیلہ خزرج کے خاندانِ ساعدہ سے ہیں۔ سلسلہ نسب

یہ ہے : عبد الرحمٰن بن سعد بن منذر بن سعد بن خالد بن تقلبہ بن حارثہ بن عمرہ بن خزرج
ابن ساعدہ۔ والدہ بھی ای قبیلہ ہے تھیں۔ ان کا پورا نام ہیہ ہے : امامہ بنت تقلبہ بن حیل بن آمیہ
بن عمرہ بن حارثہ بن عمرہ بن خزرج۔

اسلام: ہجرت کے بعداسلام قبول کیا۔

غرز وات : احدادر مابعد تمام غرزوات میں شریک ہوئے۔وادی القری اور تبوک کی شرکت خودان کی روایت سے ثابت ہوتی ہے اُنہ

وفات : اميرمعاوية كآخرعهدخلافت يايريد كابتدائى دورحكومت مين وفات يائى ـ

إولاد: ايك لزكا حجوز ا\_منذرنام تعا\_

فضل وكمال :

ان کے سلسلہ ہے ۲۶ حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت جابر ہن عبداللہ عروہ ابن زبیر، عباس بن مبل ، محد بن عمرو بن مبل ، خدر بن عمرو بن مبل ، خدر بن عمرو بن مبل ، خدر بن عمرو بن مبل ، خارجہ ، بن ثابت ، عبدالملک بن سعید بن سوید ، مرو بن سلیم زرقی ، اساق بن عبداللہ بن میں عبد اللہ بن میں منذر (پوتے تھے) عبدالرحمٰن بن سعید جیسے اکابران ہے حدیث روایت کرتے ہیں۔

روایت حدیث میں بخت مختاط تھے۔ایک مرتبہ ایک حدیث بیان کی تو فر مایا "سمع افنی بسصر عینی و سلو ا زید بن ثابت " کیاس واقعہ کومیر کانوں نے سُنااور آنکھوں نے دیکھا، اس کوزید بن ثابت ہے یوچھ سکتے ہو۔

اس کاسب جیراً که ابوحمید "کی صدیث سے ثابت ہے۔ آنخضر سے تیکی کابیار شاد ہے ":
" ان النب ی صلی اللہ علیہ و سلم قال اذا سمعتم الحدیث عنی تعرفه قلوبکم و تلین له اشعار کم و ابشار کم و ترون انه منکم قریب فانا

اولا كم بمه واذا سمعتم الحديث عنى تنكره قلوبكم و تنفر منه اشعار كم وابشاركم وترون انه منكم بعيد فانا ابعد كم منه "\_ - الخضرت الشاركم وترون انه منكم بعيد فانا ابعد كم منه "\_ - الخضرت الشارة فرمانا :

'' جب تم کسی ہے میری کوئی حدیث سنوتو ہے دیکھوتمہاراول کیا گواہی ویتا ہے۔ آگر دل بول اُسٹھے بنٹس نرم ہوجائے اور عقل صحیح سمجھےتو میرا کلام ہونے میں پھھ شک نہیں ،اور اگر دل کرا ہیت کرے،طبیعت متنفر ہواور بعیداز قیاس معلوم ہوتو میرا قول ہر گزنہیں ہوسکتا''۔

یہ صدیت در تقیقت احادیث کے پر کھنے کی اور جانچنے کی کسوفی ہے۔شارع علیہ السلام کاہر ہر لفظ احکام ، اسرارشر ایعت ،مصالح عامہ تز کیۂ باطن اور اثر و تا تیر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اس بنا پر جو حدیث ان اوصاف ہے خالی : و ،اس کے جعلی اور موضوع ہونے میں کیا کلام ہوسکتا ہے۔ سحابہ میں فن درایت اس کی بدولت بیدا ہواتھا۔

**اخلاق**: ان ئے تمام اوصاف میں خدمت رسول اللہ ﷺ زیادہ نمایاں ہے۔ایک مرتبہ آنخضرت کی خدمت میں خالص دودھ جس کوخوب سرد کیا تھا ، بیالہ میں لیے آئے لیکین کھلالائے تھے۔ارشاد ہوا ،اس کوڈھانپ کے لاتے خواہ لکڑی ہی رکھ کر<sup>ا</sup>نہ

# حضرت اُصَير م

نام ونسب :

عمرونام ہے۔ اصیر ملقب ہے۔ قبیلہ اوس سے ہیں۔ سلسلهٔ نسب بیہ ہے۔ عمرو بن ثابت، بن قش بن زغبہ بن زعورا بن عبدالقد۔ والدہ کا نام لیکی بنت بمان تھا۔ حضرت حذیفہ "مشہور سحانی کی ہمشیر تھیں۔

اسلام: اسلام ترگشة تقے۔ان كے قبيلے كے تمام زن ومرد حفرت معدّ بن معاذ كے اشار كے اسلام : اسلام كے تھے، كيكن بيا ہے اى قديم فر ہب پر قائم تھے۔

کیکن غزوہ احد میں آنخضرت کے میدان کی تیاریاں کیں ،تو ان کے دل میں یکا کیہ حق وصدافت کا جوش پیدا ہوا۔ سنن ابوداؤد میں ہے کہ ایام جالمیت میں ان کا سودی لین دین تھا اور قرضداروں کے ذمقرض بہت باقی تھا۔ بیا پنارو پیدوسول کر کے مسلمان ہونا چا ہے تھے، کیونکہ اسلام میں سود کی ممانعت تھی ۔احد کے موقع پر غالبًا رو پیدوسول ہو چکا تھا ،اس لئے مسلمان ہونے کا عزم بالجزم کر لیا۔

احد کی روانگی کے وقت تمام سحاب "آنخضرت ﷺ کے ساتھ تھے۔ جن میں اُصر م کے خاندان عبدالا شہل کے لوگ بھی تھے۔ اُصر م اپنے محلّہ میں ہرطرف سنا ٹاد کیے کر گھر آئے۔ بوجھا، ماندان عبدالا شہل کے لوگ بھی تھے۔ اُصر م اپنے محلّہ میں ہرطرف سنا ٹاد کیے کر گھر آئے۔ بوجھا، میر سے خاندان کے لوگ کہال گئے؟ جواب ملا، احد گواس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نیش کیا تھا۔ تا ہم زرہ اورخود پہنی اور گھوڑے برسوار ہوکرا حدکی طرف روانہ ہو گئے۔

آنخضرت ﷺ کے پاس پہنچ کر یو چھا الڑوں یا مسلمان ہوں؟ ارشار ہوا ، دونوں کام کرو۔ پہلے مسلمان ہو، پھرلڑائی ہیں شرکت کرو۔عرض کیا یارسول اللّٰہ (ﷺ) ہیں نے ایک رکعت نماز بھی نہیں پڑھی ،الیں صورت میں اگر مارا گیا تو کیا میرے لئے بہتر ہوگا۔فر مایا: "بال'! چنانچ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔

احد کی شرکت اور شهادت :

تلوار لے کرمیدان کی طرف روانہ ہوئے ۔مسلمانوں کواس کابالکل علم نہ تھا۔ان کود کیچہ کر کہا تم یہاں ہے واپس جاؤ۔ جواب دیا کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ لڑائی شروع ہوئی تو نہایت بہادری ہے مقابلہ کیا اور کفار کی صف میں کھڑ ہے بہت ہے زخم کھائے۔ زخم اسنے کاری تھے کہ اُٹھنے کی بھی تاب نتھی فیبیا عبدالاشہل کےلوگ شہداء کی تلاش میں فیلے تو دیکھا کہ اُسیر میں بھی مردوں میں پڑے ہیں۔ ابھی تک پچھ بچھسانس آر بی تھی۔ پوچھاتم کہاں؟ شاید تو می حمیت یہاں کھینچ لائی۔ بولے نہیں۔ میں مسلمان ہو کر خدا اور رسول کی طرف ہے شریک ہوا ہوں۔

میدان ہے اُٹھا کرگھر لائے گئے۔تمام خاندان میں پی خبرمشہور ہوگئی۔قبیلہ شہل کے سردار حضرت سعد بن معادّ نے سناتوان کے گھرتشریف لائے اوران کی بہن سے واقعہ دریافت کیا۔ابھی پیہ مجمع منتشر نہ ہواتھا کہ زُوح مطہر جسم ہے پرواز کرگئی۔

## حضرت ابوزيدعمروبن اخطب

### نام ونسب:

عمرونام ہے۔ابوزید کنیت۔سلسلۂ نسب ہے ہے : عمروبن اخطب بن رفاعہ بن محمود ابن پیسر بن عبداللہ بن صیف بن عمر بن عدی بن تعلیہ بن عامر و بن عامر ما والسما و اگر چے عدی ابن تعلیہ کی اولاد تھے مگراس کے برادرخزرن کی نسل سے مشہور ہوئے اور عرب میں بیکوئی نی بات نہیں۔ مساحب اسدالغابہ لکھتے ہیں ا

"كثير اما تفعل العرب هذا تنسب ولد الاخ الى عمهم لشهرته".
"عرب من بسااوقات جيا كمشهور بوت كي وجد يحتيجااى كابيامشهور بوجا تاب".

اسلام: ہجرت کے بعدمسلمان ہوئے۔

غزوات: ۱۳۰غزوات میں شرکت کی<sup>ک</sup>۔

اولا د : حسب ذیل اولا دحچهوژی : بشیراورعزره بن تابت محدث کی والده\_

حُليه : حليه بينها : خوبصورت اورميانه رويتح لنكرُ اكر جِلتِ تنه ـ

### فضل وكمال:

چند حدیثیں روایت کیں ، جو سی مسلم اور سنن میں موجود ہیں۔ راویوں میں حسب ذیل اسحاب ہیں نظاباً بن احمر لشکری ،حسن بن ابی الحسن البصری ،ابونہیک از دی ،انس بن سیرین ، ابوالخلیل ،خمیم بن حویص ،سعید بن قطن ، ابو قلابہ ،عمرو بن بجدان ،حسن بن محمد عبدس ،خمیم بن مریض۔

ا خلاق : ځب رسول علانیه نمایاں تھی۔ آنخضرت ﷺ بھی اُن ہے محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جسداطہر سے کُرتا اُٹھا کرفر مایا ، یہاں آؤاور میری پیٹے چھوؤ۔ ہاتھ پیٹے سے نبوت پر پہنچااور اس کواچھی طرح دیکھا گئے۔ ایک مرتبہ آنخضرت پیٹے نے پانی مانگا، پیالہ میں بال پڑا تھا۔انہوں نے جلدی سے نکالا، آنخضرت پیٹے نہایت خوش ہوئے۔سراور چہرہ پر ہاتھ پھیرااور فرمایا خدایا اس کوصاحب جمال کرلئے۔ جن لوگوں نے ان کو ۱۳ سال کے بن میں دیکھا، بیان کرتے ہیں کہ سراور داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہوا تھا کے۔ مقابل کی عمرتھی، سرکے بال سفید ہو گئے تھے کے۔ سفید نہوا تھا کے۔



## حضرت ابوعمرة

نام ونسب :

بشیرنام ہے۔ابوعمرہ کنیت۔قبیلہ ُخزرج کے خاندان نجارے ہیں۔سلسلہ ُنسب ہیہے: بشیر بن عمرہ بن محصن بن عمرہ بن علیک بن عمرہ بن مبذول (عامر ) بن مالک بن نجار۔والدہ کا نام کبشہ بنت ثابت تھا۔قبیلہ ُنجارے تھیں اور حضرت حسان بن ثابت ﷺ کی ہمشیرہ تھیں۔

اسلام: بيعت عقبه مين مشرف باسلام موئه-

غرزوات : بدر،احداورتمام غرزوات میں آنخضرت ﷺ کے ساتھ شرکت کی۔ بدریااحد میں اپنے بھائیوں کے ہمراہ آنخضرتﷺ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فی کس ایک حصہ اور گھوڑے کو دو حصے مرحمت فرمائے۔

معر کے صفین میں حضرت علیؓ کے ساتھ تھے۔ایک روایت ہے کہ اس جنگ میں ایک لا کھ درہم سے اعانت بھی کی تھی <sup>ا</sup>۔

و فات : میدان میں پہنچے تو باایں ہمہ پیرانہ سالی ۳ تیر چلائے اور پھرخود روز ہ کی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا۔

اولاد : دولڑ کے چھوڑے ۔ بیوی کا نام معلوم نہیں ۔مقوم بن عبدالمطلب کہ آتخصرت ﷺ کے چھاتھ ، ان کی بیٹی تھیں ہے۔ چھاتھ ، ان کی بیٹی تھیں ہے۔

### **→≍≍<**

# حضرت اوس بن خو لی "

نام ونسب:

اوس نام ہے۔ابولیلیٰ کنیت۔قبیلہ ٔ خزرت ہے ہیں ۔نسب نامہ بیہ ہے۔ اوس بن خولی ابن عبداللہ بن حارث بن مالک بن سالم بن غنم بن عوف بن خزر نی بن النارث ابن الخزر ہے۔ اسلام: ہجرت کے بعدمسلمان ہوئے۔

غز واٹ : شجاع بن وہب اسدی ہے مواخاۃ ہوئی۔ بدر ،احداور تمام غز وات میں شریک ہوئے۔ ابن ابی الحقیق بہودی کے تل کو جوسر بیا گیا تھا ،اس میں بعض کے خیال کے مطابق بیا بھی شامل تھے !۔

عمرة القصنامين آنخضرت ﷺ كے ہمركاب تھے۔ چونكه آپ كوقر كيش سے قريب كا خوف تھا،اس لئے مرالظهر ان ميں تھبر كر،اوس كودوسوآ دميوں كے ساتھ لطن يا جج كی طرف روانہ كيا۔اوس ذی طوی پہنچ كرمقیم ہوئے ہے۔

آ پخضرت علی انتخال فرمایا تو گھر کے اندر حضرت عباس جمفرت علی انتخال جمم کے اور مقران کے سواکوئی نہ تھا۔ سی ہے جوم کے خوف سے درواز سے بند کر لئے تھے۔ انسار نے سفقا آ واز دی کہ ہم آنخضرت آن کی نانہالی افزہ میں اور جمارا اسلام میں جوز تبہ ہے، وہ سب کو معلوم ہے۔ ادھراوی بن خوئی نے حضرت ملی آئوا ہے بیل اور جمارا اسلام میں جوز تبہ ہے، وہ سب کو معلوم ہے۔ ادھراوی بن خوئی نے حضرت ملی آئوا ہے بیل نے کے لئے تسم دی۔ آپ نے فرمایا ، ایک خض جس کو سب نتخب کر لیس ، اندر آسکتا ہے۔ سب نے اس براتفاق کیا۔ اس وقت درواز و کھلا اور اندر جا کر بیٹھ گئے۔ لیکن اس کے بعد اُٹھاور پانی پہنچانے کی ضدمت انجام دی۔ قوی آ دمی تھے، ایک ہاتھ سے گھڑ ااٹھا کرلاتے تھے آ۔

وفن کے وقت اہلِ بیعت کے ساتھ اوس بن خولی میمی لند میں اُتر ہے <sup>ہم</sup>۔

وفات : حضرت عثمان غني كن مانه خلافت مين انقال كيا-بيان كيماصره تبل كاواقعه به هيد فضل و كمال : هبسواري ، كتابت اور تيرنا خوب جانتے تھے۔ جوشص عرب ميں ان چيزوں كاما ہر ہوتا تھا،اس كوكال كہتے تھے۔ صاحب اسدالغابان كے تعلق لكھتے ہيں، "كسان من المك ملة" كالمين ميں تھے۔

آل اصلاب جلد الرس ۸۵ من مع الينيا وطبقات ابن معد جدد آلتم الرس ۸۸ من علم قنات بعد ۱ مقتم ۱ مسر ۱۳۰۰ مارس ۸۸ من من ۲۳۰٬ ۹۳۰ من من الينيا برس ۲ من المدالغا بالبعد الرس ۲۵۰۱

## حضرت ابوعبس تشبن حبير

نام ونسب

عبدالرحمٰن نام ہے۔ ابوعبس کنیت۔قبیلہ اوس کے خاندانِ حارثہ ہے ہیں۔سلسلۂ نسب سیہ ہے۔ عبد الرحمٰن بن حبیر بن عمروبن زید بن جشم بن مجد عه بن حارثہ بن حارث بن خزرج بن عمرو بن مالک بن اوس۔ (جاہلیت میں عبدالعزی نام تھا، آنخضرت ﷺ نے بدل کر عبدالرحمٰن رکھا)۔

اسلام: ہجرت ہے قبلِ مسلمان ہوئے اور ابو ہردہ "کوہمراہ لے کر بنو حارثہ کے بُت تو ڑے لیے حتیس بن حذافہ ہے برادری قائم ہوئی۔

غروات: تمام غروات میں شریک ہوئے غرو مُدر میں ۴۸ سال کا س تھا۔

ہونضیر میں کعب بن اشرف ایک یہودی تھا۔ رسول اللہ ﷺ ادر مسلمان سب اس سے پریشان تھے۔اس لئے انصار کی ایک جماعت اس کے لئے آمادہ ہوئی۔حضرت ابوہس تجمی ان میں شامل تھے۔

وفات : سم و میں انقال ہوا۔ بیاری میں حضرت عثان غنی معیادت کوتشریف لائے کیاں مرض اور بیری نے جانبر نہ ہونے دیا۔ حضرت عثان غنی سے نماز جنازہ پڑھی اور بقیع میں لے جاکر فن کیا۔ ابو بردہ بن نیار ، محمد بن مسلمہ ، قادہ بن نعمان ، سلمہ بن سلامہ بن وقش بیسے اکابر قبر میں اُتر ۔۔ وفات کے وقت عام روایت کے مطابق ہفتا دسالہ تھے۔ لیکن سے پہنیں۔ اُو پر گذر چکا ہے کہ بدر میں مہر کیاں تھا۔ اس لئے اُن کی عمر ۱۰ مسال قرار پائی ہے۔ استیعاب کے ایک نسخ میں ۱۰ کے بجائے ۱۰ میکور ہے ہے۔

اولاد: محمداورزید،دولز کے جھوڑے۔

صُلیہ : آنخضرت ﷺ کی زندگی ہی میں آنکھ جاتی رہی تھی۔ آپ نے ان کوایک عصادیا تھا کہ اس کو لے چلنے میں روشنی معلوم ہوگی۔ ضعیفی میں جب بال سفید ہو گئے تو مہندی کا خضاب لگاتے تھے۔

فضل وكمال:

ایام جاہلیت ہی میں علم کاشوق تھا۔صاحب اسدالغابہ لکھتے ہیں: "کان یکتب بالعربی قبل الاسلام "لے اسلام سے قبل وہ عربی لکھ لیتے تھے۔

مسلمان ہوکر قرآن وحدیث سیمی ۔۵۰ حدیثیں ان کے سلسلے ہے ہم تک پینچی ہیں۔جن کے روایت کرنے والے رافع بن خدیج 'کے یوتے عبایہ ہیں۔

## حضرت ابوزيد

نام ونسب:

قیس نام ہے۔ابوزید کنیت۔قاری لقب ہقبیلہ ٹخزرج سے ہیں۔نسب نامہ بیہ ہے: قیس بن السکن بن قیس بن زعورا بن حرام بن جندب بن عامر بن عنم بن عدی بن نجار۔حضرت انس بن مالک مشہور سحانی کے چیاہوتے تھے۔

غزدات : غزوه بدرمين شريك تقيد

سرومت میں سرماہ برمان و **فات** : خلافت فارد تی میں جسر ابومبید کے معرکہ میں شہادت پائی۔ یہ <u>دھاچ</u>ے کی اخیر تاریخوں کاداقعہ ہے۔

اولاد: کوئی سلبی یادگارنتھی۔اس لئے حضرت انس " کوتر کہ پہنچا <sup>کے</sup>

فضل وكمال :

معنوی یادگاری بہت ہیں اور الاکھوں ہے متجاوز ہیں۔حضرت ابوزید "انصار کے اُن جار حفاظ میں ہیں،جنہوں نے آنخضرت ﷺ کی زندگی میں بوراقر آن یادکرلیا تھا ہے۔ حافظ موجود ہیں،ان کا سلسلۂ روایت ان بزرگوار تک منتمی ہوتا ہے۔

### حضرت ابواسيد شساعدي

نام ونسب:

ما لک نام ہے۔ابواسید کنیت،قبیلہ ُخزرج سے ہیں۔نسب نامہ یہ ہے ؛ ما لک بن ربعہ ابن بدن عامر بن عوف بن حارثہ بن عمر و بن خزرج بن ساعدہ بن کعب بن خزرج اکبر۔

اسلام: ہجرت تے بل اسلام لائے۔

غز وات : تمام غز دات میں شرکت کی ۔غز دہ بدر کی شرکت سیجے بخاری میں مذکور ہےا۔ فتح مکہ میں بنوساعدہ کا حجنڈ اان کے پاس تھا۔

و فات : ۲۰ جیمی بمقام مدینه انتقال فرمایا۔ بدریین میں وہ سب ہے اخیر میں فوت ہوئے۔اس وقت عمر شریف ۸ سے مال تھی۔

**اولا د** : حسب ذیل اولا د چھوڑی : حمید ، زبیر ، منذر ،حمزہ ۔ ان کی اولا دیدینہ اور بغداد میں سکونت رکھتی تھی۔

حُلیہ : خلیہ بیتھا : قد کوتاہ ، بال کھنے ، سراور داڑھی سفید بہمی نضاب بھی نگاتے تھے۔ حضرت عثان غنی کے دورخلافت میں آئکھ جاتی رہی تھی۔

فضل وكمال:

آنخضرت ﷺ ہے چند حدیثیں روایت کیں۔راویوں میںانسحاب ذیل واخل ہیں ! حضرت انس بن مالک ؓ ،حضرت سہل بن سعد ؓ ،عباس بن سہل ،علی بن مبید ، ابوسعید ، ابوسلمہ،عبد الملک بن سعید ،ابن سوید ،ابرا ہیم بن سلمہ بن طلحہ،قر ہ بن افی قر ہ ، یزید بن زیاد۔

## حضرت براء بن ما لک ﴿

نام ونسب:

برا ،نام ہے۔حضرت انسؓ بن مالک مشہور صحابی کے علاقی بھائی ہیں۔ ماں کا نام سمحاء تھا۔ بعض لوگوں نے ان کو حضرت انس " کا حقیقی بھائی قرار دیا ہے، جو سیجے نہیں۔ حضرت ام سلیم " کی جس تدر اولا دیں پیدا ہوئیں ، رجال کی کتابوں میں بالنفصیل فدکور ہیں۔ اس میں برا ، " کا کہیں: "منہیں۔

اسلام : انصاریدینه کےسربرآ وردہ اشخاص تو مکہ جاجا کرمسلمان ہو چیا ہتے۔ عام طبقہ بجرت بول ے پیشتر اور بعد تک صلقۂ اسلام میں داخل ہوتا رہا۔ حضرت برا ،" بھی ای زمانہ میں مسلمان ہوئے ہوں گیہ۔

غروات : غروهٔ بدر میں شریک نہ تھے۔احدادراس کے بعد کے تمام غروات میں شرکت کی۔ جنگ بیامہ میں جو سیلہ کذاب ( مدگی نبوت ) ہے ہوئی تھی۔ نبایت نمایاں حصرایا۔ حضرت خالد سردار جنگ بیامہ میں جو سیلہ کذاب ( مدگی نبوت ) ہے ہوئی تھی۔ نبایت نمایاں حصرایا۔ حضرت خالد سردار تھے۔ براہ " نے کہا کہ تم اُنھو۔ وہ گھوڑ ہے پر سوار ہوئے اور حمد و ثناء کے بعد مسلمانوں ہے کہا : "مدینہ والو! آج مدینہ کا خیال دکھنا چاہے "۔ اس تقریر ہے تمام شکر میں جوش کی ایک اہر پیدا ہوگئی اور لوگ گھوڑ وں پر چڑھ چڑھ کران کے ساتھ ہوگئے۔ اُنھر برے تمام شکر میں جوش کی ایک اہر پیدا ہوگئی اور لوگ گھوڑ وں پر چڑھ چڑھ کران کے ساتھ ہوگئے۔ ایک سردار سے براء کا مقابلہ ہوا۔ وہ برے ڈیل ڈول کا آدمی تھا۔ انہوں نے اس کے پاؤل پر تماوار ماری۔ واراگر چے خالی گیا تھا ، کیکن وہ ذگر گل کر چت گرا۔ انہوں نے اپنی تموار میان میں رکھی اور پہلے کراس کی تموار چھین کی اور ایسا صاف ہاتھ ماراکہ وہ دوگر ہے ہوگیا۔

اس کے بعد برق وباد کی طرح مرتدین پرنوٹ پڑے اوران کودھکیل کر باغ کی دیوار تک بنا ویا۔ باغ میں مسیلہ موجود تھا۔ اہل بمامہ اپنے بیغیبر کے لئے ایک آخری لڑائی لڑے ،لیکن تھیتی جوش مصنوی جوش پرغالب رہا۔ حضرت برائ نے مسلمانوں ہے کہا، ''لوگو! جھے کودٹ ن کے شکر میں بھینک دو''۔ وہاں پہنچ کرایک فیصلہ کن جنگ کی اور باغ کی دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گئے۔ حامیان مسیلمہ آمادہ کارزار ہوئے۔ انہوں نے موقع پاکر جلدی ہے دروازہ کھول دیا ،اوراسلامی شکر فاتھانہ باغ میں داخل ہو گیا ادر مسیلمہ کذا ہے کہ جماعت کوشکست فاش ہوئی۔

اس جانبازی ہے بدن چھلنی ہو گیا تھا۔ ۸۰۰ سے زائد تیراور نیز ہے کے زخم گئے ہتھے۔ سواری پر خیمہ میں لائے گئے ۔ایک مہینہ تک علاج ہوتار ہا،اس کے بعد شفا پائی ۔حضرت خالد ُ علالت کے بورے زمانہ تک ان کے ہم اور ہے۔

حراتی کے معرک میں جوعراق میں ہواتھا۔ نہایت جا نبازی دکھائی۔ شبر کے ایک قلعہ پر تملہ کرنا تھا۔ دشمنوں نے آگ میں پہتی ہوئی کا نئے دارز نجیر دیوار پر ڈال رکھی تھیں۔ جب کوئی مسلمان دیوار کے قریب پہنچتا تواس زنجیر کے ذریعہ اُویراٹھا لیتے ہتھے۔

حضرت انس دیوار پر چڑ ہے کے لئے پہنچ، تو قلعہ والوں نے اِن کو بھی زنجیر ہے اُٹھا نا حیا ہا، وہ اُو پر تھینچ رہے تھے کہ برا، کی نظر پڑ گئی، فوراْ دیوار کے پاس آئے اور زنجیر کواس زور ہے جھڑکا دیا کہ اُو پر کی رسی ٹوٹ گئی اور حضرت انس بنچ گرے۔زنجیر پکڑنے سے حضرت برا ہ کے ہاتھ کا تمام گوشت نئچ گیا تھا اور ہڈیاں نکل آئی تھیں۔

تستر ( فارس ) کے معر کہ میں وہ میمنہ کے افسر تھے۔انہوں نے تنہا ً ۱۰۰ آ دمی قبل کئے اور جو شرکت میں مارے گئے ان کا سدو شارنہیں۔

وفات : ہنوزیہ معرکہ جاری تھااور قلعہ فتح نہ ہوا تھا کہ ایک دن حضرت انسٹان کے پاس سکتے۔وہ گا۔ نے میں مشغول شھے، کہا کہ خدا نے آپ کواس ہے اچھی چیز عطافر مائی ہے، (بیعنی قرآن)۔اس کولئن سے پڑھئے۔فر مایا شاید آپ کو بینوف ہے کہ کہیں بستر پر میراوم نہ نکل جائے الیکن خدا کی شم ایسانہ ہوگا۔ میں جب مرول گاتو میدان جنگ میں مرول گا۔

آنخضرت ﷺ ان کے متعلق ایک صدیث میں فرمایا تھا کہ ''بہت ہے پرگندہ مو، غبار آلود، جن کی لوگوں میں کوئی وقرت نہیں ہوتی ، جب خدا ہے قتم کھا بیٹھتے ہیں تو وہ ان کی قتم کو پورا کردیتا ہے۔ اور برا بھی انہی لوکول میں ہیں'۔ اس بناپر مسلمانوں کوتستر میں جب ہزیمت ہوئی تو ان کے پاس آئے کہ آئے ہے قتم کسا ہے۔ فرمایا ''اے خدامیں جھے کوشم دیتا ہوں کے مسلمانوں کو فتح دیا اور جھے کورسول اللہ ہے گئے گی زیارت ہے مشرف فرما'۔

ال کے بعد فوٹ کے لرخود عملہ کیا۔ زرارہ کا مرزبان کے سلطنت فارس کے چیدہ امراء میں تھا، مقابلہ پر آیا۔ انہوں نے اس قبل سرکے سامان پر قبضہ کرلیااور نہایت جوش سے مارتے دھاڑت بھا تک تک مینچے۔ عین بھا تک کے ہم مزان کا سامنا ہوا، دونوں میں پُر زور مقابلہ ہوا۔اور حضرت برا، اللہ شہید ہوئے کیکن میدان مسلمانوں کے ہائیدرہا۔ یہ مزان سے کاواقعہ ہے۔

فضل وكمال :

حضرت برا، "آنخضرت على كخصوص سحابه من تنصه وه برسول بساط نبوت ك حاشيه نشين رب يبينكر ون بزارون حديثين منى بهون گي كيكن تعجب بيت كدان كى روايت كاسلسله آگ نه بر ده سكا مصنف التنعاب لكھتے ہيں :

" كان البراء بن مالك احد الفضلاء " برا فصلاً سحابيس تقه " كان البراء بن مالك احد الفضلاء " مارا فصلاً سحاب سعه المعابض ٥٥٠)

شاید جہادی مصروفیت بیان کرنے سے مانع ربی ہو۔

اخلاق وعادات:

ی کی کی کی انتہا درجہ کے جری اور بہادر تھے۔حضرت عمر فاروق " ای وجہ ہے ان کوکسی فوج کاافسر نہیں بناتے تھے۔اورافسران کو لکھتے کہ خبر دار! براء" کوامیر نہ بنانا ،وہ آ دی نہیں باا ہیں ،سامنے ہی جائمیں گے۔

۔ گانے کا بہت شوق تھااور آ واز انچھی پائی تھی۔ایک سفر میں رجز پڑھ ہے۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا ، ذراعور توں کا خیال کرو۔اس پرانہوں نے سکوت اختیار کرلیا۔

### حضرت براء طبن عاز ب

نام ونسب :

برا،نام ہے۔ابوعمارہ کنیت،خاندان حارشہ ہے ہیں۔نسب بیہ ہے: برا، بن عازب ابن حارث بن عدی بن جشم بن مجدعہ بن حارثہ بن حارث بن خزرج بن ممرہ بن مالک اوس ننھیال کی طرف ہے حضرت ابو برد وُ بن نیار جوغز و وُ بدر میں آنخضرت ﷺ کے ہمر کاب ہے اور قبیلہ کمی ہے شخے ہے۔ ان کے ماموں تھے ''۔ پیشتر وواپنی سسرال کے حلیف بھی بن چکے تھے۔

حضرت برائی کے والد (عازب) سحانی تھے۔ صحیحین میں ان کا یہ واقعہ مروی ہے کہ حضرت ابو بکرصد بق '' نے ان ہے اُونٹ کا پالان خریدا ،اور کہااس کوا پنے بیٹے ہے اُٹھوا کرمیر ہے۔ ساتھ جیجئے۔ جواب دیا ، پہلے ہجرت کا قصہ سنا ہے '' ، پھر آپ جا سکتے ہیں۔

اسلام : مدینه میں دعوت اسلام عام ہو چکی تھی۔ماموں عقبہ میں بیت کر چکے تتے باپ نے بھی تو حید در سالت کا قرر کر لیا تھا، میٹے نے ان ہی دونوں خاندانوں میں تربیت پائی تھی۔

غزوات وديگر حالات:

قبول اسلام کے بعدا دکام ومسائل کے سیجے میں مصروف ہوئے ،مصعب بن ممیر اور ابن مکتوب کی درس گاہ کتاب وسنت کا مرکز بنی ہوئی تھی ،انہوں نے وہیں تعلیم پائی ، پہلے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا ،آتخضرت ﷺ مدین تشریف لائے تو سبح اسم دبک الاعلی کی سورة زیردرس تھی ہے۔ غروہ بدر میں اگر کمسن تھے تاہم جوش ایمان میں شباب پرتھا ،رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،آب نے لڑائی کے نا قابل مجھ کرواپس کردیا تھے۔

۔ غزوۂ احدیمیں بندرہ سال کی عمر میں لڑائی میں شر کیک ہوئے ''۔ خندق عجم صدیبیہ ^ بہنجیبر <sup>8</sup>، میں بھی شرف شرکت حاصل تھی۔

۔ غزوۂ حنین میں نہایت پامردی ہے مقابلہ کیا ،ایک شخص نے پوچھاحنین میں تم بھاگے ہے؟

> ا میں تصفیح بنی رش جددا سے ہیں ہے۔ اس الیشاریس ہے۔ د میں الیشاریس ہے۔ ۲

ع مسندرجده پس۲۸۱ چه صحیح نفاری جدارس ۲۸۳۵ ۸رایشنارس ۲۱۰

ل اصابه ما است ابو برده سی ایشار میدارس ۵۵۸ سے ایشارس ۵۸۹ فر مایا ہبر حال میں بیشہادت دیتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺنے پینے ٹیس پھیسری ۔ جلد باز لوگ البہتہ دور تک تھیل گئے تھے کی

اس روایت ہے اوگوں نے براء کے عدم فرار پراستدلال کیا ہے کہ بھا گئے کی صورت میں وہ ان واقعات کود مکین نہ سکتے ہتھے ،جن کے چشم خود دیکھنے کے مدعی ہیں۔

غزوہ طائف کے بعداور جمۃ الوداع سے قبل آمخضرت ﷺ نے حضرت خالد ہو کو کھے۔ نوگول کے ہمراہ یمن روانہ کیا ۔ حضرت برا، '' بھی ساتھ تھے ۔ ان کے پیچھے حضرت علی '' کو بھیجااور فرمادیا کہ اصحاب خالد '' میں جولوگ و ہال ر بنا چاہیں ،تمہار سے ساتھ رہ کتے ہیں اور جو آنا چاہتے ہوں وہ مدینہ چلے آہیں ۔ حضرت براء یمن میں تضمر گئے اور و ہاں ہے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا 'گ۔

غرض عہد نبوت کے وہ غزوات جن میں آنخضرت ﷺ کی بینش نفیس شرکت تھی ، ان میں ہے ۱۵ میں شرف شمولیت حاصل کیا تلے نیزوات کے ساتھ اگر دیگر واقعات بھی ملاد نے جا کمیں تو آنخضرت ﷺ کے ہمراہ سفر کی تعداد ۱۸ ہو جاتی ہے ہی۔

۳<u>۳ جے</u> (خلافت فاروقی) میں رے فتح کیا۔غزوہ تستر میں حضرت ابومویٰ اشعریؓ کے ہمراہ ہتھے اور جناب امیرؓ کے عہدِ خلافت میں جولڑا ئیاں ہوئیں۔سب میں حضرت علی ؓ کی المرف ہے شریک ہوئے۔ کوفہ میں ایک مکان بنایا اور و ہیں سکونت اختیار کی ۔

وفات: الكيهيم مصعب بن زبيرامير كوفه يته . كوفه مين انقال فرمايا ..

اولاد: حب ذیل حجموزی: ایمبید ۲ ربیع سر لوط سم سوید ۵ بیزید ان میں ہے موخرالذکرعمان کے امیر تنے جس سوید کے حالات میں صاحب طبقات نے لکھا ہے عمان کے بہترین امیر ثابت ہوئے تنے کی میکن ہے کہ یزیداور سوید دونوں عمان کے امیر مقرر ہوئے ہوں۔

سونے کی انگوشی پہنتے تھے۔ سونا مردول کے لئے شرعا حرام ہے۔ لوگوں نے اعتراض کیا۔ فرمایا، پہلے واقعہ سن لو۔ ایک مرتبہ آنخضرت عین نے مال نمنیمت تقسیم کیا بصرف بیانگوشی رہ گئی، ادھراُدھر ویکھا، پھر مجھکو بلاکر فرمایا '' تو'' اس کو پہنو ''خدا اور رسول نے تم کو پہنائی ہے'۔ اب تم ہی بتاؤ، جو چیز النداور رسول نے مجھے پہنائی ہو، اس کو کیونکراُ تارکر پھینکوں کے

لے ایشنائس کا الاسے سے مستعمل سے مشد جلد ہم ایسنا سے ایشنا سے ۲۹۳۔ پھی مشد جلد ہم سے ۲۸۸۔ میں ۲۹۳۔ سے ایشنا ص ۲۹۳۔

### قضل وكمالات :

فضا إبتحابيس تقده حديث كنشرواشاعت ميل خاس اجتمام تفادان كسلسله سه جوحديثين روايت كي في بين ان كي تعداده ٢٠ بدان مين بين بغارى اورسلم كالقاق بدر وحديثين روايت كي في بين ان كي تعداده ٢٠ بدان مين بين الله كالمناق بين القاق بين دوايت حديث مين خاص احتياط ركھتے تقوادراس كي تعليم خود آنخضرت الله كي سهاد آنخضرت الله في دعابتا كي اورخود سنا كران سه پرهوايا انہوں نے "بدو سولك" پرهاد آنخضرت الله في ان كوايك دعابتا كي اورخود سنا كران سه پرهوايا انہوں نے "بدو سولك" پرهاد آنخضرت الله في الله في

اس کابیا ترتھا کہ حدیث بیان کرتے وقت ان نزا کتوں کا پورا خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنی روایتوں کی نوعیت بیان کی ۔ فر مایا

"ماكل الحديث سمعناه من رسول الله كان يحدثنا اصحابنا عنه كانت شغلنا عند رعية الابل" كد

"لعنی جتنی حدیثیں میں بیان کروں ،ضروری نہیں کے سب رسول اللہ ﷺ تینے کہی ہوں۔ ہم اونٹ چرایا کرتے تھے ،اس بنا پر آنخضرت ﷺ کے پاس ہروقت حاضر ندرہ کتے تھے۔ بہت حدیثیں میں سحابہ سے روایت کرتا ہوں۔

جن صحابہ سے صدیث کی وہ اپنے طبقہ کے سربرآ وردہ تنھے۔ مثلاً حضرت ابو بکر صدیق "، حضرت ہمر فاروق"، حضرت علی"، حضرت ابوابوب"، حضرت باالؓ، حضرت عازبّ۔ جن لوگوں کو کلم ذکا فخر حاصل تھا،وہ اکابر تابعین سے تنھے۔ابن الی کیلی، عدی بن ثابت ،ابو

اسحاق، معاویه بن سوید بن مقرن، ابو برده، ابو بکر بسران، ابوموی اشعری و غیره-

یں اوقات حدیث کی مجلس میں سحاب بھی شریک ہوتے تھے۔ ابو جیفہ اور عبد للہ ابن زید طمی توراویوں کے زمرہ میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی سحابہ آتے تھے۔ا کیک روز کعب بن آجرہ چند سحابہ کے ساتھ ان کی مجلس میں تشریف لائے تھے "۔

مُجلس میں مختلف قسم کے شکوک چیش ہوتے تھے۔بعض آیات قر آنی پر شبہ وار دکرتے تھے۔ بعض مسائل فقہ دریافت کرتے تھے۔

ایک شخص نے پوچھا کہ " لا تسلقوا بایدیکم الی التھلکة "(اپ ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو)مشرکین پرحملہ کرنا داخل ہے یانہیں؟ فرمایا کیسے ہوسکتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے خود آنخضرتﷺ کو جبادکر نے کا حکم دیااور قرمایا تھا: "فسقات لی فسی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک " (خداکی راہ میں لزائی کروہتم صرف اپنانس کے مکلف، و) تم نے جوآیت پیش کی بخرج کے بارے میں ہے!۔ یعنی بینہ مجھوکہ راہ خدامیں سرف کرنے ہے ہم تباہ ہوجا کیں گ۔ایسا مجھنا ہلاکت ہے۔

ایک مرتب مبدالزشن بن مطعم (ابومنهال) کے ساتھی نے بازار میں کچھ درہم ایک مدت معینہ تک کے لئے فروخت کے بعیدالرحن نے کہا یہ جائز بھی ہے؛ بولا ہال میں نے اس سے پہلے بھی نے بیل بھی نے بیل بھی نے بیل بھی سے بہلے بھی نے بیل بھی نے بیل بھی نے اور واقعہ بیان کیا۔ فرمایا آنخضرت ﷺ بینی نے بیل کے اور واقعہ بیان کیا۔ فرمایا آنخضرت ﷺ جب مدینہ تشریف لا نے تو بم اوگ ای طرح فرید وفروخت کرتے تھے، آپ ﷺ نے ارشاوفر مایا کہ جو ہاتھوں ہاتھ بواس میں مضا افتہ بین کیا وہ مارنا جائز ہے۔ مزید اطمینان کے لئے زید بن ارقم سے جا کہ وچھوڈ وہ بم سب میں بڑے تا جرتھے۔ عبدالرحمٰن زید بن ارقم رضی لقد تعالی عنہ کے پاس گئے انہوں نے براء کی تائید کی گئے۔

ا خلاق وعا دات : اخلاق وعادات میں اتباع سنت نب رسول ﷺ، انکسار وتواضع نمایال میں اتباع سنت کارے حال تھا کہ نماز کیا ایک ایک چیز رسول الله ﷺ سے مشابتھی ،ایک روزگھر والوں کو جمع کر کے کہا کہ جس طرح رسول الله ﷺ عندہ آئی کم کودکھا دول ،خدامعلوم میری زندگی کب تک رہ اور ونسوکر کے ظہر کی نماز باجماعت پڑھی ، بھرعصر ،مغرب ، عشا وسب اس طرح پڑھی ، بھرعصر ،مغرب ، عشا وسب اس طرح پڑھی ، بھرعصر ،مغرب ، عشا وسب اس طرح پڑھا کیں گئی ہے۔

ایک روز آنخضرت ﷺ کے تجدہ کی قل کر سے بتائی ہے۔

صف نماز میں دائن طرف کھڑے ہونے کی بڑی فضیلت واروہوئی ہے ،اس لئے حضرت براء" داہنی طرف کھڑا: وناپیند کرتے تھے آئے

رسول الله ﷺ کی مہت جان ومال ہے زیادہ تھی اور اس کااٹر ہر ہربات ہے نمایاں تھا ،

ال مشدجید میں المام بالم میں گئی کی رقی میں ایسان سے مشدجند میں ایس المام بالم المام ہے۔ بھی مشدجید میں المام میں المام

آئخضرتﷺ کاحلیہ بیان کرتے تو ہرلفظ محبت کے آب حیات میں ڈوبا ہوا نکلتا، فرماتے کے آنخضرت ﷺ سب آ دمیوں سے خوبصورت تھے میں نے سرخ جا دراوڑ ھے دیکھا تھا۔ جتنی آپ پر کھلتی تھی کسی پرنہ کھلتی تھی !۔۔

ایک مرتبکسی نے دریافت کیا کہ آنخضرت ﷺ کا چبرہ (چیک میں) تلوار کے مانند تھا؟ فرمایانہیں بلکہ جاند کے مانند تھا<sup>ع</sup>۔

انکسارتواضع کابیرحال تھا کہ گوآپ جلیل القدر صحابی تھے ہیکن اپنے کونہایت ناچیز بیجھتے تھے۔ ایک شخص نے آکر کہا کہ خوش بختی مبارک ہو! آپ رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہیں اور بیعت الرضوان میں بھی شریک ہو چکے ہیں۔فرمایا ، برادرزادے! تم کومعلوم نبیل کہ آنخضرت ﷺ کے بعد ہم نے کیا کیا گیا گیا۔

## حضرت براء بن معرورٌ

نام ونسب

برا ونام ہے۔ابوبشرکنیت ہقبیلہ خز رخ کے خاندان سلمہ سے میں۔سسد بنسب بیہ ہے : برا وین معرور بن سخر بن سابق بن سنان بن معبید بن عدی بن عنم بن کعب بن سلمہ بن سعد ابن ملی بن اسد بن ساردہ بن شبل بن خزرت ۔

والدہ کا نام رباب تھااہ رحضرت معدین معاذ سرداراوس کی حقیقی نیھوپیھی ہیں۔ حضرت برا'،
اپنے قبیلہ کے رئیس اور سردار تھے۔ جبل وکئل مسجد خربداور چند قلعان کی ملکیت تھے۔
اسلام : عقبہ کبیرہ سے قبل مشرف باسلام ہوئے ۔ بعض کا خیال ہے کہ عقبہ اولی میں بیعت کی تھی ایکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ۔ اس روایت کے قل کرنے والے صرف محمہ بن اسحاق ہیں۔ باقی اسحاب سیرت اس کے ذکر سے خاموش ہیں۔

جس زمان میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس وقت بیت المقدی قبلہ تھا اور مسلمان ای کی ست زخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن براء "کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے کہ میں اس کی طرف پشت نہیں کرنا چاہتا۔ اس بنا پر جب عقبہ ثانیہ کی شرکت کے لئے مکہ دوانہ ہوئے تو آنخضرت تھے گئے ہے استفسار کیا کہ یا بنی اللہ نے بھے کو اسلام کی ہدایت دی اور میں سفر کر کے یہاں آیا ہوں ، میری خواہش ہے کہ نماز میں کعبہ کی طرف پشت کر کے نہ پڑھوں۔ میرے ساتھی اس کے خلاف جیں۔ اب آپ کیا فرماتے جیں؟ ارشاد ہوا ، ''اگر کچھ دنوں صبر کروتو امید ہے یہی قبلہ قرار پا جائے''۔ اس وقت حضرت برائے نے فرمان نبوی کے مطابق بیت المقدی کی طرف زخ کر کے نماز اوا کی۔

ایام تشریق میں بیعت کا وعدہ ہوا۔ آنخضرتﷺ حضرت عباسؓ کے ہمراہ تشریف لائے اور فر مایاتم ہے اس شرط پر بیعت لیتا ہوں کہ میری اس طرح حفاظت کرو گے جس طرح اپنی مورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔

حضرت براءً نے آنخضرت بگئے کا ہاتھ بکڑ ااور کہا ،اس ذات کی تشم جس نے آپ ونق و صدافت کے ساتھ معبوث کیا، ہم اپنی جانوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے۔ یارسول اللہ! آپ ہم ہے بیعت لے لیجئے نے داکی تشم ہم ایک مسلم جماعت بیں اور ہم نے بتھیارا ہامن جد وراشت میں پائے ہیں۔ یہ کہ کرآنخضرت چی ہے بیعت کی ، پھرتمام جمع بیعت کے لئے بڑھا۔ بیعت کے بعدنقبا ، کا انتخاب ہوا۔ حضرت براہ بنوسلمہ کے نقیب بنائے گئے۔

وفات : ذی الحجہ میں بیعت کی تھی۔اس کے دومہینے بعد صفر میں انتقال کیا۔وفات کے وقت وسیت کی کہ جھے کو قبر میں قبلہ رُٹِ رکھنا اور میرا ثلث مال رسول اللہ ہے بھی کی رائے پر ہے۔جس مصرف میں چاہیں صرف کریں۔ یہ ججرت ہے ایک مہینہ قبل کا واقعہ ہے۔

جب آنخضرتﷺ مدینہ تشریف لائے تو صحابہ کو لے کر حصرت برائے کی قبر پر آئے اور جار تنگمبیروں سے نماز جنازہ پڑھی اور جس مال کے متعلق برائے نے وصیت کی تھی اے قبول فر ماکر پھران کے لڑکے کوواپس دیدیا۔

اولاد: اولاد کی تفصیل معلوم نیس حضرت بشر "ایک صاحبر دیے تھے جو بیعت عقبہ میں اپنے والد کے ساتھ شریک تھے۔ برا اُٹ بعد آنخضرت ﷺ نے ان کو ہنوسلمہ کا سردار بنایا تھا۔ غز وہ خیبر میں جب آنخضرت ﷺ کو بکری کے گوشت میں زہر دیا گیا تھا تو حضرت بشر ؓ نے بھی گوشت کھایا تھا۔ اس کے اثر سے انتقال ہوا۔

# حضرت ثابت بن قبس

نام ونسب : ثابت نام ہے۔ ابومحد کنیت ،خطیب رسول القد لقب ،قبیلہ نخرار ن ہے ہیں۔ سلسلہ نسب بیہ ہے : ثابت بن قبیل بن ثباس بن زبیر بن مالک ابن امرا ، القیس بن مالک اغر بنت بن تعلیم بنت کے خاندان طے ہے تھیں اور تعلیم بند بن تعلیم بن تعلیم بند تا تعلیم بند ت

اسلام: ہجرت ہے بل مسلمان ہوئے۔

غزوات اور دیگر حالات:

ر ریاسی تروید و اس موقع پر آنخضرت این مدینه تشریف لائے تو خیر مقدم کے لئے تمام شبرامنذ آیا تھا۔اس موقع پر حضرت ثابت نے جو خطبہ دیااس کا ایک فقرہ دیتھا:

" نـمنعك ممانمنع منه انفسناو او لادنا! فما لنا؟ قال الجنة! قالو ارضينا " أم.

یعنی '' ہم آپ کی ہراس چیز کی حفاظت کریں گے جس سے اپنی جان اور اوا اوکی حفاظت کریں گے جس سے اپنی جان اور اوا اوکی حفاظت کریں گے جس کے ہیں۔ لیکن ہم کو اس کا معاوضہ کیا ملے گا؟ آنخضرت ﷺ نے فر مایا'' جنت' تو تمام جمع بیکاراُ ٹھا کے 'سب راضی ہیں'۔

فروه بدر میں شریک تھے۔انسحاب مغازی نے اگر چیان کواسحاب بدر کے زمرہ میں شامل نہیں کیا ہے۔لیکن علامہ ابن حجر نے تہذیب استہذیب میں یہی رائے ظاہر کی ہے گے۔ باتی نوزوات کی شرکت برتمام اسمین کا اتفاق ہے۔

نردوہ مریسیع ہے ہے میں حضرت جو پریہام المومنین اسیر ہو کر حضرت ٹابت اوران کے ابن عم کے حصہ میں آئی تھیں۔ انہوں نے 19وقیہ سونے پرم کا تب بنایا۔ حضرت جو پریہائے آئی ضرت ﷺ ت مدد طلب کی۔ آپ نے رقم مذکورادا کر کے ان کو ہمیشہ کے لئے نلای سے نجات دی اوراپ حبالہ نوختہ میں لے لیا۔

و میں ہوتھیم کا وفعد آیا اور بدویا نہ طریقہ پر آنخضرت ﷺ کے درواز ہے ہے۔ آئے آواز دی کہ باہر نکلو۔ آپ باہر تشریف لائے تو بات چیت کے بعد عطار دہن حاجب کو کھڑا ایما کے تھیم کے زتبہ ہے۔ آخضرت ﷺ کو آگاہ کرنے۔ عطار داس قبیلہ کامشہور خطیب تھا۔ اس کو تقریبے نوٹی تو آنخونہ ہے ﷺ

ۓ جھنرت ثابت کو تھم دیا کہتم اس کا جواب دویہ حضرت ثابت ؑ ٺ اس فصاحت و بلاغت ہے جواب دیا کہا قرع بین حابس بول اٹھا کہ اسپنے باپ کی تشم ان کا خطیب ہمارے خطیب ہے بہتر ہے۔

ائی سال مسیلمه کذاب ، بنوهنیفه کی ایک برای جماعت کے ساتھ مدینہ آیا۔ آنخضرت عوالی ثابت بین قیس میں کو لے آراس کے پاس گئے۔ ہاتھ میں ایک چیمٹری تھی رمسیلمه نے کہا کہ اُسرا پنے احد محصالون کے اور اور آئیس کے باتھ میں ایک چیمٹری تھی رمسیلمه نے کہا کہ اُسرا پنے احد محصالون کے اس کے باتھ میں تھی کو ایس کے باتھ میں تھی کو اور آئیس کر ساتیا۔ خدا نے تیری نسبت جو فیصلہ کیا ہوہ وہ کر رہ ہے گا۔ میں تیر کے انجام کو خواب میں و کھے چکا ہوں اور زیادہ گافتگلوی ضرورت ہوتو تابت موجود میں ان سے بیر جیرہ اب میں جاتا ہوں۔

<u>ال ج</u>يمن المتخصرت ﷺ نے انقال فرمايا تو انصار - عد بن عباده کوخليف بنانے کے لئے سق بغهٔ بی ساعده میں جمع ہوئے ۔ «صنرت ابو بکرصد ایق " کوخبر ہموئی تو حصرت عمر فاروق " وغیرہ کو لئے کر پنچے۔ اس موقع پر حصرت ثابت نے جوخطبید یاوہ حسب فریل تھا :

"اما بعد! فنحن انصار الله و كتيبة الاسلام و انتم معاشر المهاجرين رهط وقد طرقت دافة من قومكم فاذ اهم يريدون ان يختزلونا من اصلنا وان يحضنونا من الار " الـ

'' جم خدا کے مددگاراورا املام کی فوخ میں اور مہاجرین معدود سے چند میں ۔ تعجب ہے کہ اس پر بھی لوگ ہم َونلافت ہے مُروم کُرنا میا ہے میں'۔

حضرت ابو ہر صدیق نے جواب دیا کہ''ہتم نے جو پھھکہابااکل تعجیج ہے ہیکن قرایش ہے۔ دوسرا خدیفہ نبیس ہوسکتا''۔

ای مند میں طابعہ پر فوٹ کشی ہوئی ۔ حضرت خالد اس مہم کے افسر تھے۔ انسیار حضرت ثابت آ کی ماتھتی میں تھے '۔

وفات : على جين سيمه كذاب مقابله بوار حطرت ثابت اس ميں شرك تقے مسلمانوں كوشك تابت اس ميں شرك تقے مسلمانوں كوشك تابون في بنو دهنرت انس نے ديكها وہ خوشبول رہے تھے۔ بولے كه بيا لانے كاطر يقد نہيں ہے، وك تشخصرت والان كار ماند ميں اس طرح نهيں لزئے تھے۔ اس كے بعد انتھے اور خندق كھود كر نبانيت يامردى ئے لائے اور آخر شہاوت حاصل كى۔

بدن پرزرہ نہایت عمد وہمی ، ایک مسلمان نے اُتار لی ، ایک دوسر مسلمان نے خواب میں و یکھا کہ حضرت ثابت '' ان سے کہدر ہے ہیں '' فلال مسلمان نے میری زرہ اُتار لی ہے ہم خالد ہے کہوکہ اس سے وصول کرلیں اور مدینہ ہینچ کر حضرت ابو بکر صدیق '' ہے کہنا کہ ثابت پراتنا قرض تھاوہ اس زرہ ہے ادا کریں اور میرافلاں غلام آزاد کردیں'' حضرت خالد نے زرہ لے لی اور حضرت ابو بکر '' منازرہ ہے ادا کریں اور میرافلاں غلام آزاد کردیں' میں بھی ندکور ہے ۔لیکن مختصر ہے ۔طبرانی نے نہایت تفصیل ہے اس وصیت پر عمل کیا ۔یہ واقع بھی بخاری میں بھی ندکور ہے ۔لیکن مختصر ہے ۔طبرانی نے نہایت تفصیل ہے اس کو حضرت اُس سے روایت کیا ہے۔

اہل وعبال: ایک لڑی تھی مگراس کا نام معلوم نہیں کڑکوں کے نام بیبیں : محمد، بیجی بعبداللہ ،آملعیل۔ بیوی کا نام جمیلہ تھا جوعبداللہ بن انی بن سلول سردار خزرت کی بیٹی تھیں <sup>ک</sup>ے

فضل و کمال : صحیح بخاری میں ان ہے ایک روایت منقول ہے اور بھی چند صدیثیں ہیں ، جن کو حضرت انس بن مالک ،عبدالرحمٰن بن الی لیل ،محد بن قیس نے روایت کیا ہے۔

حضرت ثابت منهایت فصیح البیان اور زبان آور نتھے۔انصار نے ای بنایران کواپنا خطیب بنایا تھا۔آنخضرتﷺ نے بھی دریار ہوت کاان ہی کوخطیب تبحویز فرمایا تی۔

اخلاق: احرّ ام بنوت ان کی سیرت کاجلی عنوان ہے۔ ایک مرتبہ آخضرت کے نان کوموجود پاکر فرمایا، کوئی خابت کی خبر لاتا۔ ایک خفس نے کبا، میں جاتا ہوں۔ گھ جا کردیکھا تو سر نیچ کئے جیٹے ہیں جو چھا کیابات ہے؟ کہا کوابتاؤں بہت ہُرا حال ہے۔ میری آ واز تیز ہے، آخضرت کی کے سامنے چلا کر بولتا تھا۔ اب میر اسارا ممل باطل ہو گیا اور جہنمی ہو گیا ہوں۔ (یداس آیت کی طرف اشارہ تھا جس میں آخضرت کی طرف اشارہ تھا جس میں آخضرت کی خوجر کی مدایت نازل ہوئی تھی )۔ اس خض نے آخضرت کی خوجر کی مدایت نازل ہوئی تھی )۔ اس خضرت کی خوجر کی مدایت نازل ہوئی تھی )۔ اس خضرت کی بنارت دیتا ہوں' کے کی۔ آپ کی سارٹ کی بنارت دیتا ہوں' کے آخضرت کی بنارت دیتا ہوں' کے آخضرت کی بنارت دیتا ہوں' کے آخضرت کی بنار پڑے تو ان ہوئی تھی اور انس تھا ، اس کا تدازہ اس سے ہوسکا ہے کہ ایک بار جب وہ بت اور انس تھا ، اس کا تدازہ اس سے ہوسکا ہے کہ ایک بار جب وہ بت اور انس کا اندازہ اس سے ہوسکا ہے کہ ایک بار

### **-**∺∺**⇔**∺∺-

" اذهب الباس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس " سمَّد

## حضرت ثابت بن ضحاك

نام ونسب :

تابت نام ہے۔ ابوزید کنیت، قبیلہ ٔ اشہل سے میں ۔ سلسلۂ نسب یہ ہے ؛ ٹابت بن ضحاک بن نتلبہ بن عدی بن کعب بن عبدالاشہل ۔ بعثت نبوی کے تیسر ہے سال تولد ہوئے۔ بعض لوگ نے سے جیسال ولادت قرار دیا ہے۔ لیکن یہ قطعا غلط ہے۔

غرز و ت : غزوهٔ احمر الاسد میں شریک تھے۔خندق میں آنخضرت ﷺ کے ساتھ سوار تھے۔اور صحیح مسلم کی روایت کے بموجب بیعت رضوان میں شرکت کی تھی۔

ابن مندہ نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے ان کی شرکت بدر شلیم کی ہے۔ عجب نہیں یہ خیال صحیح ہو۔ تر ندی نے بھی بدر ۔ ں شریک ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔

ابن سعد کی روایت کے بموجب فرزوۂ احدیمی شرکت بھی ٹابت ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے حمراءالاسد کے ذکر میں سنمنا پیھی بیان کیا ہے کہ اس فرزوۂ میں صرف و بی اوگ شرکی ہے جنہوں نے غزوہُ احدیمی شرکت کی تھی اُ۔

لیکن ہمارے نزدیک میہ تمام روایتیں نا قابلِ اعتبار ہیں ، کیونکہ جہاد کی شرکت کے لئے ۱۵ سال کاس ضروری تھااور جیسا کہ أو پر معلوم ہوا ،حضرت ثابت " کا سال ولادت سے جے نبوی ہے۔ اس بنا پر ہجرت کے وفت ان کی عمر کم وہیش • اسال تھی۔

حضرت براء بن مازب سے متعلق بھی ای تتم کی روایت ہے۔ان روایتوں کی موجودگی میں جوسی سند ہے ثابت ہیں ، وسری روایتوں پرکسی طرح اعتاد نہیں کیا جاسکتا۔

ال بناپر ہمارے نزد کیک بدرواحد کے بجائے ان کا پہلاغز وہ خندق تھا اور حمراء الاسد میں لڑنے کے بجائے دوسرے کا مول کے لئے منتخب ہوئے تتھے۔ چنانچ مصنف اصابہ لکھتے ہیں: " و کان و لیلہ الیٰ حصراء الاسلہ "لئے۔

يعني ''وه آنخضرت ﷺ 'لونمراءالاسد كاراسته بتات تھ'۔

وفات : عبد نبوی ﷺ نبعد شام کی سکونت اختیار کی۔ پھر وہاں سے بھر و چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ؓ کے مہد خلافت ہیں انتقال فر مایا۔ بعضوں نے ساتھ کی تصریح کی ہے۔ اولا و : ایک بیٹا جھوڑا، زید نام تھا۔ ای بنا پر بعض نے ان کوحضرت زید بن ثابت مسحالی مشہور کا والد سمجھا ہے ، لیکن میں فلطی ہے ۔ زید بن ثابت ؓ کے والد دورِ جاہلیت میں فوت ہوئے اور کفر کی حالت میں مارے گئے۔ اس کے ماسوا ، زید خودان کے جمسن تھے اور اس بنا پر بیان کے باپ کیونگر موسطے ہیں۔

یہ خیال اس لحاظ ہے بھی نا قابل النفات ہے کہ ابوقلابہ ٹے ان سے روایتیں کی ہیں اور ابوقلابہ ٹے ان سے روایتیں کی ہیں اور ابوقلابہ ساتھ ہے پیشتر کسی طرح روایت کے قابل نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے 19 ھے کے بعد مخصیل میں قدم رکھا تھا اور حضرت زید بن ثابت کے متعلق عام خیال یہ ہے کہ رہم ہے میں فوت ہوئی تھے۔

فضل وعمال:

حضرت ثابت کے سلسلہ ہے جوروا پیتیں مروی ہیں ،ان کی تعداد ۱۳ ہے۔راویوں کے زمرہ میں ابوقلا ہاور عبدالرحمٰن بن معقل واخل ہیں۔

### **→≍≍�≎≍**≍⊷

## حضرت جابر بن عبداللد

نام ونسب اورا بتدائی حالات:

و بن جرام بن کعب بن عنم بن سلم، والده کا نام نسید تھا، جن کا سلسلۂ نسب حضرت جابر بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن کعب بن سلم، والدہ کا نام نسید تھا، جن کا سلسلۂ نسب حضرت جابر کے آبائی سلسلہ میں زید بن جرام سے ل جاتا ہے۔

ب کے سلمہ کی اولا داگر چہترہ اور مسجد قبلتین تک پھیلی ہوئی ہے۔لیکن خاص ہو حرام قبرستان اور ایک چھوٹی مسجد کے درمیان آباد تھے۔

۔ حضرت جابرؓ کے دادا(عمرو)اپنے خاندان کے رئیس تھے۔عین الارزق(ایک چشمہہے) جس کومروان بن حکم نے حضرت امیر معاویہؓ کے عہد میں درست کرایا تھا۔انہی کی ملکیت تھا۔ بنوسلمہ کے بعض جھے، قلعے اور جابر بن علیک کے قریب کے قلعے ان کے بخت وتصرف میں ہتھے۔

عمرو کے بعد یہ چیزیں عبداللہ کے قبضہ میں آئیں۔حضرت جابر '' انہی عبداللہ کے فرزند ہیں جوتقریباً الاجھے (مطابق ۱۳۳۰ء) مام الفیل) میں ہجرت ہے۔۲ سال قبل تولد ہوئے تھے۔

ر ہے۔ اسلام : عقبہ ثانیہ میں اپنے والد کے ساتھ اسلام لائے اور ان کے والد کو بیشرف حاصل ہوا کہ ہو حرام کے نقیب حجو یز کئے گئے۔اس ہیعت میں ان کاس ۱۸۔۱۹سال کا نھا۔

غزوات اورعام حالات:

ان کے والد نے غزوہ اصد میں شہادت حاصل کی ، کافروں نے مثلہ کردیا تھا، اس لئے بنازہ کپڑوں میں اُڑھا کرلایا گیا۔حضرت جابڑنے کپڑا اُٹھادیا اورد یکھنا جاہا،لوگوں نے منع کردیا۔ آنحضرت بین اُڑھا کہ کا اُٹھادیا اورد یکھنا جاہا،لوگوں نے منع کردیا۔ آنحضرت بین کی بین اندہ کی کھڑکی کی بین اندہ کی کھڑکی اُٹھادیا۔ بہن پاس کھڑک تھیں، بھائی کی بینات دیکھ کرایک جی ماری، آنخضرت بین نے بیان کی بہن نے فرمایا تو روؤیا ندروؤ، جب تک جنازہ رکھار ہا فر شنتے بروں سے سابیہ کئے ہوئے تھے '۔

معترت عبداللہ آئے دی خردسال لڑکیاں جھوڑیں ، جوگھر میں بلک ربی تھیں۔انہوں نے اپنے بھائی جابڑ کے باس ایک اُونٹ بھیجا کہ ابا جان کی ااش گھر لے آئیں اور مقبرہ بنی سلمہ میں ڈنن کرویں ،وہ تیار ہوگئے ۔آنخضرت بھیج کوخبر ہوئی ،فر مایا کہ جہاں ان کے دوسرے بھائی (شہدا و) ڈنن کئے جائیں گے،وہیں وہ بھی ذنن ہوں گ۔ چنانچیا حد کے گئج شہیداں میں فن کئے گئے لیے

ان پر قرض بہت تھا۔ حضرت جابر " کواس کے اداکرنے کی فکر ہوئی ، لیکن ادا کہاں ہے کہ سے ؟ کل دو باغ ہے ، جن کی پوری پیدا دار قرض کو نہ کافی تھی۔ رسول القد ﷺ کے پاس گھبرائے ہوئ آئے اور کہا یہود یوں کو بالا کر قرض کچھ کم کراہ ہے گئے۔ آپ نے ان لوگوں کو طلب فر ماکر جابر " کا مدعا بیان کیا۔ انہوں نے قرض جھوڑ نے ہے انکار کیا۔ پھر آپ نے فر مایا کہا چھاد ومر تبہ میں اپنا قرض مصول کرلو، نصف اس سال اور نصف دوسر سے سال ۔ وہ اوگ اس پر رضا مند نہ ہوئے ۔ آپ نے یہ وصول کرلو، نصف اس سال اور نصف دوسر سے سال ۔ وہ اوگ اس پر رضا مند نہ ہوئے ۔ آپ نے یہ دکھ کر کہا حضرت جابر " کو سکیدن دی اور فر مایا کہ نیچ کے دن تمہار سے ہاں آئیں گا۔

چنانچہ نیچر کوئٹ کے وفت تشریف لے گئے۔ پانی کے پاس بیٹھ کر وضو کیا ، مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھی ، پھر خیمہ میں آ کر شمکن ہوئے۔اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق '' اور حضرت مر فاروق'' بھی پہنچ گئے۔تقسیم کاوقت آیا توارشاد ہوا کہ چھو ہاروں کوشم وارالگ کر کے خبر کرنا۔ چنانچ آپ کو خبر کی گئے۔آپ تشریف لائے اورایک ڈھیر پر بھٹھ گئے۔

حضرت جابڑنے بائماشروع کیااورآپ دعاکرتے رہے۔خداکی قدرت کے قرض اداہونے کے بعد بھی کچھنچ گیا۔ حضرت جابر شخوشی خوش آپ کے پاس آئے اور بیان کیا کے قرض اداہو گیا اور انتخافا ملک ہے۔ آپ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق "وحضرت عمر فاردق " کو بھی بہت مسرت ہوئی۔

اس کے بعد آنخضرت ﷺ کومکان لے گئے اور گوشت ،خرمااور پانی پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، شایدتم کومعلوم ہے کہ میں کوشت رغبت سے کھا تا ہوں۔ چلنے کا وقت آیا تو اندر سے آواز آئی کہ مجھے پر اور میر سے شوہر پر درود پڑھئے۔ فرمایا "اللَّهُمُّ صلَّ عَلَيْهِمُ " آل

والدكى موجود كي تك انهول في سيخروه ميں حصه نبيس ليا۔

تصحیح مسلم میں ہے کہ انہوں نے بدر میں میدان کاعزم کیا۔لیکن باپ مانع ہوئے ۔احد میں بھی ایسا ہی انفاق پیش آیا۔لیکن باپ احد میں شہید ہو گئے ،تو باقی غزوات میں نہایت ٹرم جوثی ہے۔ شرکت کی اور آنخضرت پیڑئے کے ساتھ ان کو 19غزوات میں شرف شرکت حاصل ہوا گئے۔

ل مندجلد عیاس ۴۹۷ سام بازی مبده به سام ۵۸ پیواقعه مند شفات ۱٬۹۵٬۹۴٬۳۵٬۱۳٬۳۹۳ و ۹۸٬۹۵٬۹۱٬۹۵٬۱۳٬۳۹۳ مین موجود بینه به سام سام ند جلد ۳ پس ۴۲۹

ابتدائی غز ووں میں والد کے رو کنے کی وجہ یقی کہ وہ خود میدان میں جانا جا ہتے تھے اور گھر میں 9 لڑ کیاں تھیں۔ دونوں کے چلے جانے کے بعد گھریالکل خالی ہوجا تا ک۔

۔ تاہم بعض ابتدائی غرزوات میں بھی ان کے شریک ہونے کی شہادت ملتی ہے۔ چنانچہ امام بخاریؓ نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ بدر کے دن وہ لوگول کو پانی پلاتے تھے کی نزوہ وہ ذات الرقاع میں جو دی ہے میں ہوا تھا شامل تھے کے والیسی کے وقت ان کا اُونٹ بھاگ کیا تھا۔ آنخضرت کے اُلیسی کے وقت ان کا اُونٹ بھاگ کیا تھا۔ آنخضرت کے اُلیس کے دیکھا تو بوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ آپ نے ایک کٹری سے مارکردعا کی ،اس کا بیاثر ہوگیا کے دہ تیزرہ ہوگیا ہے۔

اسی من میں خندق کا معرکہ پیش آیا۔ حضرت جابر معظم خندق کھود رہے تھے ،اسی اثنا میں رسول اللہ ﷺ خود کدال کے کرایک بخت پھر کو کھود نے کے لئے تشریف لائے ،دیکھا تو شکم مبارک پر بھوک کی وجہ سے پھر بندھا ہوا ہے ہے۔ یہ دیکھ کرآنخضرت ﷺ سے اجازت کے کرگھر پنچاور بیوی ہے کہا کہ آج ایسی بات دیکھی جس پر صبر نہیں ہوسکتا ، کچھ ہوتو یکا وَاورخود بی ایک بکری کا بچہ ذریح کر کے سخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میر سے بال چل کر ماحضر تناول فرمائے۔ سروردوعالم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میر سے بال چل کر ماحضر تناول فرمائے۔ سروردوعالم ﷺ کے کاشانہ میں تمین دن سے فاقہ تھا۔

ر عوت قبول ہوئی اور عام منادی کرادی کہ جابر نے سب لوگوں کی دعوت کی ہے۔ حضرت جابر نے انتظام آپ بھڑی کے اور دو تمین آ دمیوں کے لئے کیا تھا ،اس کئے نہایت تنگ دل ہوئے۔ مگر جابر نے انتظام آپ بھڑی کے اور دو تمین آ دمیوں کے لئے کیا تھا ،اس کئے نہایت تنگ دل ہوئے۔ مگر اوب سے خاموش ہے۔ آنخضرت بھڑی تمام مجمع لے کران کے مرکان تشریف لے گئے۔ خود بھی کھانا نوش فرمایا اور لوگوں نے بھی کھایا بھر بھی نیچ رہا ہے۔ آپ تھٹے نے ان کی بیوی سے فرمایا کہ بیتم کھاؤ اور لوگوں کے بال بھیجو، کیونکہ لوگ بھوک میں مبتلا ہیں۔

الم جیمیں بنومصطلق کا غرزوہ ہوا۔ آنخضرت کے جیسے ہوا گئی کے قصد ہے اُونٹ پرسوار ہوئے اور نماز پڑھنے لگے تو ان کوئسی کام ہے بھیجا تھا۔ جب بیوا پس آئے ،اس وقت کوچ کا تھکم دیا۔ اس غرزوہ کے بعد غرزو ۂ انمار واقع ہوا۔اس میں بھی حضرت جابر جموجود تھے ہے۔

ای سنہ میں آنخصرت ﷺ عمرہ کی غرض کے مکہ روانہ ہوئے۔ ۱۵۰۰ جانثار ہمر کا ب تھے۔ بیعت الرضوان کامشہور واقعہ ای میں پیش آیا <sup>ک</sup>ے اور حضرت جابر "مشرف بہ بیعت ہوئے۔ اس میں

ل میں بھی بقاری کی روانیت ہے، چیلز کیاں چھوٹی تعمیں ہے اصابہ جندا۔ ۳۲۳ ہے سند جند ۳۰ س ۳۷۵ س سم الینیانس مه ۳۰ هی بناری جند ۲ رس ۵۸۸ و ۵۸۹ کی بناری فراو اُنمار کے بقاری فراو اُصدیبیر میں سند ۔ جلد ۳۵۵ سے ۳۵۵

حضرت عمر فاروق "رسول الله ﷺ کااور حضرت جابر "حضرت عمر فاروق" کا بیعت کے وقت ہاتھ کیڑے ہوئے تنھے <sup>ا</sup>ر آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہتم لوگ ساری دنیا ہے بہتر ہو آ

رجب <u>^ جو</u>میں ساحل کی طرف ایک نشکرروانه فرمایا۔ حصرت ابومبید "اس کے امی<sub>ر شخے۔ ا</sub>سلام کی تاریخ میں بیر مجیب ابتلا ، کاوفت تھا۔ لیکن مسلمان اس میں پورے اُنزے۔ زادراہ نتم ہوگیا ، ہے جھاڑ جھاڑ کرکھانا شروع کیا۔ آخر سمندرے ایک بڑی مجھلی کنارہ پرآئی اورلوگوں نے عطیہ نیبی ہمجھ کرنوش جان کیا ت<sup>و</sup>ر

مجھلی اتنی بڑی تھی کہ سردار لشکر نے اس کی ایک پہلی کھڑی کرائی اور سب ہے او نبچا اُونٹ انتخاب کر کے لایا گیااور وہ اس کے بنچے ہے نکل گیا ت<sup>ہ</sup>ے حضرت جابر '' پانچ آ دمیوں کے ساتھواس کی آنکھ کی بٹری کے حلقہ میں بیٹھ گئے تو کسی کو پتہ بھی نہ لگا۔اس مجھلی کا نام عزر تھا۔ ۵اروز تک کھائی گئی۔ کھانے والے وہ ۳۰ تھے تھے۔

اس کے بعداور بھی غز وات پیش آئے ،جن میں ان کی شرکت رہی <u>۔ حنین اور تبوک میں ان</u> کا نام صراحت ہے آیا ہے۔ جمۃ الوداع میں بھی جو <mark>مواج می</mark>ں ہواوہ بھی شامل ہتھے <sup>3</sup>۔

<u>سے میں جسامیے میں ح</u>ضرت ملی ''اورامیر معاویہ '' کی جنگ میں حضرت جابز'، حسنرت ملی'' کی طرف سے مغین میں جا کرلڑ ہے ''

سی جی میں امیر معاویہ " کاعامل بسر بن الی ارطاق حجاز ویمن پر قبصنہ حاصل کرنے کے لئے آیا اور مدینہ میں ایک خطبہ دیا۔ اس میں اس نے کہا کہ بنوسلمہ کواس وقت تک امان نہیں مل سکتی ، جب تک بابر میں ہیں ہے جا بر " کو جان کا خوف تھا۔ حضرت اُم سلمہ" ( اُم المؤمنین ) کے باس جا کرمشورہ نیا۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے لڑکوں کو بھی بیعت کی رائے دی ہے ، تم بھی بیت کر رائے دی ہے ، تم بھی بیت کرلو۔ عرض کی بیتو گرانی پر بیعت ہے۔ فرمایا ، مجوری ہے۔ لیکن میری رائے میں ہے۔ ان کے مشور ے مطابق بسرے باس آ گئے اور امیر معاویہ " کی خلافت پر بحث کی۔

سے بھی محفوظ نہ رہے گا میں بھا۔اس کے جوروظلم سے سحابہ بھی محفوظ نہ رہے۔ چٹا نچے اس نے متعدد سحابہ پریدیمنایت کی ٹرونوں پراور حضرت جابڑ کے ہاتھ پر مہرلگوائی ^۔

و فات : بین ان کی زندگی کا خیر سال تھا۔ بالکل شعیف اور نا تواں ہو گئے ہتھے۔ آئکھوں نے الگ جواب دیدیا تھا۔ مرہم 9 سال تک پہنچ چکی تھی۔اس پرحکومت کا جبر وتشد داور بھی و بال جان ہور ہاتھا۔

ال مشد میده ها سن ۱۳۹۷ میلی نخاری فرمواد مدید بید بستان مشد جند های ۱۳۰۸ می ایشان می مشد جند ۱۳۳۸ ۱۳۰۸ از ایشه مس ۲۹۴، ۱۳۸۹ می اسرانی به جند ایس ۲۵۷ می از مدالغاب به جند ۱۲ و جالات سیل این معدر ش ۱۳۹۸

عقبه کبیر کانورانی منظرجن آنکھوں دیکھاتھا،ان میں صرف یبی ایک بزرگ باتی رہ گئ <u>تھے۔اس وقت سحابۂ کرام کے طبقہ میں بھی بہت کم لوگ بقید حیات تھے۔اس بنا پران کا وجود عالم </u> اسلامي مين بساغنيمت تقار

حجاج سے ظلم وستم نے جس سال ان کا زورتو ژا ، طائز رُوح نے ای سال قفس عضری کی تیلیاں توڑیں۔انقال کے وقت وصیت کی تھی کہ حجاج جناز ہ نہ پڑھائے۔اس لئے حضرت عثمانِ عنی ' کے بیٹے اماب نے نمازیرْ ھائی اور بقیع میں ڈن کیا۔

تاریخ بخاری میں ہے کہ حجاج جناز ہ میں آیا تھا۔اور تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ نماز ...

اہل وعیال : حضرت جابرؓ نے اپنے والد کی شہادت کے بعد ایک بیوہ عورت سے نکاح کرلیا تھا۔ آنخضرت ﷺ کومعلوم ہوا تو فر مایا بسی کنواری ہے کیا ہوتا کہ وہتم ہے کھیلتی ،اورتم اس سے کھیلتے ۔عرض کیا کہ بہنیں خردسال تھیں۔اس لئے ہوشیار عورت کی ضرورت تھی ،جوان کے تنکہی کرتی ،جوئیں ویکھتی ، کپڑ<u>ے ی</u> کر پہناتی۔فرمایا، "اصبت " <sup>لیا</sup> (تم نے ٹھیک کیا) ۔

دوسری شادی بنوسلمہ میں گی۔اسلام میں عورت کود کھے کر شادی کرنے کی اجازت ہے۔اس لئے پیام کے بعدلڑ کی کو حیب کرد کھے لیا، پھر شادی کی ہے۔

بہلی بیوی کا نام سہلیہ بنت مسعود تھا <sup>ہی</sup>ں سحابہتے میں اورانصار کے فتبیایہ ظفر کی لڑگی تھیں ۔ دوسری کا نام اُم حارث تھا۔ وہمحمہ بن مسلمہ بن سلمہ کی جوقنبیلہ اوس سے بتھےاورمعز زسحانی بتھے ، بنتی تھیں سے۔

اولاد: اولاد کےنام بیریں: عبدالرحمٰن <sup>ه</sup>ی عقیل <sup>ای</sup> محد، حمیدیمیونه،أم صبیب محم صُلیه : عُلیه بیقا : مونچه خوب کی ہوئی ہراورڈاڑھی میں زروخضاب لگاتے ہتھے۔آنکھیں اخیر عمر میں جاتی رہی تھیں۔

م کان : مسجد نبوی ہے ایک میل دورتھا۔ اس کئے ایک مسجد بھی بنوائی تھی ^۔ علم وفضل : تخصیل کی ابتدا ہمر چشمہ کوجی ہے ہوئی لیکن تربیت یافتگان نبوت میں جولوگ علوم وفنون کےمرکز تنصے،ان کے حلقوں سے بھی استفادہ کیا۔حضرت ابو بکرصدیق '' جعفرت عمر فاردق '' ،

مع <sup>فنة</sup> الباري. عبلد ۷\_س ۳۰۵ الهمي طبقات يس ٢٠٠٣ س بخاری،جلد میس ۵۸۰ ۱ مندجید۳ پس۳۰۸ کے مندیس۲۰۳ ہے تزہ <del>ہ</del>الا برار <sup>قا</sup>می العنار جندس سهس ۵. مسند حبله ۱۳۳۳ ش ۲۳۳

«صنوت على " ، حصنرت الوعبيد و " ، حصنرت طلحه " ، حصنرت معاذ بن جبل " ، حصنت عمار " ، حسن ت خالد بن ألماس وليد معنوت الوجيد من الماس والمعنون الموسيد من الموسيد من الموسيد من الموسيد من الموسيد من الموسيد بن الميس ، أم المؤوم " بنت البو بمرصد الق" ، ( تا يعين ) سب ك سب الن ك اساتذه ميل داخل بين -

حدیث کامیشوق تھا کہ ایک ایک حدیث سفنے کے لئے جہینوں کی مسافت کاسفر کرتے ہتے۔ عبدالقدین انیس کے پاس ایک مدیث تھی ،وہ شام میں رہتے ہتے۔ «صرت جابر "کومعلوم ہوا تو اَیک اُونٹ خریدا اور ان کے پاس جا کہ کہ اوہ حدیث بیان سیجنے ۔ میں نے اس لئے ثبات کی کے شاید میہ ا خاتمہ ہوجا تا اور حدیث سننے ہے رہ جاتی گے۔

ای طریقہ ہے مسلمہ بن مخلدامیر مصرے حدیث سننے کے لئے مصر کا سفر کیا اور حدیث کی اجازت لی۔اس سفر کا تذکر وطہر انی میں موجود ہے۔

سختسیل علم سے فراغت کے بعد مسند درس پرجلوہ فرما ہوئے۔ حلقہ درس مسید نہوی میں قائم تھا۔ شائفتین مقامات بعیدہ ہے آئے تنے۔ مَلَمْ معظمہ، مدینہ منورہ ، نیمن ،کوفیہ ، بصرہ ،مصر میں ان کا دریائے فیض روال تھا۔

کمالات کے مظہر تنسیر وحدیث وفقہ کے فن تھے۔ تنسیر میں آگر چہروایتیں زیادہ نہیں ، تاجم معتد بہ ہیں۔ لوگوں میں ورود کے عنی میں اختلاف تھا۔ بعض کہتے تھے کہ سلمان جہنم میں والحل نہ: وکا۔ بعض کا خیال تھا کہ سب جائیں گے تگر مسلمان کو تجاہ شل جائے گی۔ حضرت جابز سے پوچھا ، فر مایا : "ہوق فاجو" نیک و بدسب جہنم میں والحل : ول کے لیکن اچھوں پرآگ کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ پھر متقیوں کو تجاہ کے اور خالم آئی میں داخل : ول کے لیکن اچھوں پرآگ کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ پھر متقیوں کو تجاہ کے گا ور خالم آئی ہیں رہ جائیں گئے۔

«طرت طلق بن حدیب کوشفاعت کا انکار تھا۔ انہوں نے حضرت بابر سے مناظرہ کیا اور خلود فی الناد کے متعلق جتنی آیتیں قرآن میں ہیں بسب پڑھیں۔ حضرت بابر نے فرمایا، شایرتم این کو مخصے نزیادہ قرآن وسدیٹ کا مالم بائے ہو! انہول نے کہا، است فی طواللہ میرا خیال بھی شہری بوسکتا ،ارشاد ہواتو سنو! یہ تیتیں شرکیین کے متعلق ہیں۔ جواوگ مذاب دینے کے بعد اکال کئے ،ان کااس میں الزمیں لیمین رسول اللہ کھی نے مدینے میں اس کو بیان فرمایا ہے گئے۔

صدیث ان کی تمام کوششوں کا جولانگاہ ہے۔اشاعت صدیث ان کی زندگی کا اہم مقصدرہا۔
باایں ہمہ کہ کثیر الروایات متھاوران کی مرویات مہم تک پہنچتی ہیں۔ بیان صدیث میں نہایت احتیاط و
حزم سے کام لیتے تھے۔ایک صدیث بیان کی سَمِعَتُ کالفظ بولنا چاہتے تھے، کے دُرک گئے اورا پنے
اُویر موقوف کردی۔اس کا سبب بیتھا کہ ان کوالفاظ پراطمینان نہ ہوسکا کے۔

تلانہ ہُ صدیث کا شارطوالت ہے خالی نہیں۔تابعین کا ہرطبقدان کے خرمن فیض کا خوشہ چیں ہے۔لیکن خاص شاگر دوں کے نام حسب ذیل ہیں

امام باقریم محد بن منکدر ،سعد ،تن مینا ،سعیدانی بلال ،عاصم بن ممر بن قباد ه انصاری ،محد عمر و بن حسین ٔ ،حسن بن محمد حنفیه وغیر ،هم –

فقہ بھی ان کی علمی موٹ گافیوں کا مظہر ہے۔ وہ مسائل و فقاویٰ جو وقتا فو قتا پو پھھے گئے اور انہوں نے جوجوابات دیئے ،اگروہ جمع کئے جائیں تو ایک مختصر رسالہ تیار ہوسکتا ہے

ا خلاق و عادات : آقامة حدودالله، جوش ايمان اور جرأت اظهار قل ،امر بالمعروف ،مؤدت رسول الله ﷺ ،اتباع سنت و رفق بين المسلمين ،اخلاق كى نيخ و بنياد بيں۔اور قدرت نے حضرت جابر " كونهايت فياضى سےان تمام چيزوں ہے حصد دياتھا۔

ا قامت حدودالله ، ہرمسلمان کا فرض ہے۔ حضرت جابر '' کواس میں بیگانہ و بیگانہ کا فرق و امتیاز روک نہ سکتا تھا۔ حضرت ماعز بن اسلمیؓ جو مدینہ کے باشند ہےاوراصحاب پاک میں داخل تھے۔ ان کی حدرجم کے موقع برخود جا کرا ہے ہاتھ ہےان کو پھر مارے تھے''۔ اظہارت میں کسی کی و جاہت خلل انداز نہ ہوسکتی تھی۔

حضرت سعد بن معاذ "انصاری قبیلهٔ اوس کے سردار اور بزیر تبہ کے سخالی تھے۔ ان کا انقال ہوا تو آنخضرت بھی نے فرمایا : "آج عرش اعظم جنبش میں آگیا ہے"۔ حضرت برا ، بن عازب "کویہ حدیث معلوم تھی۔ لیکن وہ عرش رحمن کے بجائے صرف" سریز" کہتے تھے ، جس ہے جناز ہ کا بلنا مراد ہے۔ حضرت جابز ہے لوگوں نے برا ء "کا قول نقل کیا۔ فرمایا کہ حدیث تو یہی ہے جومیں نے بیان کی ، باقی براء "کا قول ہو وہ باہمی بغض وعداوت و کینے توزی کا تیجہ اور اثر ہے۔ اوس اور خزرج اسلام ہے بہاؤ میں اسلام ہے کہا تھے۔ اور اثر ہے۔ اوس اور خزرج اسلام ہے کہا تھے۔ اور اثر ہے۔ اوس اور خزرج

اس واقعہ کا بیہلوبھی یادر کھنے کے قابل ہے کہ حضرت جابر " قبیلہ ٔ خزرج ہے بیھے ،اس بنا پران کوخزرجیوں کا ہم آ ہنگ وہمنو اہو نا چا ہے تھا۔ حجان بن یوسف جب مدینه کاامیر ہوکرآیا تو اس نے اوقات نماز میں کچھ تقدیم وتاخیر کی۔ ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے ۔فرمایا ،آنخضرت ﷺ ظہر کی نماز دو پہر کے بعد ،عصر کی آفتاب کے صاف روش ہونے تک ۔مغرب کی وفت غروب ،فجر کی تاریکی میں پڑھتے تھے اور عشا ، کے وقت لوگوں کا انتظار ہوتا تھا۔اگر جلد مجمع ہوگیا تو جلد پڑھتے تھے ورند دیر میں ل

ایک مرتبہ حضرت عبدالقد بن جابڑنے تین برس کے لئے اپنی زمین کا پھل فروخت کر دیا۔ ان کوخبر ہوئی تو سیجھلوگوں کو لے کرمسجد آئے اور سب کے سامنے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے جب تک پھل کھانے کے قابل نہ ہوجا ئیں ،ان کا فرو جمت کرنا جائز نہیں ہے۔ (پھر نکلنے سے قبل کیونکر جائز ہوسکتا ہے)۔

ایک مرتبدا کیا۔ سرگروہ فتنهٔ وفساد مدینه آیا۔ لوگوں نے حضرت جابر ''کوگھیرا کہاس کوشر ہے بازر کھیئے۔ اس زمانہ میں وہ بینائی ہے محروم ہو چکے تھے۔ اپنے دو بیٹوں کو بلایااوران کے کند ھے پر ہاتھ رکھ کر نکلے اور کہا کہ خدا اس کو ہلاک کرے جس نے رسول اللہ ﷺ کوخوف میں ڈال رکھا ہے۔ بیٹوں نے برض کی ،رسول اللہ ﷺ کوخوف کیسا؟ فرمایا، آنخضرت ﷺ کا بیٹوں نے برض کی ،رسول اللہ ﷺ فرمایا، آنخضرت ﷺ کا ارشاد مبارک ہے جس نے اہل مدینہ کوڈرایا، گویاخود مجھے ڈرایا ''۔

آپ اتباع رسول ﷺ کے ولولہ میں ان امور میں بھی آپ کی اقتدا ،کرتے ہتھے ، جن میں آپ کی تقلید ضروری نہیں ہے۔ آنحضرت ﷺ کوایک مرتبصرف ایک کیڑ ااوڑ ھے نماز پڑھتے ویکھا تھا اس لئے خود بھی اسی طرح نماز پڑھی۔ شاگر دوں نے کہا کہ آپ کے پاس جاور رکھی تھی ،اس کو کیوں نہ اوڑھ لیا کہ آپ کے باس جاور دو کی تھی ،اس کو کیوں نہ اوڑھ لیا کہ از اراور جاور دو کپڑے بوجاتے ۔ فر مایا ،اس لئے کہتم جیسے بوقو ف رسول اللہ ﷺ کی اس رخصت کودیکھیں اور اعتراض کریں گ

آنخضرت ﷺ نے مسجد فتح میں تین روز (پیر ،منگل ،بدھ) دعا مانگی تھی۔ تیسرے دن نماز کے اندرقبول ہوئی تو چبر ہَ مبارک پر بشارت کی موجیس نور بن کر دوڑ گئیں ۔ حضرت جابڑ نے یہ واقعہ دیکھا تھا۔ چنانچہ جب کوئی مشکل آپڑتی نو اس خاص وقت میں وہاں جا کر دعا کر تے اور قبوایت و اجابت کامژ دہ ساتھ لاتے تھے تھے۔

غز وات نبوی ﷺ میں انہوں نے شرفر وشی اور فیدا کاری کا اعلانیے ثبوت دیا اور غز وۂ حدیب یا مشبد بیعت الرضوان میں جس قوت نے کام کیا تھا ،اس کا اقر ارخو دصحف ناطق میں کیا گیا ہے۔

### ئب رسول ﷺ کے مناظر یہ ہیں:

غزوهٔ خندق میں تمام کشکر بے آب و دانہ تھا اور سید کونین ﷺ تین دن فاقہ ہے رہے اور پین پر پھر باندھ کرمہمات جنگ میں مصروف تھے۔ آقا کواس حالت میں دیکھا تو کام چھوڑ کر مکان گئے اور دعوت کا انتظام کیا ہے۔

ایک مرتبہ آنخضرتﷺ کی خدمت میں اعلیٰ شم کے چھو ہارے جن میں گھٹی نیشی پیش کئے آپ ﷺ نے دیکھے کرفر مایا تھا کہ میں گوشت سمجھا تھا ،اسی وفت گھر جا کر بیوی ہے کہا ،انہوں نے بمری ذرج کرے گوشت یکا دیا <sup>ک</sup>۔

ایک روز آنخضرت ﷺ ان کے مکان پرتشریف لے گئے آپﷺ کی عادت معلوم تھی ، اٹھے اورایک فربہ بکری کا بچہ ذرج کیا ، وہ جلایا تو آپ ﷺ نے فرمایانسل اور دودھ کیوں قطع کرتے ہو؟ عرض کی ابھی بچہ ہے چھو ہارے کھا کراتنی موٹی ہوگئی ہے ۔

ایک مرتبهآنخضرت ﷺ سامنے ہے گذر ہے، بیڈ ھال میں چھوہارے لئے تھے شرکت کی دعوت دی، آپ ﷺ نے قبول فرمائی <sup>ہی</sup>۔

صدید بیات آنخضرت آنجی کے ساتھ چلے ،سقیامیں قیام ہوا، پانی موجود نہ تھا،حضرت معاذ بن جبل کی زبان سے نکلا کہ کوئی پانی پلاتا،حضرت جابڑ چندانصار کو لے کر پانی کی تلاش میں روانہ ہوئے ۲۳ میل چل کرا تا ہے میں پانی ملاوہاں ہے مشکول میں بھر کر لائے ،عشا، کے بعد دیکھا توایک شخص اونٹ پرسوار حوض کی طرف جارہا ہے ،یہ آنخضرت کھی تنے، بڑھ کرمہارتھام لی اونٹ کو بٹھایا، آنخضرت بی نے اتر کرنماز بڑھی خود بھی پہلومیں کھڑ ہے ہو کرنماز میں شریک ہوئے ہے۔

ایک مرتبہرسول القدی گھوڑ ہے ہے گر پڑے تنھے وہ عیادت کو آئے رسول اللہ ہوگئا کو بھی قرض کی ضرورت ہوتی توان ہے لیتے تنھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ قرض تھا ،اورادا لیک کے وقت ابطورا ظہار خوشنو دی کچھڑیا دہ دیا ''۔

رسول الندي كوبھى ان ئے بہت محبت تھى ، ايك خاص واقعہ ميں ان كے لئے 100 مرتبہ استغفار فرمايا تھا كئے۔ ايك مرتبہ بيار پڑے تو خود عيادت كے لئے تشريف لائے حضرت جابرٌ بہوش

سے مندرجلد سرام ۳۹۷ سے ایٹنارس ۳۹۷ کے ایشارس ۳۰۴ اسابہ تذکر وَجابِرُ ع الصاً بس مهمو مع الصاً بس ۳۰۰

ع الصناص ٢٤٤

ھے ایشا۔ ۳۸

تھے۔آپ ﷺ نے وضوکر کے پانی کے جھینٹے دیئے تو ہوش آیااس وقت تک ان کے کوئی اولا دنتھی۔
باپ بھی فوت ہو چکے تھے۔ شریعت میں ایسے خنص کے دارث کو کلالہ کہتے ہیں۔ چونکہ زندگ ہے
ناامید ہو چکے تھے۔ عرض کیا کہ میں مرگیا تو کلالہ وارث ہوگا۔ فرما ہے میراث کیونکر تقسیم کروں ؟ کیا
دوثلث بہنوں کو دیدوں۔ فرمایا ، اچھا ہے دیدو۔ عرض کیا خواہ نصف ؟ فرمایا ،' ہاں' ۔ یہ کہہ کر باہر
تشریف لائے ، پھروالیس ہوئے اور آ کرفرمایا ، جابر! تم اس مرض میں نہ مرو گے ہمہارے متعلق ہے
تیر بین نازل ہوئی ہے :

" يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله "\_

'' تم ہے (اپنے پیغیبر) لوگ کلالہ کے بارے میں استفسار کرتے ہیں ، کہو کہ خدا کا اس کے متعلق بیفتوی ہے' یتم بہنوں کودوثلث دے سکتے ہو<sup>ال</sup>ہ

کہیں دعوت ہوتی تو ساتھ لے جاتے کے بھی خود اپنے ساتھ مکان پرلاتے اور کھانا کھلاتے۔ ایک روز وہ اپنے گھر کی دیوار کے سابی میں بیٹھے تھے۔ رسول اللہ ﷺ سامنے ہے گذر ہے، یہ دوڑ کر ساتھ ہو گئے۔ ادب کے خیال سے چھپے چل رہے تھے۔ فرمایا پاس آجاؤ۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر کا شانداقد س پرلائے اور پردہ گرا کر اندر بکلایا ، اندر سے تکمیاں اور سرکہ ایک صاف کپڑے پررکھ کر آیا۔ آپ نے ڈیڑھ ڈیڑھ دوئی تقسیم کی اور فرمایا سرکہ بہت عمدہ سالن ہے۔ جابر گئے ہیں کہ اس دن سے سرکہ کومیں نہایت محبوب رکھتا ہوں گے۔

سیکھال واقعہ پرموتوف نہیں ،نوازشات خاص ہرصورت میں ہوتی رہتی تھیں ۔غزوہ ذات الرقاع میں حضرت جابر ''نہایت عمدہ اُونٹ پرسوار تھے ، جواپی تیز رفتاری میں تمام اُونٹول ہے آگ تھا۔ چلتے چلتے یکا کیک کے گیا ''۔ بیچھے ہے آواز آئی ،کیا ہوا؟ بیا تخضرت ﷺ تھے۔تشریف لائے اور ایک کوڑا مارا اُونٹ بھرتیز ہوگیا ،اوران کو لے اُڑا۔

آنخضرت ﷺ نے فرمایا ،اس کومیرے ہاتھ فروخت کردو۔عرض کی حاضر ہے ،لیکن قیمت کی ضرورت نہیں۔ فرمایا ،نہیں قیمت دی جائے گی تھے۔ درخواست کی کہ مدینہ تک میں اس پر چلوں گا جومنظور ہوئی ۔شہر پہنچ کر اُونٹ کو لے کر آنخضرت عین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ﷺ اس کو گھوم گھوم کر دیکھتے تھے اور فرماتے تھے ،کیسااحچھا ہے۔ اس کے بعد حضرت بلال ''کوتکم دیا کہ اسے او قیہ سونا تول دو۔اصل کے بعد بچھاور بھی عطا فر مایا اور پوچھا دام پاچکے؟ کبابتی ہاں۔فر مایا دام اور اُونٹ دونوں لے جاؤ ،سبتمہارا ہے!۔ایک بیہودی نے اس داقعہ کوسنا تو تعجب کیا '۔

قیمت ہے زیادہ دام چونکہ آنخضرت ﷺ کی بخشش تھی۔اس لئے اس کوایک تھیلی میں علیخاد ہ حفاظت سے رکھ دیا۔ حرہ کے دن اہل شام نے ان کے گھر پر چھایا مارا۔ اس میں دوسری چیز وں کے ساتھ اس کو بھی لوٹ کرلے گئے گئے۔

آیک مرتبہ بحرین سے مال آنے والاتھا۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہتم کو ۳ آبخورہ بھر کردوں گا۔
لیکن جب مال آیا تو آپ ﷺ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت ابو بکرصد لبن سے منادی کرادی کہا گر رسول اللہ ﷺ نے کسی سے وعدہ کیا ہویا آپ پرکسی کا قرض ہوتو وہ مجھ سے لے سکتا ہے۔ حضرت جابر سے کہا کہ مجھ سے وعدہ فرمایا تھا۔ فرمایا لیا وہ ۳ آبخورہ میں ۱۵۰۰ آئے۔

رسول الله ﷺ کا اوب واحتر ام خاص طور پر طحوظ رہتا تھا۔ اعمال وعقائد میں تو آنخضرتﷺ کا ہر قول وفعل فرض وواجب کا درجہ رکھتا تھا اور اس میں کسی کو مجال انکار نہتی لیکن امور باجمی میں بھی ان کواس کا لخاظ رہتا تھا کہ جس بات کو آنخضرت ﷺ ۳مر تبدارشا دفر ماتے ، ب چوں چراتسلیم کر لیتے۔ ایک دومر تبدیس قبل وقال کی گنجائش رہتی تھی ہم مسلمانوں ہے مجت کرتے اور " رُحماء بینے ہُمْ "کی مجسم تصویر تھے۔

ایک مرتبدان کا پڑوی کہیں سفر میں گیا تھا۔ واپس آیا تو ہایں جلالت قدر ملاقات کوتشریف لیے ۔اس نے لوگوں کے اختلاف جماعت بندی کی داستان سنائی ، بدعات کا رائج ہونا بیان کیا۔ صحابہ نے کشت اسلام اپنے بدن کے خون سے پنجی تھی۔ ان واقعات کے کب کان متحمل ہو سکتے تھے؟ باختیار آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا ، رسول اللہ نے بچی کہا تھا کہ لوگ جس طریق مروہ درگروہ خدائی دین میں داخل ہوں گے ای طرح خارج بھی ہوجا نمیں گے تھے۔

ان اوصاف کے ساتھ ندہبی جوش اور حرارت بھی نہایت نمایاں تھی۔ایک میس السے ڈیٹے وقتہ نماز پڑھنے آتے تھے۔ظہر کے وقت گرمی کی بیشدت ہوتے تھی کے زمین پر بجدہ کرنا وشوار تھا۔ ہاتھ میں کنگریاں ٹھنڈی کرتے اور تجدہ کرتے تھے گئے۔ لیکن آنامزک ندہوتا تھا۔

ایک مرتبہ مجد نبوی ﷺ کے قریب میں مکان خالی ہوئے ۔ حضرت باہر ' اور ہنوسلمہ کا ارادہ ہوا کہ یہاں اُٹھ آئیں کے نماز کا آ رام ہوگا۔ آنخضرتﷺ ہے در نواست کی ، آپ ﷺ نے فرمایا کہ

 معهمیں وہاں ہے آنے میں ہر قدم پر تواب ملتا ہے۔ سوچوتو کتنا تواب ہوا۔ سب نے کہا کہ حضور ﷺ کا ارشاد بدل وحان منظور ہے کے

هج متعدد کئے تھے۔ دو کا تذکرہ صدیثول میں آیا ہے۔ پہلا ججة الوداع ، دوسراایک اور جس میں محد بن عباد بن جعفرا یک مسئلہ یو جھاتھا کی

سادگی مسلمانوں کی ترقی کا اصل راز ہے۔حضرت جابر "نہایت سادہ تھے۔سحابہ کا ایک گروہ مکان پر ملنے آیا۔ اندر سے سرکہ لائے اور کہا بسم القداس کونوش فر ماسیتے ہسرکہ کی بڑی فضلیت آئی ہے۔ پھر فرمایا ، آ دمی کے پاس اگر اعز ہ واحباب آئیس تو جو پچھ حاضر ہو پیش کر دے ،اس میں کوتا ہی نہ کرے۔اسی طرح ان لوگوں کا فرض ہے کہ پیش کردہ چیز کوخوشی خوشی کھا نمیں اور اس کوحقیر نہ مجھیں ، کیونکہ تکلف میں دونوں کی ہلا کت کا سامان ہے <sup>ہے</sup>۔

ایک مرتبه هنع «بیار ہوئے تو حضرت جابر « و <u>یکھنے کو گئے تو</u> فرمایا ،میرے خیال میں تم پر پچھنہ الكاؤء كيونكه رسول الله على في في مايا ہے كه اس ميس شفاء ہے جي

مزاج میں ب<sup>رنکا</sup>غی تھی ۔ ملنے جلنے کا انداز بہت سادہ تھا۔آنخضرت ﷺ ہے زیادہ کون معزز ومحترم ہوسکتا تھا۔لیکن جب آ ہے۔ چیئے تو لوگ آ ہے۔ ﷺ کے برابریا آ گے چلتے تھے۔ حضرت جابر ﷺ فرماتے ہیں کہ اس کا سب بیتھا کہ آپ ﷺ کے پیچھے فرشتے چلتے تھے سے آنخضرتﷺ کی ایک ایک چیز دل دو ماغ میں جاگزیں تھی۔

ہیمت الرضوان کی بیمت ایک درخت کے بیٹیے لی گنی کھی ۔اوگ اس جَلہ کو تبرک جھے کر نماز یڑھنے گئے۔حضرت ممر فاروق ''نے اس کو کٹوادیا۔میتب بن حزن کا بیان ہے کہ ہم اس درخت کو دوسر ہے ہی سال بھول گئے تھے <sup>3</sup> لیکن حضرت جابر " کو برسوں کے بعد بھی یاد تھا۔ اخیر عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔حدیبیہ کا قصہ بیان کیاتو فر مایا آج آئکھیں ہوتیں تو وہموقع دکھلا دیتا <sup>ہے</sup>۔

### <u>~%%**<>**%</u>%

# حضرت جبار بن صحرت

نام ونسب :

جبارنام ہے۔ابوعبداللہ کنیت بقبیلہ خزرج کے خاندان سلمہ سے بیں۔نسب نامہ بیہ ب جبار بن صحر بن امبیہ بن حنیس بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ۔ والدہ کا نام سعاد بنت سلمہ تھااور حشم بن خزرت کے قبیلہ سے تھیں۔

اسلام: بيعتِ عقبة انديس شريك تتحد

غزوات اورديگر حالات:

مقداداسود کندی ہے ہے کہ بڑے رُتبہ کی سجانی بتھے۔مواطاۃ ہوئی۔تمام غزوات میں شرف شرکت حاصل کیا۔غزوۂ بدر میں ۳۳ سالہ تھے۔

خیبر فتح ہونے کے بعد آنخضرت ﷺ نے عبداللہ بن رواحہ '' کوایک سال خارص بنا کر بھیجا تھا۔غز وۂ موتہ میں ان کی شہادت ہوگئی تو جبار بن صحر '' کا اس منصب کے لئے انتخاب کیا۔ جبار ہر سال خیبر کے بچلوں کا تخمینہ کرنے کے لئے بھیجے جاتے تھے۔

حضرت ابو بکرصد ہیں '' اور حضرت عمر فاروق '' کے عبد خلافت میں بھی ای منصب پر مامور رہے اور حضرت عمر فاروق '' نے جب یہود کو خیبر سے جلاوطن کیا تو مہا جرین وانصار کو لے کر خیبر گئے تھے۔اس سفر میں جہار بن صحر '' بھی ان کے ہمراہ تھے۔

وفات : مسترچ میں حضرت عثمان غنی " کے عہدِ خلافت میں انتقال کیا۔ اس وقت ان کی ممر٦٣ سال کی تھی۔

قصل و کمال : مندمیں چندحدیثیں ان کے سلسلہ میں مروی ہیں۔ حساب میں کمال حاصل تھا۔ اس لئے دارالخلافت میں حساب اور خارص کا عہدہ ان کوتقویض تھا۔

خب رسول الله عظ پرذیل کاواقعه شام ہے۔

ا خلاق : مکه معظمہ کے سفر میں آنخضرتﷺ نے فرمایا کدا ٹابہ میں کوئی جا کر پانی کا انتظام کرتا۔ حضرت جبارؑ نے اُٹھ کر کہا، میں جاتا ہوں۔ وہاں پہنچ کر حوض کے اردگر ڈیصلے رکھے اور اس میں پانی نہر دیا۔ محنت کی وجہ ہے تھک گئے تھے ، آنکھ لگ گئی۔ آنخضرت ﷺ پنٹے اور فرمایا ،'' مالک حوض! میں اپنے اُونٹ کو یانی پلاسکتا ہوں''۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی آواز پہچان کرا جازت دیدی۔ آپ ﷺ اُونٹ بٹھا کرائز ہے اور وضو کے لئے پانی مانگا۔ انہوں نے آپ ﷺ کو وضو کرا کے خود بھی وضو کیا اور پھر آنخضرت ﷺ کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوگئے۔ چونکہ با تیں جانب کھڑے ہے تھے، آنخضرت ﷺ نے ان کا ہاتھ پکڑ کردا ہے جانب کردیا۔تھوڑی دیر میں تمام لوگ آپنچ۔ اور تنہائی کالطف صحبت مفقود ہوگیا ہے۔



# حضرت جلبيب رضى التدعنه

نام ونسب:

فلبیب نام تفا۔انصار کے سی قبیلہ سے تنے۔سلسلۂ نسب معلوم نہیں۔ آنحضرت علیہ نے انصار کی ایک لڑکی ہے۔ اس کے لڑکی ک انصار کی ایک لڑکی ہے ان کی نسبت تھہرائی۔ چونکہ نہایت کم رواور پسۃ قدیتے۔اس کے لڑکی کے والدین نے انکار کرنا جاہا۔ لیکن لڑکی نہایت مجھ دارتھی۔اس کو معلوم ہوا تو بیآیت پڑھی :

"ماكان لـمومن ولامو منة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم "\_

یعنی '' جب الله اور رسول کسی بات کا فیصله کردین نوشسی مسلمان کواس میں چوں و جراک صخعائش نبیل''۔

اور میں بالکل رضامند ہوں ، جورسول اللہ ﷺ کی مرضی ہے وہی میری بھی ہے۔ آنخضرت کوخبر ہوئی تو آپ نہایت مسرور ہوئے اور فرمایا

" اللُّهمُ اصبب عليها الخير ولا تجعل عيشها كدا "\_

'' خداونداس پرخبر کا در پابها د ہاوراس کی زندگی کوتلخ نه کر''۔

وعائے نبوی ﷺ کاریار ہوا کہ تمام انصار میں اسے زیادہ کوئی عورت تو گراور خراج نہیں۔
عورت کی رضامندی پاکر آئے ضرت ﷺ نے جلویہ آت کب کو فال الرک سے تہارا
نکاح کرتا ہوں۔ بولے بیار سول اللہ (ﷺ)! آپ جھے کھوٹا پائیں گے۔ فرمایا "لے نک عند الله
لست بکا سد " یعنی تم اللہ کے نزدیک کھوٹے نہیں ہوا۔ (اس واقعہ کی تفصیل اور بھی ہے)۔
شہاوت : آنحضرت ﷺ کے ساتھ کسی فروہ میں سے کہ مال نینیمت آیا۔ ارشاد ہواد کھوکون کون
لا پتہ ہیں۔ لوگوں نے چند آومیوں کے نام گنائے۔ آپ ﷺ نے سامر تبہ بوجھااور وہی جواب ملا
توفرمایا "لکنی افقد جلیبیا "! لیکن میں جلیب کو کم پاتا ہوں۔

مسلمان حضرت جلبیب "کی تلاش میں <u>اُکل</u>یو دیکھا کہ سات آ دمیوں کے پہلومیں مقتول پڑے ہیں۔آنخضرت ﷺ کوخبر ہوئی ،آپ خودتشریف لائے اور لاش کے پاس کھڑے ہوکرفر مایا :

<sup>&</sup>lt;u> با اختیعاب جید ایس ۱۰۰ و دیگر کتب ر</u> حال دمند امرین طنبل به

" قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني انامنه! هذا مني وانا منه " ـ

'' سات کولل کر کے قبل ہوا ، پیر مجھ ہے ہے اور میں اس ہے ہوں ، پیر ، مجھ ہے ہے اور میں ''

اورجلبیب "کی الاش واپنے ہاتھ ہے اٹھا کرلائے اور قبر کھدوا کر وفن نیااور خسل نہیں دیا ۔
حضرت جلبیب "واقعی خدا کے نزدیک کھوٹے نہ تھے۔ شہادت عظمیٰ کے ساتھ ساتھ یہ شرف کتناعظیم الشان تھا کہ رسول اللہ کھڑ خودا ہے ہاتھوں ہے ان کی لاش اُٹھا کرلائے۔ تمام لوگوں کو تابوت مبط وحی والہام کا دست مبارک تھا۔
تابوت لکڑی کے بختوں ہے تیار ہوتا ہے ہیکن صلبیب "کا تابوت مبط وحی والہام کا دست مبارک تھا۔
بچہ نا زرفتہ باشد زجہاں نیاز مندی
کہ بوقت جاں سیردن بسرش رسیدہ باشی

### حضرت حباب سبن منذربن جموع

نام ونسب :

نام حباب ہے۔ ابوعمر کنیت ، قبیلہ ُ خزرج ہے ہیں۔ نسب یہ ہے ؛ حباب بن منذر بن جموع بن زید بن حرام بن کعب بن کعب بن سلمہ۔

اسلام: ہجریت ہے بل مسلمان ہوئے۔

غزوات اور دیگر حالات:

تمام غروات میں شرکت کی ،غروہ بدر میں قبیلہ خزرج کاعلم ان کے پاس تھا ہے۔ بدر کے قریب بہنچ کرآ مخضرت کے اوراڈ الاتو حباب نے عرض کیا ، یارسول اللہ ﷺ اس مقام برائر نے کے لئے حکم خداوندی ہے یا آپ کی ذاتی رائے ہے؟ فرمایا ،میری رائے ہے۔ عرض کی تو موقع ٹھیک نہیں ہے ،ہم کو پانی کے پاس اُتر تا جا ہے اور تمام کنوؤں پر قبضہ کر کے ایک حوض تیار کرنا چاہئے تا کہ ہمار کے فشکر میں پانی کی قلت نہ ہو۔ اور دشمن تشکی ہے پریشان ہوجائے ۔ آنخضرت کے اُسے نے فرمایا ، حیاب سے جس ہیں ۔ چنا نیج تمام فشکر کو لے کرجا ہدر پرنزول اجلال ہوا گئے۔

غزوہ احد میں قریش اس سروسامان سے نکلے تھے کہ مدینہ ہل گیا تھا۔ ذوالحلیفہ پنچے تو آنخضرت ﷺ نے دوجاسوں بھیجاوران کے بعد حباب "کوروانہ فرمایا۔انہوں نے تمام شکر میں گھوم کرمختلف خبریں بہم پہنچا کمیں اور دشمن کی تعداد کا سیح اندازہ کرکے آنخضرت کا پھڑکو خبردی ہے۔

اس غزوہ میں بھی خزرج کاعلم ان کے پاس تھا۔ بعض کا خیال ہے کہ سعد بن عبادہ علم بن عبادہ علم ان کے باس تھا۔ بعض کا خیال ہے کہ سعد بن عبادہ علم بردار تھے ہے۔ غزوہ خیبر میں ایک حصہ کااور خنین میں تمام خزرج کاعلم انہی کوتفویض ہوا تھا تھے۔ سقیفۂ ساعدہ میں وہ سعد بن عبادہ کے سرگرم حامی تھے اوران کے خطبہ میں ایک بیفقرہ کہا تھا۔ ایک بیفقرہ کہا تھا۔

" انا جُذُ يَلُهَا الْمَحْكَكِ و عَذَيْقُهَا المُرَحَّبُ" \_

لعنی '' میں قوم کامعتمد ہوں اور اوگ میری رائے سے فائد واُٹھات میں''۔

اس کے بعد بیرائے چیش کی کے دوامیر ہوں ،ایک انصاری اورا کیک مہاجری مشرت مزکنے بر :ستہ کہا ہے ناممکن ہے، دوبا دشاہ دراقلیمے نہ کجند! **و فات 🗀 حضرت عمرٌ کے زمانہ خلافت میں فوت ہوئے۔عمر ۵۰ سال ہے متحاوز تھی۔غر وہ بدر میں** سوس برس کاس تھا۔

قصل و **کمال**: حدیث میں ابواط فیلی عامرین واثله ان کے شاگرد ہیں۔ شاعری عرب کا فطری جو ہر ہے۔حضرت حباب "مجھی شعر کہتے تھے، پیشعرانہی کی طرف منسوب ہیں۔

الم تعلما الله درا ببكما وما الناس الاكمه ويصير كياتمهين خبربين تمهار بسباب كي بعلائي خداك لئے ہو كولوگ والمرح كے ہوتے ہيں قدرتی تابينااورارباب بصر

بانا و اعد البي محمد ﷺ اسود لهاني العالمين زئير

چہ نجیہ ہم اور آنخصرت ﷺ کے دہمن دونوں شیر ہیں ۔ جن کی شکرج سے تمام عالم سکونج اٹھاہے نصر نا و آويناء النبي و ما له سوانا مِن اهل الملتين نصير

کیکن ہم کویشرف ہے کہ ہم نے پینمبرکو پناہ دی اور مدد کی ۔ اور ہمارے سوا آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے خطبداچھادیتے تھے،اوراس میں فصاحت و بلاغت کے پورے جو ہر دکھاتے تھے سقیفہ بنی ساعدہ میں انہوں نے دوخطبہ دیئے تھے جن ہے قوت تقریر اورز در بیان کاسیجے انداز ہ ہوسکتا ہے۔اس

مفهوم كوكه انصار جابين تو خلافت كونقصان يهنجا كيتے بين كس بليغ پيرايه مين اداكيا ہے۔ " اما والله لئن شئتم لنعيد نها جذعة "

خلافت کواُونٹ سے تعبیر کر کے کہتے ہیں کہتم جا ہوتو میں اس کو یا بچے برس کا ایک بچہ بنا سکتا ہوں۔ای طرح اپنی <sup>حیث</sup>یت اور ذاتی وجاہت کواس طرح بیان کرتے ہیں۔

" انبا جيذيبلهها المحك وعديقها المرجب" لعني "مين\انساركِغارَّتي اونث ـَبرن رگڑ نے کاستون اوران کے تناور در خت کاسدروئین ہول'۔

عرب میں جس ادنت کے خارش نکلی تھی صحت یا لی کے لئے اس ایک لکڑی یا ستون ہے باندھ ویتے ہتھےجس سے دہ اپنا بدن رگڑ رگڑ کرامیھا ہو جاتا تھا۔اسی طرح تھجور کے بہت بڑے درخت کے نیجے جس کے جھکنے کاخوف ہوتا تھا ،ایک دیوار بنادیتے یالکڑی گاڑ دیتے تنصقو درخت سیدھار ہتا تھا۔ حضرت حباب نے اپنی ذہبرداری کوائی لکڑی اور دیوار سے تشہید دی ہے۔

<u>~%%**(%**)%</u>%~

# حضرت حرام بن ملحان

#### نام ونسب:

حرام نام، قاری لقب،سلسلهٔ نسب بیہ ہے۔حرام بن مالک (ملحان) بن خالد بن زید بر جرام بن مالک (ملحان) بن خالد بن زید بر حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار بن ثغلبہ بن عمر و بن خزر نے۔حضرت الم سلیم " کے بھائی تھے جوآ تخضرت ﷺ کی خالداور حضرت انس بن مالک "مشہور صحابی کی والدہ ماجدہ تھیں۔ اسلام : بونجار ،صدائے اسلام پر لئیک کہنے میں تمام انصار پیش بیش رہے تھے،حضرت اُم سلیم " کی وجہ سے خاندان عدی اسلام کے نام سے گوش آشنا ہو چکا تھا اس لئے بھائی نے بھی قبولِ اسلام میں سبقت کی۔

#### غزوات اوروفات :

بدراوراً حدے معرکوں میں ان کی شرکت کا پہتنہیں جلتا ہمریہ بیرمعونہ <sup>ل</sup>میں جواحد کے بعد ہواتھاان کے موجود ہونے کی شہادت ملتی ہے۔

ایک مرتبہ آنخضرت کے پاس کچھلوگ بیدرخواست لے کرآئے کہ ہمارے ملک میں اشاعب اسلام کے لئے کچھا دی بھیج دینے جوقر آن وسنت کی اچھی طرح تعلیم دی بھیر ، آپ کھیے ان میں آپ کے ادم ہوں کو جوقر اور کھا دی بھی جوتر آن وسنت کی اچھی طرح المجھی ای جماعت میں سے نے مہال بھی کو جوقر اور کے لقب سے مشہور تھان کے ساتھ جن میں سے ایک مقام پر قیام کیا حرام دوآ دمیوں کے ساتھ جن میں سے ایک کے پاؤں میں لنگ ہما قبیلہ میں اشاعت اسلام کے لئے گئے اور سے کہہ کران کو قریب چھوڑ دیا کہ تم یہیں تھم و ، پہلے میں جا تا ہوں اگر زندہ نے گیا تو خیر ورند تم دوڑ کر ہمارے ساتھیوں کو خبر کر دینا ، اور قبیلہ میں جا کر کہ میں جا تا ہوں اگر خضرت بھی کی ۔ بالت پر کچھ کہنا چا ہتا ہوں تم مجھے امان دیتے ہو۔

ادهرتقر سرشروع ہونی تھی کہ اُدھر قبیلہ والول نے ایک شخص کواشارہ کردیا جس نے پیچے ہے نیز ہ کاوار کیا جوا کی بہلو کے کر چبرہ اور نیز ہ کاوار کیا جوا کی بہلو کے کر چبرہ اور سر سے بہلو سے نکل گیا۔ حضرت حرام " نے زخم کاخون لے کر چبرہ اور سر پرچھڑ کا اور فرمایا " الله اکسو! فرزت و دب السکھیم " ، " رب کعب کی تم میں کامیا بہوا"۔

دونوں ساتھیوں میں ہے جن کے پاؤں میں لنگ تھا، پہاڑ میں حجب رہے۔دوسرے نے مسلمانوں کو خبر کی واقعہ من کرسب موقع پر پہنچ گئے اور اسی جگہ *لڑ کر* جام شہادت نوش کیا۔

بنا کردندخوش سے بخون و خاک غلطیدن خدار حمت کندایں عاشقانِ پاک طینت را آنخضرت ﷺ کواس کی خبر ہوئی تو آپ نے ایک مہینۂ تک قاتلین کے تن میں دعائے بدک لیے۔ س را

فضل وكمال:

قرآن وحدیث میں اس قدرعبورتھا کہ نجد میں ان کی اشاعت کے لئے مقرر کئے گئے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ قرآن پڑھا کرتے اور رات کے وفت اس کا درس دیتے تھے <sup>ع</sup>ے اس وجہ ہے قاری لقب پڑگیا تھا <sup>عن</sup>ے۔ مندریت

اخلاق :

رات نماز پڑھتے ہے، دن کومختلف نیک کام کرتے ،سچد نبوی ﷺ میں پانی بھرکرر کھتے ،لکڑی کاٹ کر فروخت کرتے ہے الکڑی کاٹ کر فروخت کرتے ہے اوراس سے اصحاب صفہ اور دوسر ہے تاج مسلمانوں کی غذامہ یا کرتے تھے ہے۔ ان کے کریمانہ اخلاق میں جوش ملی جس کا نظارہ او پر ہو چکا ہے ایسا دیدہ زیب مرقع پیش کرتا ہے جس کے بعدد وسرے مرقع کی حاجت نہیں رہتی۔

#### **→≍≍�≎≍**≍←

#### حضرت حستان بن ثابت

نام ونسب:

امسی الجلابیب قد غروا وقلر کئروا و ابن الفریعة امسی بیضة البلد ؟
وه اسلام اور بیعت کے شرف ہے شرف ہو کیں۔حضرت حسان ﷺ کے اجدادائی قبیلہ کے
رئیس تھے۔فارغ کا قلعہ جومسجدِ نبوی ﷺ سے جانب غرب باب الرحمة کے مقابل واقع تھا انہی کا
سکونت گاہ تھا۔حسان ؓ کہتے ہیں۔

اسلام: حضرت حسان "حالت ضيفي مين ايمان لائے آبجرت كے وقت ٢٠ برس كا من تھا۔ غروات: ول كے كمزور تھے اس لئے كسى غزوہ ميں شريك نه ہو سكے تھے حضرت ابن عباس " كى ايك روايت معلوم ہوتا ہے كہ غزوات ميں شركت كی تھى ، حافظ ابن حجرعسقلانی لکھتے ہیں۔ "قيل لا بن عباس قدم حسان اللعين فقال ابن عبائى ماھر بلعين قد جاھد "مع رسول الله ﷺ بنفسه ولسانه" آن

" ابن عباس" ہے کہا گیا کہ حسان ملعون آیا ہے فرمایا ملعون کیونکر ہو سکتے ہیں انہوں نے رسول اللہ علیٰ کے ساتھ رہ کرایے نفس اور زبان ہے جہاد کیا ہے'۔

سیکن عام تذکر ہے اس کے خلاف ہیں ، غروہ خندق میں عورتوں کے ساتھ قلعہ میں سے آنخضرت ﷺ کی پھوپھی حضرت صفیہ "بنت عبدالمطلب بھی اس قلعہ میں تھیں ۔ ایک یہودی نے قلعہ کے گرد چکرلگایا، حضرت صفیہ "کواندیشہوا کہا گریہودیوں کواطلاع ہوگئ تو ہڑی مشکل پیش آئی گی ۔ کیونکہ آنخضرت ﷺ جہادییں مشغول سے ، انہوں نے حسان ہے کہا کہ اس کو مارو، ورنہ یہود ہے جاکر خبر کردے گا ۔ انہوں نے جواب دیا تہ ہیں معلوم ہے کہ میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ۔ حضرت صفیہ "نے یہ جواب من کرخود خیمہ کی چوب اٹھائی اور مردانہ وارنکل کرمقا بلہ کیا اور یہودی کوئل کرے حسان ہے کہا اب جاکرائی کا سامان آتارلاؤ، بولے کہ جھے اس کی ضرورت نہیں ۔ کہ سے حسان ہے کہا اب جاکرائی کا سامان آتارلاؤ، بولے کہ جھے اس کی ضرورت نہیں ۔ کہ

حضرت حسان ''جان کے بجائے زبان سے جہاد کرتے تھے، چنانچے غزوہ بنونصیر میں جب آنخضرت ﷺ نے بنونضیر کے درخت جلائے توانہوں نے بیشعر کہا۔

فھان علی سواۃ بنی لوئی حریق بالبویوۃ مستطیو بنونضیراورقریش میں باہم نصرت و مدد کامعامدتھااس بناپرقریش کوغیرت دلاتے ہیں کہتم بنونضیر کی جس وقت کہ مسلمان ان کے باغ جلارہے تھے کچھمد دنہ کرسکے۔ بیشعر مکہ پہنچاتو ابوسفیان بن حارث نے جواب دیا۔

اذام الله ذالك من صنيع وحرق في نواحيها السعير ستعلم اينا منها بنزه و تعلم اى ارضينا نضير لعنى خداتم كو بميشه اس كي قرش دن ميهال تك كرآس پاس كي علول كودرد يدفأ كستر بوجائ اورجم دورے بيٹھے بيٹھے تماشاد يكھيں كيد

ھے میں غزوہ مریسیع ہے واپسی کے وقت منافقین نے حضرت عائشہ " پراتہام لگایا،
عبداللہ بن الی ان سب میں پیش پیش تھا۔ مسلمانوں میں بھی چند آ دمی اس کے فریب میں آگئے جن
میں حسان مسطح بن اٹا نداور حمنہ بنت جسحش بھی شامل تھیں جب حضرت عائشہ " کی براکت کی آ بیتیں
اتریں تو آنخضرت کے اتہام لگانے والوں پر ،عفیفہ عورتوں پر تہمت لگانے کی قرآن کی مقرر کردہ صد جاری رکھی "۔

گوحفرت حسان "حضرت عائشہ " برتہمت لگانے والوں میں سے تھے لیکن اس کے باوجود جب ان کے سیاس کے باوجود جب ان کے سیان "کوکوئی برا کہتا تو منع کرتیں اور فرما تیں کہ وہ آنخضرت کے کی طرف سے کفار کوجواب دیا کرتے تھے اور آپ تھے گی مدافعت کرتے تھے ۔

ایک مرتبہ حضرت حسان "حضرت عائشہ " کوشعرسنار ہے تھے کہ مسروق بھی آ گئے اور کہا آپ ان کو کیوں آنے دیتی ہیں ، حالانکہ خدانے فر مایا ہے کہ افک میں جس نے زیادہ حصہ لیا اس کے لئے بڑا عذاب ہے۔ فر مایا: بیاند تھے ہو گئے اس سے زیادہ اور کیا عذاب ہوگا۔ پھر فر مایا ، بات بیہ ہے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کے لئے مشرکیوں کی ہجو کرتے تھے گئے۔

ه جیمی بنوتمیم کاوفد آیا جس میں زبر قان بن بدر نے اپنی قوم کی فضیلت میں چنداشعار پڑھے۔ آنخضرت ﷺ نے حسان کو حکم دیا کہتم اٹھ کراس کا جواب دو ،انہوں نے ای ردیف و قافیہ میں برجت جواب دیا۔ میں برجت جواب دیا۔

ان الذوائب من نهرو اخوتهم يرضى بهاكل من كانت سريرة قوم اذا حاربوا ضروا عدوهم سجية تلك منهم غيرمحدثة لوكان في الناس سباقون بعدهم لاير فع الناس مااوهت اكفهو ولا يضنون عن جار بفضلهم خذ منهم مااتوا عفوا اذا عطفوا فان في حربهم فانزل عداوتهم اكرم بقوم رسول الله شيهتهم اكرم بقوم رسول الله شيهتهم

قد بينوا سنة للناس تتبع تقوى الالدوبالا مرالذى شرعو اوحاولوالنفع فى اشياعهم نفعوا ان الخلائق فاعلم شرها البدع فكل سبق لادنى سبقهم تبع عند الرقاع ولا يو هون مارفعوا ولا يمسهم فى مطمع طمع ولا يكن همك الامرالذى منعوا شرابحاض اليه الصاب والسلع شرابحاض اليه الصاب والسلع اذا تفوقت الاهواح والشيح

السع میں آنخضرت ﷺ نے انقال فرمایا۔ مسلمانوں کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہوسکتا تھا، چنا نچہ حضرت حسان " نے کئی پُر در دمر ہے لکھے جوابن سعد نے طبقات میں نقل کئے ہیں۔ ہم ان کے صرف مطلعوں پراکتفا کرتے ہیں، پہلے مرٹیہ کامطلع ہے۔

منى اليَّة غير افتاد مثل النبى بنى الرحمة الهاد

اليت حلفه برغير ذى دخل بالله ماحملت انثىٰ ولاوضعت

آ گرچل کر نکھتے ہیں۔

يضر بن خلف فقا ستريادتا ايقن باليؤس بعد النعمة البادى امسی نساء ک عطلن البیوت فما مثل الروا هب یلبس المسوح وقد دوسر <u>مرچے</u> میں جس کا<sup>مطلع</sup>

كحلت مافيها مابكحل الارمد

مابال عينك لا تنام كا نما

ہے اپنی مصیب اور رہے وقم کوان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

جنبى يقيت النربلهفى ليتنى كت المغيب فى الضريح الملحد يُعركت بس\_

اقیم بعدک بالمدینة بینهم بالهف نفسی لیتنی لم اولد تیرام شداس مطلع نشروع بوتا ہے۔

یا عین جودی بدمع منک اسبال و لا تملن من سچ و اعوال در تتم می کار الشعب به

چو تھے مرشے کا پہلا شعر ہے۔

نب المساكين أن الخير فاوقهم مع الرسول تولى عنهم سحرا لـ

ب الطمله عين ان التاخير عاولهم مستحد آنخضرت عين ك بعدم صرتك زنده رس

و فات : امیرمعاویہ "کے زمانہ میں وفات پائی ،۱۳۰ برس کاس تھا۔بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ج<u>ہ جے بی</u>شتر انتقال کیالیکن میسیح نہیں۔

ا بل وعیال : بیوی کا نام سیرین تھا جو ماریہ قبطیہ حرم رسول اللہ ﷺ کی بمشیرتھیں ان سے عبدالرحمٰن نام کا ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس بناء پرعبدالرحمٰن اور حضرت ابرا ہیم بن رسول اللہ ﷺ حقیقی خالہ زاد بھائی ہے۔

جیسا کہ ہم اوپرلکھ کچے ہیں ان کا آبائی مسکن فارع کا قلعہ تھا ہمین جب ابوطلحہ "نے بیر حاکو صدقہ کر کے اپنے اعز ہ پرتقسیم کر دیا اور ان کے حصہ ہیں بھی ایک باغ آیا تو یہاں سکونت اختیار کرلی۔ بیمقام بقیع سے قریب تھا۔ امیر معاویہ "نے ان سے خرید کریبال ایک قصر بنوایا تھا جو قصر بن ایا تھا جو قصر بنوایا تھا جو قصر بن معمل کا خیال ہے کہ ان کو یہ زمین آنخضرت فی نام سے مشہورتھا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو یہ زمین آنخضرت فی نام اس صلہ میں دی تھی کہ انہوں نے صفوان بن معمل کا وار برداشت کیا تھا لیکن یہ تھی نہیں۔ یونلہ اس صلہ میں دی تھی کہ انہوں نے صفوان بن معمل کا وار برداشت کیا تھا لیکن یہ تھی نہیں۔ یونلہ

اول تو وہ بھی میدانِ جنگ میں شریک نہیں ہوئے دوسرے خوداس روایت کی سند مشتبہ ہے ہم نے جو پچھ ککھا ہے اس کی تائید مجھے بخاری ہے ہوتی ہے ۔ فضل و کمال :

کی ہیں۔ روابوں میں حضرت علیٰ سے چند حدیثیں روایت کی ہیں۔ روابوں میں حضرت برا ، بن عاز ب "، سعید بن مستب" ، ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن ،عروہ بن زبیر ، ابوائسن مولیٰ ،نونوفل ، خارجہ بن زید بن ٹابت ، یجیٰ بن عبدالرحمٰن بن حاطب اور دیگر حضرات ہیں۔

شاعری : حضرت حسان " کی سیرت میں شاعری ایک مستقل عنوان ہے۔ شروخن عرب کا نداق تھا اور چند قباکل خصوصیت کے ساتھ شاعروں کے معدن تھے۔ مثلاً قیس ، ربید ہمیم مصر، یمن موخر الذکر قبیلہ میں اوس وخرز ن کا شارتھا جن ہے حضرت حسان " کا آبائی سلسلۂ نسب ماتا ہے۔

ان قبائل میں بھی چند مخصوص خاندان تھے جن کے ہاں شاعری اب عن جد وراثت کے طور پر چلی آئی تھی۔ حضرت حسان تا بھی ان بی میں سے تھان کے باپ، دادااور وہ خوداوران کے بیٹے عبدالرحمٰن اور پوتے سعید بن عبدالرحمٰن سب شاعر گذر ہے ہیں ہے۔ ان شاعروں میں پچھلوگ "اسحاب نہ بہات ' کے نام سے شہور ہیں۔ نہ بہات ذہب سے مشتق ہے جس کے معنی سونا ہیں۔ چونکہ بعض شاعروں کے منتخب اشعار سونے کے پانی سے لکھے گئے تھاس کئے نہ بہ کہلا تے ہیں۔ بعد میں ہرشاعر کے سب سے بہتر شعرکو نہ بہ کہا جانے لگا، حضرت حسان "کے نہ بہ کامطلع ہے۔ بعد میں ہرشاعر کے سب سے بہتر شعرکو نہ بہ کہا جانے لگا، حضرت حسان "کے نہ بہ کامطلع ہے۔ بعد میں ہرشاعر کے سب سے بہتر شعرکو نہ بہ کہا جانے لگا، حضرت حسان "کے نہ بہ کامطلع ہے۔ بعد میں ہرشاعر کے سب سے بہتر شعرکو نہ بہ کہا جانے لگا، حضرت حسان "کے نہ بہ کامطلع ہے۔ لعد میں البحصوب و الا بدی

تو بہیں مصوب رہ میں میں میں مصابی میں مصوب رہ ہوں حضرت حسان 'شاعری کے لحاظ سے جاہلیت کے بہترین شام تھے۔اسمعی کہتا ہے : "شعور حسان فی الجاهیلت من اجود الشعر"

ایک مرتبه کعب بن زبیر نے فخر بیا کہا:

فمن للقوافى شانها من يجولها اذاما مضى كعب وفوز جردل تومرزد (برادرشاخ شاعرمشهور) نفوراً تُوكاك سي المست تحسان الحسام بن ثابت"

آبادی کے لحاظ ہے عرب کے باشندے دوحصوں پر منقسم ہیں۔ اہل و ہر( ویبات والے ) اور اہلِ مدر (شہروالے )۔ اہلِ مدر میں مکہ ، مدینہ ، طائف کے باشندے شامل تھے۔ باقی تمام ملک قصبات اور دیبات ہے بھراپڑا تھا۔شعرا عمو ماانہی دیہاتوں کے باشند <u>ے تھ</u>لیکن چندشاعرشہروں میں بھی پیدا ہو کان سب میں حضرت حسان '' کو بالا جماع فوقیت حاصل ہے <sup>ا</sup>۔ خصوصیات شاعری :

شعرکا لرچاناف اصناف اوراته میں ہیں لیکن ان میں اصولی میثی یہ صرف جارکو جاسل ہے۔ رغبت ،رہبت میں معذرت ،طلب رافت ، سے۔ رغبت ،رہبت ،طرب نونسب چنانچار غبت میں مدح ،شکر ،رہبت میں معذرت ،طلب رافت ، طرب میں شوق ،تغزل اور غضب میں ہجو ، حتا ہے وشم داخل ہیں کے حضرت حسان کی کا کلام ان میں ہے ہر رنگ میں موجود ہے۔ اگر چہ ہجو کا رنگ ان سب سے زیادہ ہے تندو تیز ہے۔خصوصیات شاعر ی حسب ذیل ہیں۔

ا۔ جدت استعادات : اگر چیر بول کی شاعری تدن کی پروردہ نہیں تھی تاہم اس ہے انکار نہیں گئی استعادات کے خارت ہے۔ باسکتا کے تدن سے متاثر نئے ورتشی ہے۔ تدن عرب کی تقیق صبح صادق قرآن مجیداور آنخضرت ہے گئے کی ذات بابر کات سے طلوع ہوئی قرآن مجید فصا حت و بااغت کاسب سے بڑا مجزہ ہے اس نے بڑے بڑے بڑے نابان آورول کو اپنے سائے فاموش کردیا تھا اس بنا ، پر جو شاعر فدہ ب اسلام میں داخل ہوئے ان میں فیسا حت و بااغت کی ایک فی روٹ بیدا ہوئی ۔ مسرت حسان آن میں ہے سب سے زیادہ تھے۔

قرآن مجيد شيس سابي كي تعريف من الكلائب "سيسماهم في وجوهم من اثو السنجود" حمال أن واستعاره بناكر مشرت مثال كقاتلين كاذكر تع بين. ضحوا باشمط عنوان السنجودية في يقطع الليل تسبيحا وقو الاستا

لوًاول نے اس کے بلے بالول والے کی قربانی کردی جس کی پیشانی میں تجدہ کانشان تھااور تمام رات تبیج وقر آن خوانی میں ًنذرتا تھا۔ ویکھواس شعر میں چبرہ کو ''عنوان السجو د ہ' کے لفظ سے تعبیر کیا ہے جو بالکل جدیداستعارہ ہے۔

۳۔ اشارہ کی لطافنت: اشارہ کی ایک قشم نہتیج یا تجاوز ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ شاعر کسی چیز کا نائی سنا جا ہتا ہے لیکن پھراک ہے مدا گریز کرتا ہے اور آیک الی صفت بیان کرتا ہے جس میں وہ چیز جسی مصاف طور پڑجلکتی انظر آتی ہے۔

ا - تباب المديس الاهامرا للدالق بي جند السي المسال المباركة التبالعمد وجندا يس ١٨٠٧٥ م

ع التي بيداعي وجيدارش ١٨٩

عرب میں بینکڑوں قبیلے سحراؤں اور بیا بانوں میں اقامت گزین ہے جو ہمیشہ خانہ بدوش پھرا کرتے ہے جہاں کہیں پانی مل جا تا طرح اقامت ڈال دیتے اور جب ختم ہوجا تا تو کسی اور طرف رخ کر لیتے۔شاعروں نے اس مضمون کومختلف طور ہے باندھا ہے لیکن حسان ٹنے جس طرز ہے ادا کیا ہے وہ بالکل انچھوتا اور نہایت می لطیف ہے۔

او لاد رجفنة حول تبرا بینهم تبرا بن ماریته الکویم المفصل بفت کی اولاد رجفنة حول تبرا بینهم تبرا بر گردگوئی ہے جونہایت کی اور فیاض تھا۔
مدوح چوتکہ عرب سل تھا، اس بنا پراس کی تعریف کے ساتھ ایک بلیج اشارہ کر دیا کہ یاوگ فانہ بدوش نہیں بلکہ باوشاہ ہیں اور بخوف و خطرا پنے باپ کی قبر کے اروگر در ہے ہیں۔ ان کا مقام سکونت سر سبز و شاداب ہے۔ اس بنا پران کو مادے مارے پھر نے کی نشر ورت نہیں ہوتی۔
سا۔ کنا یہ کی بداعت : عرب شاعر بعض صفات کو کنا یا ور تعریف کی شرک تا ہے۔ مثلاً اگر کہنا ہوکہ مروح نہایت ذی ر تب اور فیاض ہے قو ہو کہگا : "المسجلين ثوبيه و لکوام فی بودیه " لیک یاوصاف اس کے کپڑول کے اندر ہیں۔ حسان اس کو بالکل نے انداز سے اداکر سے ہیں :
بنی یاوصاف اس کے کپڑول کے اندر ہیں۔ حسان اس کو بالکل نے انداز سے اداکر سے ہیں :
بنی الم جد دبیتا فا ستقرت عمارہ علینا ناعی الناس ان تیا حو لا

مقصودیہ ہے کہ ہم نہایت بلندرُ تبہ ہیں۔اس واس طرب بیان کرت ہیں کہ تجدیز مکی نے ہمارے ہاں ایک گھر بنایا ہے اوراس کے ستون اس قدر مضبوط گاڑے ہیں کہ اوگ ہٹانا جا ہیں تو نہیں ہٹا سکتے۔اس مجد کا ایک گھر بنانا ، پھراس کے ستون اپنے یہاں قائم کرنا اور لوگوں کا ان کو ہٹانہ سکنا ، یہ بالکل جدیدانداز بیان ہے۔

مہے۔ وزن کی خوبی : اس کامدعالیہ ہے کہوزن کے لحاظ ہے ملاکا ہو، ذیل نے اشعار کس درجہ سبک مہر مداد میں جمال کیا۔

اورڈ <u>تھلے ہوئے نکلے ہیں <sup>ک</sup>۔</u>

ومظعن الحي ومبنى الخيام تقادم العهد بوار نهام والجبل من شعثاء رث الرمام في رصف تحت ظلال الغمام

ماهاج حسان رسوم المقام و النوى قدهدم اعضاره قد ادرك الشرن ما املوا كان فاها نغب بار د

۵ قافید کی خوبی : اس میں الفاظ کی نشست ، جملوں کی تر ایب اور طام کی سلامتی و روانی ئے ساتھ ساتھ ریصفت ہوتی ہے کہ بیت اول کے پہلے مصرع کا مقتلی قسیدہ کا قافید ہی سکتا ہے۔

اس میدان کا مردسرف امراء القیس ہے ۔ تاہم اور شاعروں نے بھی کوشش کی ہے۔ حضرت حسان نے ایک قصید وَللھاہے ،جس کامطلع ہے ہے :

الم تسال الربع الجديد التكلما بمد قع اشداخ فرقة اكلما السك بعدكانية عرت:

ابی رسم دار الحی ان یتکلما انبطق بالمعروف من کان ابکما اسی رسم دار الحی ان یتکلما اسکمعنی یا کیشا عرایک مفهوم اداکرتا ہے۔ جس میں وہتمام چیزیں بیان کردیتا ہے جس میں اس مفہوم کے پورے طور پرادامونے کوخل ہے۔ مثلاً بیشعر نظم تفتیها شمس النها ربشی غیر ان الشباب لیس یدوم عیم کے قلم تفتیها شمس النها ربشی غیر ان الشباب لیس یدوم عیم کے قلمت مبالغہ نظم میان کی عبداسلام کی شاعری مبالغہ ایکل فالی ہے فالم ہے کا برت کے جوشعرمبالغہ نظم کے الکل فالی بھیکا اور بے مزہ موگا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ اسلام جھوٹ ہے منع کرتا کے جوشعرمبالغہ سے فالی موادہ وہ الکل پھیکا اور بے مزہ موگا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ اسلام جھوٹ سے منع کرتا ہے۔ اس بنا پر میں نے افراط کو کہوئ کی ایک قیم ہے بالکل چھوڑ دیا ہے گا۔

جابلیت کی شاعری میں بھی مبالغہ کا کم عضر شامل تھا۔ نابغہنے ان کے حسب ذیل شعر ہے۔ سنا الجفات الغربلین بالضحے فیصل و اسیافنا یقطرن من نجدہ دما

میں ای نقطۂ خیال سے نئتہ چینی کی ہے۔اس کے بزد کیک' غز' کے بجائے بیش' بضیٰ' کے جگہ وہی اور ''یقطر ن' کے مقام پر'' بحرین' کہنا چا ہے تھا۔لیکن دراصل بیہ خیال صحیح نہیں۔ کیونکہ حضرت حسان '' کوشعر میں بیالوں کی سفیدی بیان کرنامقصود نہیں ، بلکہ صرف شہرت اور نباہت کا اظہار مدنظر ہے اور غر ہے مشہور چیز کا نام لینا تمام عرب میں عام تھا۔مثلاً بیم اغراور یدغراء وغیرہ۔

ای طرح '' بختی '' کے بجائے'' و جی ''صحیح نہیں ۔ کیونکہ دن میں و بی چیزیں زیادہ چہکتی ہیں جس کی روشنی نہایت تیز اور شدید : و اور رات کو ہر چھوٹی اور دھند لی چیز نمایاں ہو جاتی ہے۔ مثلاً ستار به دن کو بھی موجود رہتے ہیں ۔ لیکن ان کی روشنی آفتاب کی وجہ ہے ماند رہتی ہے یا چراغ تاریکی میں درندوں کی آئکھیں تک چیک اُٹھی ہیں اور ایک شم کی کھی جس کوعر بی میں ہرائ اور فاری میں کمنچ کہتے ہیں ، بالکل آگ کا شعلہ معلوم ہوتی ہے۔ ای طرح یقطر ن کی جگد بحرین ، محاورۃ عرب بے خلاف ہے۔ عرب میں جب کسی بہادراور جانباز کی تعریف کی جاتی ہے تو کہتے ہیں '' سیسف یہ یسقطو دما'' ۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ سیف یہ دما جہوی ۔

د **فاعی** نظمیں : حضرت حسان " کی اسلامی شاعری کاموضوع مدافعت عن الدین یا ہجو کفار ہے۔ انہوں نے بہت کفار کی ہجو کھی ہے <sup>ر</sup>بیکن اس کے باوجودان کا کلام فحاش سے بالکل یا ک تھا۔ عربول کے نزدیک ہجو کی غرض محض اپنے قبیلہ کی مدافعت ہوتی تھی ۔ اس بنایر وہ اپنے اشعار صحیح صحیح واقعات میں نہایت موز وں اور مناسب پیرایہ میں نظم کرتے ہیں۔ چنانچے زبیر نے تجاہل كے طورير بياشعار لکھے ليہ

دما اوری رسوف اخال ادری اقوم آل حصین ام نساء '' مجھےمعلوم نییں اورعنقریب معلوم ہو جائے گا کہ آل حصین مرد بیں یاعورت'' فان تكن النساء نحنبات فحق لكل محضيةٍ هداء ''ا گرعورتیں ہیں توان کو ہدیہ کرنا چاہئے''

لوگوں کونہایت گرال گزرا کہ عرب میں سب سے بخت ہجوادی گئی تھی۔ حضرت حسان " کی ہجوسب وشتم برمشتمل نتھی۔ بلکہ مدافعت تھی اور وہ بھی بطریق احسن و به بیرایهٔ مناسب رصاحب اسدالغایه لکھتے ہیں کے:

"كان حسان وكعب يعارضانهم مثل قولهم في الوقائع وإلا يام والماثر ويذكرون مثالبهم"

یعنی '' حسان وکعب مشرکین کی رزمیه اور فخریه نظموں کا جواب دیتے تھے اور ان کے شال کا تذکرہ کرتے تھے'۔

حضرت حسان " کی ججو کی شان نزول ہیہ ہے کہ مشرکیین میں ابوسفیان بن حارث ابن عبدالمطلب ،عبدالله بن زبعری ،عمرو بن خاص ،ضراء بن خطاب ،آنخضرت ﷺ کی جوکرتے ہے۔ لوگوں نے جناب امیر اسے درخواست کی کہ آپ ان کے جواب میں جو اکھیں۔ فرمایا کہ رسول اللہ عظمہ کا ارشاد ہوتو آمادہ ہول۔آپ ﷺ کوخبر ہوئی تو قرمایا: ''علی اس کام کے لئے موزوں نہیں ،اس کام کو انصار کریں گے،جنہوں نے تلوار ہے میری مدد کی ہے'۔حسانؓ نے زبان پکڑ کر کہا، میں اس کام کے کتے بخوشی آمادہ ہوں۔ارشاد ہوا کہ'' قریش کی ہجو کس طرح کرو گے ، حالاتکہ میں بھی انہی میں ہے ہوں'۔ عرض کی :

> "لا سلنك منهم كماتسئل الشعرة من العجين" " میں آپ ﷺ کواس طرح نکالوں گاجیے آئے ہے بال نکالا جائے"۔

فرمایا : توتم نسب ناموں میں ابو بکرصدیق " ہے مدد لینا ،ان کوقریش کے نسب میں احجے واقفیت ہے لیے

حضرت حسانٌ ، حضرت ابو بكرٌ كے پاس جاتے اور ان ہے دریافت كرتے ہے۔ حضرت ابو بكرٌ بتائے كہ فلال عور تول اللہ على أبتائے كہ فلال عور تول اللہ على أبتائے كہ فلال فلال عور تول كا تذكرہ كرنا۔ ابوسفیان بن حارث كی جومیں ہیاشعار لکھے :

وان سنام الجد من آل هاشم بنو بنت مخذوم والدت ابعد ومن ولدت ابناء زهرة منهم كرام ولم لقريب عجائزك المجد ولست كعباس ولا كابن امه ولكن لنيم ، لا تقام له زند ران ارع اكانت سمية أمه و سمراء مغمو ، اذا بلغ الجعد وانت بين نيط في آل هاشم كما نيط خلت الراكب القد ح الفرد تو بولا كدان يتعرون عن ابو بكر الم كاحم ضرور ست - اس عن انهول في حضرت عمر المناهد و من المناهد و المناهد و المناهد و الفرد و المناهد و المناهد

تو بولا کہ ان شعروں میں ابو بکر '' کا حصہ ضرور ہے۔ اس میں انہوں نے حضرت عبداللہ اوصاب ، زبیر ، حضرت حمز ہ ، حضرت صیفہ ' ، حضرت عباس' ، اور منسرا ، بن عبدالمطلب کوسٹنٹی کرئے ابوسفیان کی ماں ہمیہ اور اس کے باپ حارث کی مال ہمرا و پرطنز کیا ہے '۔

ای ابوسفیان کی جومیں کہتے ہیں:

هجوت محمد افاجيت عنه وعند الله في ذاك الجذاء هجرت مطهرا ابراحنيفا امين الله شمية الوقاء اتهجوه ولست له بند فشر كما لخير لما افداء نان ابي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء

آنخضرت الله المافعت منهايت خوش موتے تصايك مرتبافر مايا:

" حسان اجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ايله بروح القدس "..
"ائے حسان میری طرف سے جواب دے مخداوندرُ و آالقدس کے ذرایعہ اس کی تائید کر"۔
ایک مرتبہ ارشاد ہوا:

" اهجهم و جبريل معک " <sup>س</sup> يعني " تومشرکيين کی جوکر جريل تيرے ساتھ ميں'۔

ے میں الو عشر بیمن می جبور کر بہر کی میرے ساتھ ہیں ۔ مریم مار واقع میں مدور الدار واقع میں مدار الدار مشركيين يران شعرول كاجوار يراتا تقاماس كوآ تخضرت الله في ان الفاظ من بيان فرمايا ب " ان قوله فيهم اشد من وقع النبل "ل ''حسان کاشعران میں تیرونشتر کا کام کرتا ہے'۔

ابہم بچو کے چیدہ اشعار لکھتے ہیں:

ا تهجوه ولست له بنّد فسر كما لخير كما الفداء " توباای ہمدکہ آنخضرت علی کا کفونیس ان کی جوکرتا ہے، تم میں کائر التھے برقربان ہے"۔ اس شعر کا اخیر مصرعه اس قدر مقبول موا که ضرب اکمثل سے طور پرمستعمل موتا ہے۔ واشهدان لك من قريش كال السقب من ولد النعام " میں جانتاہوں کہ تیری قرابت قریش ہے بیکن اس طرح جیسے اونٹ نے بچے کی شتر مرغ کے بچہ ہے ہوتی ہے"۔ ابن مصرغ نے انہی کا پہلامصرع أز اگرامپر معاویہ " کی جولاسی تھی۔ واشهد ان الك من زياد ٢

و امک سو د اء مر دو نه کانُ انا ملها النحنطب کانُ انا ملها النحنطب کی تعرف استری مال کالی عبش ہے اور ہے انتہا پستہ قد ہے اور پور کو یا مظلب (ایک جیمونا جانور ہے) ہیں '۔

مِدح : مدح الحجي لكصة يتھ\_آل عنان كى تعريف ميں جواشعار نكھے ہيں ،ان ميں بعض ہم اس مقام ریقل کرتے ہیں :

يسقون من ورد البريض عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل ''جوان کے ہاں جاتا ہے،وہ اس کو بردی (نبر کا نام ہے) کا پائی سافٹ شراب میں ملاکر پائے ہیں''۔ مصعب بن زبیر کی مدح میں ابن قیس نے ایک شعراسی کے قریب قریب کہا ہے الیکن جو مضمون اس میں اداہوا ہے اس میں نہیں اداہوا کے

امى طرح بيشعر:

يغشون حتى ماتهم كلابهم الايسنلون عن السواد المقبل

اس بات میں اختلاف ہے کہ مدت کا سب ہے بہتر شعر کونسا ہے۔ تین شاعروں کے تمین شعراس باب میں سب ہے بہتر ہیں۔ کیکن ان میں بھی ترجیح مس کو ہے یہ امر نا قابل انفصال ہے۔ حطیه حضرت حسان ؓ کے شعر کوتر جیج دیتا ہے اور ابوانظمحان اور نابغہ کے شعروں کو بہتر بتاتے ہیں <sup>ہی</sup>۔ عبدالملك بن مروان كهابل زبان اورزبان كاحاكم تقاءاس كافيسله بياكه

"ان امدح بيت قالته العرب بيت حسان هذا "

\* معرب نے جیتنے مدے میں اشعار ، ان میں سب سے بہتر حسان کا شعر ہے '۔

ا گرمضمون کے کاظ ہے دیکھا جائے تو واقعی عجیب جدت ہے۔ شاہان عنسان کے جودوسخا کو اس پیرا میں بیان کرتے ہیں کہان کے یہاں مہمانوں کی اتنی کنڑت رہتی ہے کہ کتے تک مانوس ہو گئے ہیںاوران کود کیچہ کرنبیں بھو نکتے یہ

یہ جاہلیت کے اشعار تھے۔ آنخضرت ﷺ کی مدح میں جوشعر لکھے ہیں ،اب ان کو بھی سُنتا جا ہے۔

مستی میبد فی الد جی الیهم جبینه یلح مثل مصباح الدجی المتوقد "جب آخضرت علی کی پیتانی اندمیری رات پی نظر آتی ہے آئی کی پیتانی اندمیری رات پی نظر آتی ہے آئی کی پیتانی اندمیری رات میں نظر آتی ہے آئی اور کی جمدا مضام لحق او لکان لملحد "پی آخضرت علی کامٹل کرت کا نظام اور رکحد کوعذاب جان ہیں۔کون بیدا ہوا اور کون آئدہ ہوسکتا ہے "۔
حضرت عائش نے ایک مرتبہ آخضرت کے کاذکر کیا تو فرمایا کہ آپ علی ایسے ہی تھے جیسا کہ حسان نے کہا ہے ۔

آنخضرتﷺ متجد نبوی میں منبر رکھوادیتے تنھے۔حضرت حسان "اس پر کھڑے ہوکر رسول اللّٰدﷺ کی مدح کرتے تنھے اورآپ نہایت مسر ورہوتے تنھے سیے

جب بنوتمیم کا دفد آیا اور حسان کے قرایش کی مدح میں شعر پڑھے تو سب کے سب بول اُسٹھے کہ محمد ﷺ کا خطیب ہمارے خطیب اور ان کا شاعر ہمارے شاعرے ہمتر ہے ہے۔

حسان ر ۱۵ ن ماتر بریبهٔ وتصبیح عوثی من لحو لم الغوافل حضرت عائشهٔ کیمر میں ہے۔ ان کوئنایا تو بولیں، خیر میں اوالیی ہوں لیکن تم ایسٹیس شی حسب ذیل اشعار فخر میں ہیں :

افتخار

اهدی لهم مدحا قلب موازره فیما احب لسان حائک صنع که "مین معروح کی ایک مدح کرتا ہول، جس میں قلب کی اعانت شامل ہوتی ہے اور جس کوشعر کی درست کرنے والی اور ماہر زبان پندکرتی ہے'

آ استیعاب جلدا میں ۱۲۰ سے ایضا ہے۔ سے استیعاب جلدا میں ۱۳۱۱ استیعاب جلدا میں ۱۲۰ سے ایضا ہے۔ سے استیعاب جلدا میں ۱۳۱۱ استیعاب جلدا میں ۱۳۹۵ سے استیعاب جلدا میں ۱۳۹۵ لے استیعاب جلدا۔ ص ۱۳۰ بھے مسیح بخاری جلد۲۔ ص ۵۹۷ اس میں انہوں نے زبان کو صنعت کلام کا ماہر قرار دیا ہے۔

الیک ارضا عازب الشعر بعد ما تمهل فی روض المعانی العجانب "مدوح کے پاس وہ عربیج ہیں جونہایت بعید المعنی بیں اور جومعانی کے شخائد

غرائب لاقت في فنائك انسها من المجد فهي الآن خير غرائب

'' جونوا در تھے بتمہارے ہاں عزت ہے ایسے مانوس ہوئے کہ اب اجنبی نہیں رہے ''۔

مقصدیہ ہے کہ میرے اشعار بلندمعنی رکھتے ہیں اور ان کوا کا برشعراء کے علاٰ وہ دوسرا شخص نہیں باندھ سکتا ہے۔ بیمدوح کی قدر دانی ہے جواس کی مدح میں شعر نکلتے ہیں۔ ورند وہ گلستان معانی میں تقسیم ہو گئے ہیں کیونکہ کسی کواپنا اہل نہیں یا تے۔

و قافیہ مثل انسمان رز تھا تناولت من جو السماء نزولھا "اورایک قافیہ ہوتیر کی طرح ہے۔کیا خوب ہے،آسان ہے اس کو اُڑ الایا ہوں '' کے

مر ثیبہ: حضرت حسان ؓ نے مر ثیجے لکھے ہیں۔جن کا ہر ہر شعر یکسر سوز وگداز ہے۔ آنخضرت ﷺ کے مرجے ہم اُورِنقل کر چکے ہیں۔ یہاں ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔

اخلاقی نظمیں: ایک تجربه کارشاعر۔ایک من رسیدہ بزرگ ادرسب سے بڑھ کرایک مقدس سحالی ہونے کی حیثیت سے حضرت حسان " کا موضوع شاعری ، دعظ و پنداور املیٰ اخلاق کی طرف قوم کو رغبت دلاتا ہے۔ چنانچے ادب کے تعلق فرماتے ہیں <sup>ا</sup>۔

اصون عرضى بمال الا ادنسه لابارك الله بعد العرض فى المال السون عرضى بمال الا ادنسه لابارك الله بعد العرض فى المال المرابية المراب

احتال للمال ان او دی فاکسبه ولست للعرض ان او دی ممجتال "مال اگرند عقوی عرص الکتاب ایکن آبروبار بار حاصل نبین بوسکت" -

نرم وگرم ہونے کے متعلق کہتے ہیں :

وانى لُحلو تعتريني مرارة وانى لتراك لما لم اعودج

''میں شیریں ہول بیکن مجھلے پیش آجاتی ہاور میں جس چیز کاعادی نہیں اس کو چھوڑ دیا ہوں'۔

ظلم کا انجام بُراہوتا ہے:

فدع السوال عن الامرور بحثها ولرب حافر حضرة هريصرع المنها "بم كي بات كوكود كريد كربيس برحة ، كيونكر شاكلود في والابسااوقات اى بس يحيار اجاتا بيار

آ دمی کو ہمیشہ ایک سار ہنا چاہتے ۔ امیر ہو کر آپے سے باہر اورغریب ہو کرعمگین نہ ہونا جاہئے ۔

فلا المال يسينى حيائى و حفظى و لا وقعات الدهر لغل مبردم أن المهال يسينى حيائى و حفظى الله وقعات الدهر لغل مبردم أن الله وتا المؤوديا واور حفاظت كوباته تنبيل ويتااور مصيبت آتى بيتو آرام من خلل نبيل والتاب أنه التي موت كائلانا

فلاتک کا لشاہ التی کا ن حنفہا بعضو فر اعیہا تثیر و تحفر "
" تم اس بکری کی طرح نہ ہوجاؤ، جس نے اپنے کھر سے زمین کھود کرموت بلائی تھی'۔ برے لوگول کے کینے اور بغض کی حالت برے لوگول کے کینے اور بغض کی حالت

وقوم من البغضاء زور كانما باجو افهم معاتجن لنا الحجر كلي وقوم من البغضاء زور كانما باجو افهم معاتجن لنا الحجر المراجع المرائد المرائد

یجیش بما فیها لنا الغلی مثل ما تجیش بما فیها من اللهب القدر "ان کاندر لین اسطر ترجوش ارتے ہیں، جس طرح انگارے پردیک کھاتا'۔ تصد اذا مارا جهتنی خدور هم لدی محفل حتی کا نهم صعر "جبتم محفلوں ہیں ان کے متلبرانہ چرے دیکھتے ہوتو تھ کھک کررہ جاتے ہو'۔ بات کا پوراکرنا:

وانی اذا ماقلت قو لا ُفعلته واعرض همالیس قلبی بفاعل می میں جب کوئی بات کبتا ہوں آو کر تر رتا ہوں اور جس کام کورل نہیں جا بتا ہوں اس کرتا ہوں ان میں جب کوئی بات کبتا ہوں آو کر تر رتا ہوں اور جس کام کورل نہیں جا بتا ہے است اعمال ومن مکر هی ان اشنت الاقواله و منع خلیل مذهب غیر طائل اگریس نہ کہوں تو کوئی بھی زیروئی کرنے والانہیں اور دوست کا کسی بات ہے روکنا ہے کا رئیس ہوتا ''۔ عذر اور خیانت کی بُرائی :

یا جار! من یغدر بذمة جاره منکم فان محمد الم یغدر ه "ایپروی!تم میں جوہمسایہ تدویوکا کرتا ہے بُسن کے محدد دھوکئیں کرتے"۔ ان تغدر و انا لغدر منکم شمیة والغدرینبت فی اصول السنجر "اگرتم و موکا کرتے ہوتو وہ تہاراشیوہ ہے و دھوکا نجر کی جڑوں سے نکاتا ہے"۔

مثل الزجاجة صدعها لم يجبر وامانه المرى حيث لقيته " مری کی امانت تم جہاں یا ؤ ،اس شینے کی طرح ہوگی ،جس کا شگاف درست نہیں ہوسکتا''۔ بُری ہاتوں ہے درکزر:

أعرض عن العوراء حيث سمعتها ﴿ وَأَصْفُحَ كَانُكُ غَافِلَ لَا تُسْمِعُ لَهُ '' بُری بات من کراعراض کیا کرو،اس طرح کیتم نے اس کوشنا بی نہیں''۔

ۆل**ت** كى زندگى بسر كرنا:

واقاموا فعل اللنيم الذليل كرهوا الموت فاتسبح حماهم "انبول نے موت کو نابسند کیااس بناران کی آبروریزی ہونی"۔

موت الهزال غير جميل امن الموت تهريون فان الموت "اً اُرْتُم موت ہے بھا گتے ہوتو کمزوری کی موت اجھی نہیں ہوتی"۔

متفرق چیده کلام:

<صنرت<سانٌ کے متفرق چیدہ اشعار حسب ذیل ہیں۔

قوم اذاحا د بواضرواعدوهم اوحاولو االنفع في اشياعهم نفع سجية تلك منهم غير محر ثة ان الخلائق فا علم شرها البدع

علم معانی میں بدیع کی ایک قشم نہایت لطیف ہے جو بالکل وجدانی ہے وہ یہ کہ کلام کے تمام اجزا متحداورا یک دوسرے میں داخل ہوں ، ہرلفظ کا ربط نہایت شدید ہویہاں تک کہ بوراجملہ موتی کی ایک لڑی معلوم ہو۔ ندکور ہ بالاشعرائی صفت کا ہے ادراس میں تقسیم نے اور بھی لطف زیادہ

وان شام المجد من آل هاشم بنو بنت نحزوم ووالدك العبد مقصود بیہ ہے کہ جس کی ہجو کی ہے اس کوغلام ثابت کریں اور بیہ بیان کر کہ اس کا غلام ہونا سب يرروشن ساس كو " العبد " كالف لام في ظاهر كرديا ها أرو الدك عبد كهتر تو صرف خبر معلوم ہوتی ،غلامی کا آشکاراو ہو بدا ہونا سمجھ میں نہ آسکتا سم

اهوى حديث الندمان في فلق الصبح وصوت المغرد المغرد

یہ شعراس درجہ موٹر ہے کہ بعض اہل مدینہ کا بیان ہے کہ میں جب پڑھتا ہوں جدبات ، شجاعت برانگفته ہوجاتے ہیں <sup>ھی</sup>۔

#### د بوان :

حضرت مسان کے اشعار عرصه تک او گول کی زبانوں اور مینوں میں محفوظ رہے کیاں بعد میں زیانوں اور مینوں میں محفوظ رہے کیاں ہود میں زیانت وہ منینہ بھی ہوگئا ہو عید سکری نے ان کوجمع کر کان کی تشریح کی ۔ اصابہ میں اس کے حوالے جا بجاموجود میں لیہ بعد میں کی دوسر شخص نے اس کی شرح کھی ان کادیوان بندوستان اور تو نس میں طبع ہوا، واوائے میں انگلتان کے مشہور اوار کے کپ میمور میل سیرز نے لندن ، برلن ، بیرس اور بینٹ پڑ مبرگ کے متعدد قلمی نسخوں و نیز مطبوع نسخوں سے مقابلہ کر کے بڑے اہتمام سے اس کو جھا یا ، کیکن باایس ہمداس کی صحت کے متعلق قطعی رائے نہیں دی جا سکتی ۔ احادیث ، لغت اور اوب کی کتابوں میں جو باشعار منقول ہیں وہ بے شبہ تھی جی بی باقی احاذیث کے متعلق اطمینان مشکل ہے۔

حضرت علی " کے دیوان میں پہلاشعرے:

الناس فی صور ہ الشہ افکاء ایو ہم آدم و الام حواء کین عبدالقاہر جرجانی جوادب کے ام اور علم معانی و بیان کے موجد تصامرارالبلاغة میں لکھتے ہیں کہ بیاشعار ندین رہیے مصلی کے ہیں <sup>ہ</sup>ے۔

ويوان حمان "كوهى اى پرقياس يجي صاحب استيعاب لكھتے ہيں " "قال الا صمعى حسبان احد فحول الشعراء فقال له ابو حاتم ياتى له اشعار لينة فقال الاصمعى تنسب اليه اشياء لا تصح عنه "

''اسمعی نے کہا کہ حسان نہایت زبر دست شاعر تھے ،ابوحاتم ہو لے بعض اشعار تو بہت کمزور کہتے تھے۔اسمعی نے کہا کہ بہت ہے شعران کے بیں بلکہ لوگوں نے ان سے منسوب کردیئے''۔ اسمعی دوسری صدی جمری میں تھا اور تیسری صدی میں انقال کیا جب تیسری صدی میں اس قدرآ میزش ہوگئی تھی تو ۱۳ اصدیاں گزرنے پرخدا جانے کتنے انقلاب ہوئے ہوں گے۔ اضلاق وعادات :

ان کاسب ہے بڑاا متیازیہ ہے کہ وہ در بارنبوی ﷺ کے شاعر تنصاور آنخضرت ﷺ کی جانب سے کفار کی مدافعت میں اشعار کہتے تنصاور آنخضرت ﷺ نے ان کے لئے د عافر مائی

کہ خدایاروج القدس ہے ان کی مدد کر ،اس بناء پر بار گاہِ رسالت 🚜 میں ان کو خاص تقر ب رصاحت

حاصل تقا۔

طبیعت کی کمزوری کے باوجود اخلاقی جراُت موجود تھی ایک مرتبہ مسجد نبوی ﷺ میں شعر پڑھ رہے تھے حضرت عمر "نے منع کیا تو جواب دیا کہ میں تم سے بہتر شخص کے سامنے پڑھا کرتا تھا <sup>ال</sup>۔

جاہلیت میں شراب پیتے تھے الیکن جب سے مسلمان ہوئے قطعی پر ہیز کیا ایک مرتبدان کے قبیلہ کے چندنو جوان مے نوشی میں مصروف تھے حسان "نے دیکھا تو بہت لعنت ملامت کی۔ جواب ملا یہ سب آپ ہی کافیض ہے آپ کا شعر ہے :

ونشر بھا تمتر کنا ملو کا واسدا ما ینھنھنا اللقاء ہم ای کے ہموجب پیتے ہیں۔ فرمایا، یہ جالمیت کا شعر ہے۔خدا کی شم جب سے مسلمان ہواشراب منتہیں لگائی ہے۔



### حضرت حارثه بن سراقه

نام ونسب:

عارثہ نام ہے۔قبیلہ ُ فزرج کے خاندان نجار سے ہیں سلسلۂ نسب بیہ ہے : حارثہ ابن سراقہ بن حارث بن عدی بن ما لک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار۔والد ہ کا نام رہتے بنت نضر تھا۔وہ جلیل القدر سحابیہ اور حضرت انس بن ما لک "کی حقیقی پھوپھی تھیں۔

اسلام : والدہجرت ہے قبل فوت ہو گئے تھے ، والدہ زندہ تھیں اور اسلام کے شرف ہے مشرف ہوئیں۔ مال کے ساتھ بیٹے نے بھی دائر ہاسلام میں شمولیت اختیار کی۔ • بر سے مقسر بیشر بیشر بیشر بیشر ہے۔

غزوهٔ بدرگی شرکت اورشهادت :

غزو ہُدر میں شریک تھے۔جس روز کوچ کا حکم ہوا،سب سے پہلے گھوڑے پرسوار ہوکر نکلے لیے۔ آنخضرت ﷺ نے ان کو ناظر بنا کر ساتھ لیا تلے۔ ایک حوض پر پانی پی رہے تھے کہ حبان بن عرف نے تیر مارا،اس نے تشنۂ دہن کوشر:ت شہادت سے سیراب کیا۔ کہتے ہیں کہ انصار میں سب سے پہلے انہی کوشرف شہادت حاصل ہوا۔

بدرے والیسی کے وقت حارثہ کی مال آنخضرت ﷺ کے خدمت میں آئیں اور عرض کیا،

یارسول اللہ! حارثہ ہے مجھے جس قدر محبت تھی آپ کومعلوم ہے۔ اگر وہ جنت میں گئے ہوں تو خیر
صبر کرلوں گی ورنہ آپ دیکھیں گے میں کیا کرتی ہوں۔ ارشاد ہوا، کیا کہدر ہی ہو! جنت ایک نہیں
بلکہ کثر ت ہے ہیں اور حارثہ تو جنت الفردوس میں ہیں ہے۔

حضرت ربّع اس بشارت کوئن کر باغ باغ ہوگئیں۔مسکراتی ہوئی اُٹھیں اور <u>کہنے لگی</u>ں ، بخ بخ یا حارثہ! لیعنی واہ واہ اے حارثہ <sup>ہی</sup>۔

ا خلاق : حفرت حارثه "اپی مال کے نہایت اطاعت گزاراور فرمانبر داریتھے۔مصنف اسد الغابہ لکھتے ہیں :

" كان عظيم البربامه " ه " " ال كمعالم من نهايت تكوكار تظ"

جوش ایمانی کا اندازه اس ہے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آنخصرت کے کسی طرف جارہ سے کہ حارث سامنے آگئے۔ فرمایا: حارث! صبح کیسی کی؟ بولے اس طرح کہ چا مسلمان ہوں۔ فرمایا ذراسوچ کر کہو، ہر قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ عرض کیا، یارسول اللہ! دنیا ہے منہ پھیرلیا ہے، رات کو روال اور دن کوتشنہ دبمن رہتا ہول، اس وقت یہ حال ہے کہ اپنے کوعرش کی طرف جاتے ہوئے دکھے رہا ہول، جنتی جنت اور جہنمی دوزخ میں جاتے ہوئے دکھے رہا ہول۔ استاد ہوا: جس بندے کا قلب خدا منور کردے، وہ پھر خدا سے جدا نہیں ہوتا۔ حارث میں خردہ کو است کی کہ میرے لئے شہادت کی دعا سے بحثے۔ آپ کی نے دعا کی، جس کی قبولیت خردہ کیدر میں ظاہر ہوئی۔

#### حضرت حارث بن صمه

نام ونسب:

حارث نام ہے۔ابوسعید کنیت ،قبیلہ ُخزرج کے خاندان سے ہیں۔سلسلہ ُنسب سے ہے : حارث بن صمہ بن عمرو بین علیک بن عمرو بن عامر ( مبذول ) بن مالک بن نجار۔

اسلام: ہجرت ہے تبل اسلام لائے۔

غزوات اور دیکر حالات:

حضرت صہیب رومی ؓ ہے جوراہِ خدا میں سخت ہے سخت مصیبتوں کا مقابلہ کر چکے ، اخوت قائم ہوئی۔

غزوۂ بدر میں شریک تھے۔ آنخضرت ﷺ کے ساتھ روجاء نام ایک مقام پر پہنچے تھے کہ چوٹ آگئی۔اس میں آپ ﷺ نے ان کومدینہ واپس کر دیا اور ننیمت داجر میں شامل فر مایا۔

غزوہُ احدیمیں جبکہ تمام لوگ منتشر ہو گئے تھے۔ حارث نے نہایت یا مردی ہے داد شجاعت دی اورعثان بن عبداللہ بن مغیرہ کوئل کیا۔ آنخضرت ﷺ نے اس کا تمام سامان ان کو دیدیا۔ ان کےعلاوہ اس غزوہ میں اورکسی مسلمان کوئسی کا فرکا سامان نہیں دیا۔

ای معرکہ بیں آنخضرت ﷺ نے حارث سے پوچھا کہتم نے عبدالرحمٰن بن عوف ور یکھا ہے؟ بولے پہاڑی طرف شرکین کے زغے میں تھے۔ میں نے جانا چاہالیکن حضور ﷺ پرنظر پڑگئی تو اس طرف چلا آیا۔ ارشاد ہوا ، ان کوفر شنے بچار ہے ہیں۔ حارث حضرت عبدالرحمٰن عوف کے پاس گئے۔ دیکھا تو ان کے سامنے سات آدمی کچپڑے پڑے ہوئے ہیں۔ پوچھا ، یہ سبتم ہی نے مارے ہیں؟ بولے ارطاط اور فلاں فلاں کوتو میں نے قاتل مجھکونظر نہیں آئے۔ حارث نے کہا ، رسول اللہ ﷺ نے الکل صحیح فرمایا تھا۔

و فات : بیرمعونہ کےمعر کہ میں عمر و بن امیہ کے ساتھ کسی درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ چیلیں اور دوسرے پرندے نظر آئے۔ بیٹمر وکوساتھ لے کرائ سمت چلے۔ دیکھا تو مسلمانوں کی لاشیں خاک وخون میں غلطاں ہیں۔عمرو ہے کہا بولو! کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا۔ بیتو ظاہر ہے کہ آنخضرت بھی حق پر ہیں ،کہا۔ تو پھر کیا دیکھتے ہیں جہاں منذر مارے جا کمیں ، میں کس طرح ہٹ سکتا ہوں اور عمرو " کو ساتھ لے کر کفار کی طرف بڑھے۔ انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی جو بدن میں ہرجگہ پوست ہو گئے اور حارث کی زوح مطہر نے داعی اجل کولیک کہا۔ دوسرے ساتھی اسیر ہوگئے۔

اولاد : دو بيني يادگارچھوڑ ہے۔سعداورابوجهم ،بيدونوں صحابی تھے۔

فضل و **كمال** : اشعار ذيل حضرت حارث ً كے طبعز ادہيں : \_\_\_

يارب ان الحارث بن صمه اقبل في مهامه مهمه يسوق بالبني هادي الامه

### حضرت حنظله هبن ابي عامر

نام ونسب :

حظلہ نام ہے۔ عسل الملائکہ تبقی القاب، قبیلہ ٔ اوس کے خاندان عمر و بن عوف ہے ہیں۔ سلسلۂ نسب یہ ہے : حظلہ بن الی عامر عمر و بن سیفی بن مالک بن امیہ بن ضبیعہ ابن زید بن عوف بن عمر و بن عوف بن مالک بن اوس والد ہ کا نام معلوم نہیں ۔ اتنامعلوم ہے، کہ عبداللہ بن الی رئیس خزرج کی ہمشیرہ تھیں ۔

ابوعامر(حظلہ کاباپ) قبیلۂ اوس میں نہایت شریف اور بااثر شخص تھا۔ بعثت نبوی کا قائل تھا۔ اس جذبہ ٔ مذہبی نے رہبانیت کی طرف مائل کیا۔ ریاست دنیاوی سے دست کش ہو کر مذہبی سیادت حاصل کی اور بلاس پہن کر گوشئی خزلت اختیار کیا۔ را بہب اس وجہ سے لقب پڑا۔

لیکن جب آنخضرت ﷺ مبعوث ہوئ اور مدینہ میں خلافت البی کی بنیاد ڈالی گئی تو ابو عامراوراین الی دونوں کی سیادت ہیں رخنہ پڑا تو ابن الی نے منافقانہ طرز عمل اختیار کیا اور مدینہ ہیں مقیم رہا۔ ابو عامر کا بیانہ صبر زیادہ لبریز تھا۔ وہ مدینہ ہیں نہ تھم سکا اور مکہ کی سکونت اختیار کی ۔ غزوہ احد میں قریش مکہ نہایت سروسامان ہے اُنٹھے تو ابو عامر جوش حسد میں ان کے ساتھ آیا۔ آنخضرت ﷺ نے اس کے کے فاس کا لقب تجویز کیا۔ جس سے تاریخ اسلام میں وہ اب تک مشہور ہے۔

احد کے بعد پھر مکہ کومراجعت کی اور وہیں مقیم رہا۔ مصیمیں جب فضائے بطحایر تو حید کا علم نبرایا تو اس پر بیز مین بھی تنگ ہوگئی۔ مکہ سے نکل کرروم پہنچااور برقل کے دامن میں پناہ لی اور اس عبکہ ہے جاھے میں مرگیا۔

ابوعامر کی شدت کفر کا تو بیدعالم تھا۔ اُس کے بیٹے (حظلہ ) کی حرازت ایمانی کا بیرطال تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور آئٹ نہرت تھی ہے عرض کیا کہ تکم ہوتو اپنے باپ کا خاتمہ سکر دول لیکن آنخضرت قبی نے منظور نیس لیا۔عبداللہ بن الی کے فرزند حضرت عبداللہ نے بھی یہی درخواست کی تھی۔ ان کوچمی یہی جواب عنایت ہوا ۔

غز و کابدر میں کسی سبب سے شریک نہ تھے۔احد میں شرکت کی جوان کے لئے پہلا اور آخری غز وہ ٹابت ہوا۔

شہادت : یوی ہے ہم ہم تھے کہ نظیر عام شنی ۔ اسی وقت اُٹھے کھڑ ہے ہوئے۔ نہا نا تک یاد ندر ہاتھا۔ شمشیر بکف میدان میں پنچے ۔ ابوسفیان بن حرب رئیس کفر ہے مقابلہ ہوا۔ اس کواُٹھا کر دے مارنا چاہتے تھے کہ کام تمام کردیں کہ شداد بن اسودلیثی ( ابن شعوب ) نے دیکھے لیا جھپٹ کر بر صااوراہیا وارکیا کہ حظلہ '' کا مردھ' ہے الگ ہوگیا۔ ابوسفیان کہتا ہے :

ولو شنت بختي كميت طمرة

ولم احمل النعمالاء بن شعوب

بعض کا خیال ہے کہ ابوسفیان نے این شعوب کے ساتھ مل کر مارا تھا، مار کر بولا ، حنظلہ حنظلاۃ بعنی<نظلہ خظلہ کے مقابلہ میں ہے۔

بدر میں ابوسفیان کا ایک لڑ کا خطلہ خطلہ کے مقابلہ میں ہے۔

بدر میں ابوسفیا ن کا ایک لڑ کا حظلہ مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا تھا۔ یہ اس کی طرف اشارہ تھا۔

چونکہ حالت جنابت میں شہید ہوئے تھے۔ ملائکہ نے ان کونسل ویا۔ آنخضرت ﷺ نے ارشادفر مایا کہ ان کی بیوی ہے دریافت کرو، ہات کیاتھی؟

بیوی نے واقعہ بیان کیا۔

فرمایا: ''ای دجہ ہے فرشتے عسل دے رہے تھے' یفسیل ملائکہ کالقب ای دجہ ہے۔ ان کو حاصل ہوا۔

**اولا د** : حضرت عبدالله "اَیک فرزندیتھے۔جن کی آخضرت ﷺ کی دفات کے وقت سات سال کی ممرتقی پین شعور کو پہنچ کر ہاہے کی خلف الرشید ثابت ہوئے۔

یزید بن معادیه کی شرمنا کے حرکتوں سے بیزار ہوکرنقضِ بیعت کی اور حضرت عبدامتد بن زبیر ؓ کے آستانۂ خلافت پرسر نیازخم کیا۔شام سے فوجیس آ نمیں ،جنہوں نے مدینۃ الرسول میں حرو کا خونین منظر رونما کیا۔

حضرت عبداللہ ' نے جراُت کر کے تمام مدینہ کو اُبھارااور خود سیہ سالا ربن کر میدان میں نکلے۔انصار کثر ت سے نہید ہوئے ۔حضرت عبداللّٰہ نے سیکے بعد دیگر ہےا ہے آٹھ مینوں کو آ گے بڑھایا۔سب قبل ہوئے اور وہ اپنی آنکھوں سے بیدرد انگیز منظر دیکھتے رہے۔ آخر میں خود
مجھی مقابلہ کے لئے بڑھے۔ جس میں وہ ردائے خونی ملبوس بدن تھی۔ جس کوان کے پدر بزرگوار
جنگ احد میں اوڑھ بچکے تھے۔ بیدا قعہ روح فرساذی الحجہ سلاھ میں پیش آیا۔
اخلاق : اخلاق و عادات کی عظمت و بلندی اس سے ظاہر ہے کہ' پدر فاسق' کا فرزند' تھی''
اپنی قوم کے نام ناصیہ کمال پرغرہ عظمت بن کر چکا۔ قبیلہ اوس ہمیشان کے وجود باجود پر
فخر کرتا تھا۔

ایک مرتبہ انصار کے دونوں قبیلے اپنے فضائل فخریہ بیان کر رہے تھے فریقین نے اس موقع پراپنے اپنے عظیم المرتبت اصحاب کو پیش کیا تھا جن میں سب سے پہلے حضرت حظلہ " کانام نامی تھا۔

#### "خ»

#### حضرت خبيب تشبن عدي

نام ونسب

نام نامی خبیب تھااور قبیلہ کاوس سے تھے۔سلسلہ نسب یہ ہے : خبیب بن مدی این مالک بن عامر بن مجدعہ بن بچی بن عوف بن کلفہ بن عوف بن عمر و بن عوف بن مالک ابن اوس۔

اسلام: ہجرت ہے بل سلمان ہوئے۔

غرز وات : غرزو مَبدر میں شریک تصاور مجاہدین کے اسباب کی تکرانی سپر دکھی کے اس غرزوہ میں انہوں نے حارث بن عامر بن نوفل کو آل کیا گے۔

سل میں غزوہ رہتے ہوا۔ آنخضرت کی نے عاصم بن ثابت "افساری کودس آدمیوں پرامیر بنا کر جاسوی کے لئے روانہ فر مایا۔ عسفان اور مکہ کے درمیان میں بذیل کا ایک قبیل لیجیان رہتا تھا، اس کو خبر ہوگئی۔ اس کے سوتیرا ندازوں نے اس مخضر جماعت کو گھیر لیا۔ سات آدمی اُس جگہ لڑکر شہید ہو گئے۔ تیمن شخص جس میں ایک حضرت ضبیب " بھی تھے، زندہ بجے۔ یہ تینوں جاں بخش کے عہد و بیان پر پہاڑی سے نیچے اُتر ہے۔ تیمرا ندازوں نے کمانوں کے تار کھول کر اُن کے ہاتھ ہا ندھے، ایک غیرت منداس ہے عزتی کو گوارہ نہ کر سکا اور مردانہ وار لڑکر جان دی۔ اب صرف دو شخص ہاتی رہ گئے۔ ان کو لے جاکر مکہ کے بازار میں فروخت کیا۔ اسلام کے اس یوسف کو حارث بن عامر کے بیٹوں نے خریدا۔ جسے غزوہ کہ درمیں انہوں نے تی کیا تھا گئے۔

عقبہ بن حارث نے اپنے گھر میں لا کرقید کیا <sup>س</sup>ے ہاتھ میں چھکڑیاں پہنا نمیں <sup>ھی</sup> اورموہب کونگرانی پرمقرر کیا <sup>کئ</sup>ے عقبہ کی بیوی کھا تا کھلاتے وقت ہاتھ کھول دیا کرتی تھی <sup>سک</sup>ے۔ کئی مہینہ قیدر ہے۔اشہر حرم گزر گئے توقتل کی تیاریاں ہو میں <sup>کئ</sup>ے۔ حضرت خبیب ٹے موہب سے تین ہاتوں کی درخواست کی تھی <sup>6</sup>۔

س صیح بخاری جدرا می ۱۵۵۹

٣. طبقات ابن معد

و اليشا

ع الصنأص ٥٦٨

هی صحیح بخاری جلد ۴ بس۵۸۵

۸ طبقات این عد<sup>س ۲۰</sup>۸

ا صحیح بخاری جلد۳\_ص۳۵۵

سع استيعاب جلدارص ١٦٨

ے استیعاب جندا میں ۱۹۸

ا۔ آبشیری پانا۔ ۳۔ بتون کاذبیجہ نہ کھلانا۔ ۳۔ قتل سے پہلے خبر کروینا۔ یہ اخیر درخواست مقبہ کی بیوی ہے بھی کی تھی ۔ قبل کا ارادہ ہوا تو اس نے ان کو آگاہ کردیا تھا کے انہوں نے طبارت کے لئے اس سے اُسترہ مانگاءاس نے لاکردیدیا۔اس کا بچے کھیلتا ہواان کے یاس چلا آیا۔انہوں نے اس کواپنی ران پر بٹھالیا۔ مال کی نظر پڑی تو دیکھا ننگا اُستر ہان کے ہاتھ میں ے اور بچہان کے زانوں پر ہے۔ بیہ منظر دیکھے کر کانپ اُٹھی۔ حضرت خبیب ؓ نے فرمایا : کیاتمہارا خیال ہے کہ میں اپنے خون کا اس بچہ سے انقام لونگا ، حاشا یہ ہماری شان نہیں <sup>ہ</sup>ے۔ پھرمزاح میں فر مایا کہ اب اللہ نے تم کو مجھ ہر قا در کر دیا ، بولی کہتم ہے تو بیامید نہ تھی ، انہوں نے استر ہاس کے آ گے ڈال دیا،اورکہا کہ میں نداق کرر ہاتھا <sup>کی</sup>۔

حضرت خبیب کی باتوں کا اثر ہوا، کہتی تھی کہ میں نے خبیب ﷺ ہے بہتر کسی قیدی کو نہ دیکھا ، میں نے بار باان کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ دیکھا، حالا تکہ اس زمانہ میں انگور کی قصل بھی تنھی ،اس کے علاوہ وہ بند <u>ھے ہوئے تھے ،اس لئے یقیناً وہ ضدا کادیا ہوارز ق</u>تھا، جوخز انہ غیب ہےان کوماتیا تھا <sup>ہم</sup>۔ شہاوت : حضرت خدیب کے تقل میں مشرکین نے بڑااہتمام کیا،حرم سے باہر تعلیم میں ایک درخت پرسولی کا پھندالڈکایا گیا <sup>ھے</sup>۔ آ دمی جمع کئے گئے ۔ مرد ،عورت ، بوڑھے ،امیر وغریب وضیع و شریف۔غرض ساری خلقت تماشائی تھی۔جب لوگ عقبہ کے گھرسے ان کو لینے کے لئے آئے تو فرمایا، ذرائفہر جاؤ، دورکعت نمازیز ھالوں ''، زیادہ پڑھوں گاتو کہو گےموت ہے گھبرا کر بہانہ ڈھونڈر ہا ہے۔ نمازے خارغ ہوکر مقتل کی طرف روانہ ہوئے ،راستہ میں بیدعاز بان ریھی : "اللَّهم احصهم عددا وا قتلهم بدداو لا تبق منهم احد"

بھریہ شعریز ھتے ہوئے ایک بڑے درخت کے <u>نیچے پہنچے</u> :

غمنہیں کیس پبلو پرخدا کی رومیں بچھاڑا جاتا ہوں

و ذالك في ذاتِ الاله و أن يشأ . يبارك على أو صال شلو ممزع یہ جو کچھ ہور ہا ہے خدا کی محبت میں اگروہ جا ہے ۔ تو ان کشے ٹکڑوں پر برکت نازل کرے گا ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان الله مصرع اگرمسلمان ر د کرمیں مارا جاؤں تو مجھے

عقبہ بن حارث ادرمبیر ہ عبدری نے گلے میں پھنداڈالا۔ چندمنٹ کے بعدسراقدس دار پرتھا<sup>ہے</sup>۔

س التيعاب جندا يس ١٦٨

ع بخاری جند۲\_ص ۱۸۵

ا التيعاب إجلدا إص ١٦٨ سے بخاری ۔ جلد ۲ ۔ س ۵۸ ۵

مع بخاری جلدا می ۵۲۹ کے استیعاب جلدا۔ ۱۲۸۶

هي استيعاب جلدا يس ١٧٨

یہ کیسا عجیب منظر تھا۔اسلام کے ایک غریب الوطن فرزند پر کیسے ظلم وستم ہور ہے تھے۔ بطحائے کفر کا خونی قاتل ،تو حید کوکس طرح ذنج کررہا تھا۔ بیسب کچھ تھالیکن مجسمہ اسلام اب بھی پیکر صبر ورضا بنا ہوا تھا اور بغیر کسی اضطراب کے نہایت سکون کے ساتھ جان دی۔

چنداں امان نہ دا د کہ شپ راسحر کند

**→≍≍�≿≍←** 

# حضرت خارجه تظبن زيداني زهير

نام ونسب

خارجہ نام ہے۔خزرج کے خاندان اغر سے ہیں ۔نسب نامہ بیہ ہے : خارجہ ابن زیدا بی زہیر بن مالک بن امراء القیس بن مالک اغر بن نقلبہ بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج اکبر۔ رئیس قبیلہ اور کیارصحابہ میں تھے۔

اسلام: عقبه میں بیعت کی۔

غزوات اورعام حالات :

ہجرت کے وقت حضرت ابو بکرصدیق ٹنے مدینۃ آکرانہی کے ہاں قیام کیا تھا کے اور انہی ہے مواخاۃ ہوئی۔

بدر میں شریک تھے اور امیہ بن خلف کو کئی آ دمیوں کے ساتھ مل کر مارا تھا۔ امیہ کے بیٹے صفوان نے اپنے باپ کے قاتلوں کو تا ڑلیا تھا۔ چنانچہ دوسرے سال جب غز د ہُ احدوا قع ہوا تو اس کوان لوگوں کے تل کی فکر ہوئی۔

شہادت: حضرت خارجہ "نہایت بہادری سے اڑے اور دس نے اوپر نیز وں کے زخم کھا کے زمین پرگر گئے ۔صفوان نے ان کوشنا خت کر کے ناک ، کان اور دیگر اعضاء کا نے اور کہا کہ اب میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا۔میرے باپ کے عضم محمد (ﷺ) کے بڑے بڑے بہادر کام آئے۔

ان کے بھیتیج سعد بن رہیج '' بھی اس معر کہ میں داد شجاعت دے کر شہید ہوئے تھے۔ چچا بھیتیج دونوں ایک قبر میں فن کئے گئے۔

اولا و : دواولا دیں جھوڑیں۔ایک زیدجنہوں نے حضرت عثانِ غنی ٹے زمانۂ خلافت میں انتقال کیا۔ دوسری حبیبہ جوابو بکرصدیق ٹے منسوب تھیں۔اُم کلثوم بنتِ الی بکران ہی کے بطن ہے تولد ہو کیں۔ اس بنا پر حضرت خارجہ سے حضرت ابو بکرصدیق ٹے اسلامی بھائی ہونے کے ساتھ خسر بھی تھے <sup>ہی</sup>۔

#### **→≍≍�;≍**∽

ل بعض کا خیال ہے کہ ضبیب ابن اساف کے پاس تھرے تھے۔ ع اسد الغابہ جلد ۲ مص ۸۰ واصابہ جلد ۲ رص ۸۸ واستیعاب جلد اے ۱۹۳ ۱۹۳

### حضرت خزيمه طبن ثابت

نام ونسب

خزیمینام ہے۔ ابوعمارہ کنیت ، ذوالشہادتین لقب ہے۔ سلسلۂ نسب ہیہ : خزیمہ بن مالک ثابت بن فاکہ بن نظمہ بن ساعدہ بن عامر بن عیال بن عامر بن نظمہ (عبدالله ) بن جشم بن مالک بن اوس۔ والدہ کا نام کبشہ بنت اوس تھا اور قبیلہ خزرج کے خاندان ساعدہ سے تھیں۔ اسلام : جمرت ہے بیشتر مشرف باسلام ہوئے اور عمیر بن عدی بن خرشہ " کو لے کرا ہے قبیلہ (خطمہ ) کے بُت تو ژے۔

غزوات اورشهادت :

بدراور تمام غزوات میں شریک تھے۔ فنخ مکہ میں بنونظمہ کاعلم ان کے پاس تھا۔ جناب امیر " کی دونوں لڑائیوں میں ان کے ساتھ تھے۔ جنگ جمل میں محض رفاقت کی ۔ صفیں میں اولا غاموش رہے ہیکن جب حضرت عمار بن یاسر "افواج شام کے ہاتھ سے شہید ہوئے تو حضرت خزیمہ "نے آلموار نیام سے نکالی ادر حسب ذیل رجز پڑھتے ہوئے میدان میں آئے۔

اذا نحن بايعنا عليا فحسبنا

ابو حسن ممانخاف من نعمتِن

"جب ہم نے علی سے بیعت کر لی ،توب بالکل کانی ہے اور اب ہم کوکسی چیز کا خوف نہیں"۔

وفيه الَّذي فيهم من الخير كله

وما فيهم بعض الذي فيه من حسن

' علی میں اہلِ شام کی تمام بھلا ئیاں جمع ہیں ہلیکن شامیوں میں ملی کی بعض خو بیان نہیں''۔

اور فرماتے جاتے تھے کہ اب مراہی آشکارا ہوگئی۔ میں نے آنخضرت ﷺ سے سنا تھا کہ

عمار " كوباغي كروه قبل كرے كا، چنانچاس معركه ميل لاكرشهادت حاصل كى - بيد ي اچھ كاواقعه بـ

**اولاد: حب ذیل اولاد چیوزی عماره ،ممر و ،عمر ة ۔** 

قضل و کمال : احادیث مروبه کی تعداد ۳۸ ہے۔حضرت جابر " بن عبدالله ، عماره بن عثمان ، ابن حنیف ، عمرو بن میمون ادوی ، ابراہیم بن سعد "ابی وقاص ، ابوعبدالله جدلی ، عبدالرحمٰن بن ابی لیکی ،عطاء بن بیار ، راویان حدیث کے زمرہ میں ہیں۔ جوش ایمان اور ځب رسول بیاض اسلام کے جیکتے ہوئے حروف ہیں۔ جوش ایمان کا انداز ہ ذیل کے واقعہ سے ہوسکتا ہے۔

آئخضرت الكالى فيرنتى الكالى المناب و الكالوردام طرك بطات الكالوردام الكالى فيرنتى الكالى فيرنتى الله في الله الله في الله في

آنخضرتﷺ نے ای روز سے خزیمہ کی شہادت دوآ دمیوں کی شہادت کے برابر کردی کے اور ذوالشہاد تین ان کالقب پڑ گیا۔

صیح بخاری میں بھی ضمنا اس واقعہ کا ذکر ہے۔ حضرت زید بن ثابت ہے روایت ہے کہ جب ہم نے مصاحف نقل کئے تو سورہ احزاب کی ایک آیت جس کوہم آنخضرت ﷺ ہے روایت ہے، نہیں پائی ۔ یہ آیت خصرت ﷺ نے دوآ دمیوں کے نہیں پائی ۔ یہ آیت نہیں پائی ۔ یہ آیت رسول اللہ ﷺ نے دوآ دمیوں کے برابر کی تھی ۔ وہ آیت رہے :

" من المومنين رجال صدقو اما عاهد و الله عليه "<sup>ع</sup> اوس وخزرج ميں جب باہم مفاخرت ہو كی تو اوسيوں نے حضرت خزيمه " كانام بھی فخر کے طور پر پیش کیا تھا <sup>س</sup>۔

ان کے فخر وفضیات کے لئے بیرواقعہ ہے کہ ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ میں رسول اللہ ہے گئی کہ جبین مبارک کا بوسہ لے ر جبینِ مبارک کا بوسہ لے رہا ہوں۔اس کوانہوں نے آپ کھٹے ہے بیان کیا ہو فر مایا کہ آپ اپنے خواب کی تقمد بی کر سکتے ہو۔ چنا نچے حضرت خزیمہ ٹے اُنٹھ کر پییٹانی اطہر کا بوسہ لیا گئے۔

بعض روایتوں میں ہے کہ تجدہ کرتے دیکھاتھااور آنخضرت ﷺ نے اپنی جبینِ مقدس سے ان کی پیشانی مس کی <sup>ھ</sup>ےاس طرح اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔

**→≍≍�≍≍**+

### حضرت خوات تطبن جبير

نام ونسب:

خوات نام ہے۔ ابوعبداللہ وابوصالح کنیت ہقیلہ اوس سے ہیں۔ نسب نامہ ہے : خوات بن جبیر بن نعمان بن امیہ بن امرء القیس (برک) بن نغلبہ بن عمرو بن عوف بن مالک بن اوس اسلام : ہجرت سے قبل اسلام الائے۔ بدر میں شریک ہے۔ صفراء بہنج کر پیر میں پھر لگا۔ آنحضرت کے اسملام نے مدینہ واپس کیا اور مجاہدین کے ساتھ غنیمت میں حصہ لگایا۔ احداور باقی غزوات میں شرکت کی۔ جناب امیر "کی خانہ جنگیوں میں ہے صفین میں شریک تھے۔

وفات : مع ييس بمقام مدينانقال بواراس وقت محسال كاس تقار

عُلیہ : غلیہ بیٹھا : قدمیانہ منہدی کا خضاب لگاتے تھے۔ آئکھیں جاتی رہی تھیں۔

إولا و : ايك بيثايادگارچھوڑا۔صالح نام تھا۔

فضل و کمال : عبدالرحمٰن بن ابی لیا بسر بن سعد، صالح وغیرہ نے ان سے چند حدیثیں روایت کی ہیں۔ امام بخاری نے ان کا بی حکیمانہ مقولہ قل کیا ہے :

" نوم اول النهار خرق و او سطه خلق و آخره حمق " "ون کے پہلے حصہ میں سونا بے تیزی، درمیانی حصہ میں مناسب اور آخری حصہ میں بے وقونی ہے "۔

نہایت شجاع وبہادر تھے۔آنخضرت اللہ نے ان کواپناسوار بنایا تھا ال

زندہ دلی کابی حال تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق سے ساتھ نج کو جارہ ہے تھے۔ حضرت ابوعبیدہ ساتھ نے کو جارہ کے اشعار گاؤ۔ حضرت عمر ابوعبیدہ ساتھ نے کے ساتھ تھے۔ لوگوں نے فر مائش کی کہ ضرار کے اشعار گاؤ۔ حضرت عمر فاروق سے کہانہیں ایپے شعر سنائیں۔ چنانچہ تمام رات گاتے رہے۔ ببیدہ نمودار ہوا تو حضرت عمر فاروق سے نے فر مایا ،خوات بس کرو ، اب صبح ہوگئی ہے۔

**→≍≍<\$>≍**≍+

### حضرت خلادبن سويد

نام ونسب:

خلادنام ہے۔قبیلہ ُخزرج سے ہیں۔نسب نامہ بیہ ہے : خلاد بن سوید بن نقلبہ بن ممرو بن حارث بن امراءالقیس بن مالک اغربن کعب بن الخزرج بن الحارث ابن الخزرج الا کبر۔ اسلام : عقبہ ثانیہ سے قبل مسلمان ہوئے اور بیعت کی۔

غزوات اورشہادت :

بدر،احد،خندق میں آنخضرت ﷺ بہرکاب تھے۔قریظہ کی جنگ میں غزوہ کی نیت سے نکلے۔ایک قلعہ کے پنچ کھڑے تھے، بتانہ نام ایک بہودی عورت نے دیکھ لیااوراس زور سے پھر مارا کہ سر بھٹ گیا۔ای کے صدمہ سے انتقال ہو گیا۔آنخضرت کے نے فرمایا،ان کودوشہیدوں کا تواب ملے گا۔لڑائی ختم ہونے کے بعد جب قبیلہ قریظہ اسیر ہوکر سامنے آیا آنخضرت کے اس عورت کو ذھونڈ کرتل کروادیا۔اس واقعہ میں عورتیں قبل سے تفوظ رہی تھیں۔

اولاد : دولا کے چھوڑے اور دونوں سحابی تھے۔ان کے اسائے گرای میے ہیں۔ ابراہیم ،سائب لیے

**→≍≍�**≍≍►

## حضرت رافع بن ما لك " بن مجلان

نام ونسب :

' رافع نام ہے۔ابور فاعہ کنیت ،قبیلہ 'خزرج سے ہیں۔نسب نامہ یہ ہے : رافع بن مالک بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق بن عامر بن عبد حارثہ بن مالک ابن غضب بن جشم بن خزرج۔

اسلام: انصار مدیده میں اگر چه خوش نصیبوں کی ایک جماعت ہے۔ جس کا شار مسار کے ہے۔ ایک ان میں بھی الاقدم فالاقدم کے لخاظ ہے تر تیب اوراختلاف مدارج ہے۔ انصار میں بنونجار اور قبیلہ مخزرج سبقت ایمانی میں سب ہے چیش چیش تھا۔ لیکن اس کا بیتمام تقدس بیتمام شرف اور بیتمام فضیلت صرف دوہ ستیوں کے شرف وعظمت پر منحصر ہے اور بیدونوں بزرگ حضرت معاذ بن عفراء "اور حضرت رافع بن مالک " ہیں۔

قبیلہ ٔ خزرج کے ۲ آ دمی جن میں بید دونوں آ دمی بھی تھے ،عمرہ کی غرض ہے مکہ گئے تھے۔ آنخضرت وکٹا اُن کی قیام گاہ تشریف لائے اور اسلام کی تبلیغ کی تو سب سے پہلے اس دعوت کو انہی دونوں نے لبیک کہا۔

یہ اسد الغابہ کی روایت ہے۔ طبقات میں ہے کہ صرف دوشخص گئے ہتھے۔ ان کو آنخضرت کی خبر کمی تو خدمت میں حاضر ہو کر فد ہب اسلام اختیار کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ان دونو ل بزرگوں میں بھی جیسا کہ سعد بن عبدالحمید کا قول ہے، حضرت رافع "نے پہلے بعت کی تھی۔

اسلام قبول کرے بلٹے تو مدینہ میں نہایت سرگرمی سے اشاعت اسلام کی خدمت انجام دی۔ مصنف اسدالغابہ لکھتے ہیں :

" فلما فدمر المدينه ذكر والقومهم الاسلام و دعوهم اليه نفشا فيهم فلم تبق دار من دور الانصار الاو فيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه و سلم "

'''لینی جب یہ اوگ مدینہ آئے اور اپنی قوم میں اسلام کا چرچا کیا تو اس کی دعوت دی تو اسلام تمام انسار میں پھیل گیا۔اب کوئی گھرنہ تھا، جہاں رسول اللہ کا ذکر خیرنہ ہوتا ہو'' دوسرے سال حضرت رافع ۱۲ دمیوں کے ساتھ اور تیسر سے سال می آدمیوں کے ساتھ مکہ گئے اوراس اخیر بیعت میں بوزر اتل کے نقیب منتخب ہوئے۔

صحیح بخاری میں رافع *کے کے عقبہ میں شریک ہونے کا ذکر*آیا ہے۔ چنانچیان کا قول ہے: '' مایسرنی انی شہدت بدر بالعقبة ''<sup>!</sup>

''لعنی مجھے یے نوش نیس آتا کے مقبہ '' کے مقابلہ میں بدر میں شر کیا ہوتا'' یہ

غزوات : حضرت رافع ملی اسلامی زندگی کے دوران میں صرف دولڑا ئیاں پیش آئیں ، بدراو احد۔ بدر میں ان کی شرکت مشکوک ہے۔ ابن اسحاق سے ان کواصحاب بدر میں شارنہیں کیااور موئی بن عقبہ نے امام ابن شہاب زبری ہے نقل کیا کہ دو مشر یک تھے۔ اس باب میں بہترین تھکم خودان کا قول ہوسکتا ہے۔ ابھی بخاری کی جوعبارت او پرگزری ہے کہ'' مجھے بیخوش نہیں آتا کہ عقبہ کے مقابلہ میں بدر میں شریک ہوتا''۔ اس قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ دو مشریک بدر نہ تھے۔

شهادت : شوال سيري من غزوة احد من شهادت يائي ..

خد مات مذہبی ناشاعت اسلام کے علاوہ اور بھی متعدد و فدہبی خدشیں انجام دیں۔ سورہ یوسف میں بینہ میں مدینہ کی تمام سجد ول سے بل قرآن مجید میں بینہ میں مدینہ کی تمام سجد ول سے بل قرآن مجید پر حا گیا۔ اس کے بڑھنے والے یہی بزرگ تھے۔ بیعت سے والیس کے وقت آنخضرت بھٹے پر مک میں جس قدر قرآن نازل ہوا تھا ، لکھ کر ساتھ لیتے آئے تھے اور اپنی قوم کو جمع کر کے سنایا تھا۔ ایک موایت یہ بھی ہے کہ مکہ میں تھے ہوگئے تھے۔ جب سورہ طلا نازل ہوئی ، تو لکھ کر مدینہ لائے وائن کے منایا تھا۔ ایک عظیم الشان کارنا ہے انسار کے اس جلیل المز لت بزرگ کے تھے۔ جس نے دولت ایمان کے عظیم الشان کارنا ہے انسار کے اس جلیل المز لت بزرگ کے تھے۔ جس نے دولت ایمان کے لئے دولت ایمان کے عظیم الشان کارنا ہے انسار کے اس جلیل المز لت بزرگ کے تھے۔ جس نے دولت ایمان کے لئے دولت ایمان کے ایک کے تھے۔ جس نے دولت ایمان کے اللہ کو اللہ خوالے کے ایک کے تھے۔ جس نے دولت ایمان کے سے کہ کارنا ہے کارنا ہے کہ کارنا ہے کارنا ہے کارنا ہے کہ کارنا ہے کارنا ہے کارنا ہے کہ کارنا ہے کہ کر کے کارنا ہے کارنا ہے کہ کارنا ہے کہ کارنا ہے کارنا ہے کہ کی کے کہ کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کارنا ہے کہ کی کو کی کارنا ہے کہ کارنا ہے کہ کی کے کھور کے کے کارنا ہے کارنا ہے

" فنصر الله عبد انصر الاسلام بنفسه وماله ودمه "\_

**→≍≍�**≿≍←

# حضرت رفاعه بن رافع زرقی

نام ونسب

رفاعه نام ہے۔ ابومعاذ کنیت۔ سلسلہ نسب یہ ہے : رفاعہ بن رافع بن مالک بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق بن عبد حارثہ بن غضب بن جشم بن خزرج۔ والدہ کا نام اُم مالک بنت ابی بن سلول تھا۔ بنو مبلی سے تھیں اور عبداللہ بن ابی راس السنافقین کی ہمشیرہ تھیں۔

اسلام: حضرت دفاعہ کے پدر بر گوار حضرت دافع کم بقبیلے خزرج کے سب سے پہلے مسلمان تھے۔
بیعتِ عقبہ سے دوسال پیشتر ۲۰۵ آ دمیوں کے ہمراہ مکہ جاکر آنخضرت کی ہے۔ بیعت کی تھی۔ ماں بھی
مسلمان ہو چکی تھیں۔ ان کا اخیافی بھائی عبداللہ بن ابی مرجع کفرونفاق تھا۔ لیکن بہن دود مانِ صدافت
ورائتی کا سراج منیر بنی ہوئی تھیں۔ حضرت دفاعہ کا ای مبادک خاندان میں لیا ہے۔ عقبہ ثانیہ میں
اپنے باپ کے ساتھ جاکر آنخضرت واللہ کے دست مبادک پر بیعت کی اور دولت ایمان سے بہریاب
ہوکر مدینہ واپس ہوئے۔

غرز وات : تمام غزوات میں شرکت کی۔ بدر کی شمولیت صحیح بخاری سے ثابت ہے ۔ غزوہ احد ، خیزوہ احد ، خیزوہ احد ، خیزق ، بیعت الرضوان اور تمام اہم واقعات میں آنخضرت ﷺ کے ساتھ شرکت کی۔

ویکرحالات: جنگ جمل اور صفین میں جناب امیر کرم اللہ وجہدے ہمرکاب تھے۔ جنگ جمل میں حضرت عائشہ "بحضرت طلحہ" اور حضرت زبیر" کی باہمی شرکت نے معاملہ کونازک تربناویا تھا۔
ام الفضل بنت حارث (حضرت عباس" کی بیوی) کا مکہ سے خط پنجا کہ حضرت طلحہ "اور حضرت زبیر"
بھرہ گئے ہیں۔ تو حضرت علی "نہایت نمز دہ ہوئے اور فر مایا کہ ان سے تعجب ہے۔ آنخضرت بھے کا انقال ہوا تو ہم اہل بیعت نبوت ہونے کی وجہ سے خلافت کا سب سے زیادہ اپنے کو ستحق سمجھتے تھے۔
ہماری قوم کے لوگوں نے دوسروں کو خلیفہ بنایا۔ ہم فتنہ و فساد کے خوف سے پہلے ہور ہے اور صبر کیا۔

فدا کاشکر ہے کہاں کا بتیجہ نہایت اچھارہا ہے۔اس کے بعدلوگوں نے عثمان سیخرو کی کرکے ان کوئل کیااور مجھ سے بلا جبروا کراہ بیعت کی۔جس میں طلحہ "اور زبیر" بھی شریک تھے۔ابھی ایک مہینہ نہیں گزرا کہان کے بصرہ شکر لے جانے کی خبر پہنچ رہی ہے۔اے خدا! تواس فتنہ وفساوکود کیھے۔ رفاعہ بن رافع "اس تقریر کوئن کر بولے یا امیر المونین! جب رسول اللہ ﷺنے وفات پائی تو ہم اپنے مرتبہ ونصرت وین کے لحاظ ہے اپنے کوخلافت کے لئے سب سے زیادہ موزوں جانتے تھے آپ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے اپنے تعلقات اور سبقت ایمانی اور ہجرت جیسی فضیلتیں بیان کر کے ہم ہے اس حق کومنوایا۔

ہم نے بید خیال کر کے کہتی پڑمل ہور ہاہے، کتاب وسنت قائم ہیں۔ آپ لوگوں کے دعویٰ کوشلیم کرلیا اور خلافت قریش کے سپر دکر دی اور ہمیں یہی کرنا جائے تھا۔ اب آپ کی بیعت کے بعد کچھلوگ مقابلہ میں کھڑ ہے ہو گئے ہیں۔ جن سے یقینا آپ افضل اور ہماری نگامیں پسندیدہ ترہیں۔ اب فرمائے! آپ کا کیاار شاد ہے؟ ہم لوگ صرف تھم کے منتظر ہیں۔

حضرت رفاعہ "کی تقریر ختم ہوئی تو حجاج بن غربیانصاری نے بڑھ کر کہا ، یا امیر المونین! اس کا ابھی فیصلہ کر لیجئے ۔ میں اس راہ میں جان تک دینے کے لئے تیار ہوں ۔اس کے بعد انصار کو مخاطب کر کے کہا کہ جس طرح پہلے رسول اللہ ﷺ کی مدد کر چکے ہو،اب امیر المونین کی مدد کرو۔ میا خیر اس پہلے ہے بالکل مشابہ ہے۔اگر چہ پہلا اشرف وافضل تھا۔

جناب امیر '' ان تقریرِاں کے بعد ایک کشکر لے کرعراق روانہ ہوگئے ۔ رفاعہ '' بھی ہمر کاب ہوئے۔

> اسم یا سم وفات پائی۔ بیامیر معاویہ "کی حکومت کا ابتدائی زمانہ تھا۔ اولا د : دولز کے چھوڑے۔ معاذ اور عبید۔

فضل و کمال : حضرت رفاعہ " ہے بہت می حدیثیں مردی ہیں۔ صحیحین میں چندا حادیث ہیں ، جن میں ہے میں امام بخاری منفرد ہیں۔

ُ حضرت رفاعہ ٓنے آنخضرت ﷺ کے ماسواحضرت ابو بکرصدیق ''اورعبادہ بن صامت ؑ ہے حدیث بی تھی۔راویوں میں بیمیٰ ابن خالد برادرزادہ علی بن بیمیٰ معاذ اور عبید (بینے ) ہیں۔

## حضرت رافع "بن خدت کج

نام ونسپ:

رافع نام ہے۔ ابوعبد اللّذكنيت ، قبيل اوس سے ميں۔ سلسلة نسب بي ب رافع ابن خدينَ اس خدينَ من رافع بن عدى بن زيد بن جشم بن حارث بن حارث بن خزرج بن عمر و بن ما لك ابن اوس والده كا نام حليمه بنت عروه بن مسعود بن سنان بن عامر بن عدى بن اميد بياضه ہے۔

قبیلہ اوس میں عبدالاشہل اور حارثہ دو برابر طاقتیں تھیں۔ان میں جنگ و جدل کا بازار گرم رہتا تھا۔اسد بن تھیسر کے دادا ساک بن رافع کوانہی لوگوں نے ایک معرکہ میں قبل کیا تھا اور ان کے خاتدان کوشہر بدر کردیا تھا۔ تھیسر بن ساک نے بنو حارثہ کا محاصرہ کر کے اپنے باپ کا انتقام لیا اور ان کوشکست دے کرخیبر میں جلاوطن کردیا۔ بنو حارثہ ایک سال تک خیبر میں سکونت پذیر رہے۔اس کے بعد تھیسرکورحم آیا اور مدینہ میں بود و باش کرنے کی اجازت دی۔

حضرت رافع '' کے آباواجداد بنوحار ثہ کے رئیس اور سردار تھے۔ باپ اور بچپا کے بعدیہ مسند حضرت رافع '' کے حصہ میں آئی اور وہ تمام عمراس پر شمکن رہے۔

اسلام : ہجرت کے وقت صغیرالس تھے۔ تاہم اسلام کا نغمہ دل میں گھر کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے دو چچاظہ بیراورمظہر بھی شرف اسلام حاصل کر چکے تھے۔

غروات : غروہ بدر میں ۱۳ سال کا س تھا۔ آنخضرت کے سامنے لڑائی میں شریک ہونے کے ارادہ سے حاضر ہوئے۔ آب بھی نے کے ارادہ سے حاضر ہوئے۔ آب بھی نے کمسن خیال کر کے واپس کیا۔

آنخضرتﷺ کے سامنے انصار کے لڑے ہرسال پیش ہوتے تھے کے چنانچے دوسرے سال رافع بھی بیش ہوئے۔اس وقت وہ پانز دہ سالہ تھے۔اس لئے شرکت کی اجازت بل گئی تو ایک دلچیپ واقعہ پیش آیا۔

ایک اور صحافی سمرہ بن جندب "مجھی لڑکوں کی جماعت میں تھے۔ان کو آن مخضرت ﷺ نے صغریٰ کی وجہ سے شامل نہیں فرمایا تھا۔ بولے کہ آپ نے رافع کواجازت دیدی اور مجھ کوچھوڑ دیا ،حالانکہ میں شخص میں تھے اور مجھوٹے تھے ،لیکن میں شخص میں جھوٹے تھے ،لیکن مقابلہ کرایا۔سمرہ دیکھنے میں جھوٹے تھے ،لیکن طاقتور تھے۔رافع کو بچھاڑ دیا۔اس لئے آنخضرت ﷺ نے ان کوچھی اجازت دیدی ہے۔

ہم نے بیروایت طبری ہے لی ہے۔اساءالرجال کی کتابوں میں بھی بیدواقعہ موجود ہے۔ لیکن ان میں رافع کے نام کی تصر<sup>سی نہ</sup>یں <sup>ا</sup>۔

اس غزوہ میں ان کے سینہ پر ایک تیرلگا جو ہڈیوں کوتو ڈکراندر گھس گیا۔لوگوں نے تھینچا تو نوک اندررہ گئی۔آنخضرتﷺ نے فر مایا کہ میں تمہاری نسبت قیامت میں شہادت دوں گا۔

غزوہ خندق ادرا کتر معرکوں میں شامل رہے۔ معرکہ ضین میں جناب امیر "کے ساتھ تھے۔
وفات: تیر کی نوک جواند ررہ گئی تھی ، ایک عرصہ بعد زخم پیدا کردیا اور اس صدمہ ہے جان بحق تشلیم ہوئے۔ نہلاتے ہوئے عصر کا وفت آگیا۔ حضرت ابن عمر "نے کہا کہ مغرب ہے پیشتر نماز جنازہ پڑھ لینی چاہئے۔ جنازہ کفنا کر باہر لایا گیا اور اس پر سُر خ چا در ڈالی گئی "۔ حضرت ابن عمر "نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جنازہ کے ساتھ آدمیوں کی بڑی کثر ہے تھی۔ عور تیس بین کرتی اور چینی ہوئی کلیس تو ابن عمر "نے کہا خدا کے لئے ان کے حال پر دح کرویہ پیرم دعذاب اللی برداشت نہ کرسیس گے۔

وفات کے دفت ۸ برس کا س تھا۔ سندو فات میں اختلاف ہے۔ امام بخاری نے تاریخ اوسط میں لکھا ہے کہ امیر معاویہ کے زمانہ میں انتقال کیا۔ باقی موزمین کی رائے ہے کہ سم می ہے جے ابتداء تھی ادرعبدالما لک بن مروان سربر خلافت برتھا۔ تر کہ میں حسب ذیل چیزیں چھوڑیں : لونڈی ، غلام ، اُ ونٹ ، زمین سے۔

صلیہ: مفصل حالات معلوم نیں۔ اتناعلم ہے کہ مونچھ باریک رکھتے تصاور زرد خضاب لگاتے تھے۔
اہل وعبال: حسب ذیل اواا دمچھوڑی۔ عبداللہ ، رفاعہ عبدالرحمٰن ، عبیداللہ ، ہبید۔ ان میں اوّل الذکر اپنی مسجد کے امام تھے۔ عبیداً م ولد سے تولد ہوئے تھے۔ باتی لڑک دو ہویوں سے پیدا ہوئے۔ جن کے نام یہ بیں۔ لبنی بنت قرق بن علقہ بن علاثہ ، اسا ، بنت زیاد بن طرفہ بن معاذ بن حارث بن مالک بن نمر بن قاسط بن ربیعہ۔ ان لوگوں کی اولا دمد پیناور بغداد میں سکونت پذیرتھی۔ عارث بن مالک بن نمر بن قاسط بن ربیعہ۔ ان لوگوں کی اولا دمد پیناور بغداد میں سکونت پذیرتھی۔ فضل و کمال : حدیث کی کتابوں میں ان کے سلسلہ سے ۸ کے روایتیں منقول ہیں۔ راویوں میں صحابہ اور تابعین اور تابعین دونوں کے دوگر شامل ہیں۔ جن کے نام یہ ہیں :

ابن عمرٌ مجمود بن لبيدٌ ، سائب بن يزيدٌ ، اسيد بن ظهيرٌ ، مجابدٌ ، عطار ٌ مُعلى ، عبايه بن رفاعه ، عمر و بنت عبدالرحمٰن ، سعيد بن مستب ، نافع بن جبير ابوسلمه بن عبدالرحمٰن ، ابوالنجاشي ، سليمان ابن بيار ، عيسلي ، عثان بن سبل ، هرر بن عبدالرحمٰن ، يجيٰ بن اسحاق ، ثابت بن انس بن ظهير ، حظلہ بن قیس، نافع ، واسع بن حیان ہم بھر بن یجیٰ بن حیان ،عبیداللہ بن عمر و بن عثان ۔ اخلاق : امر بالمعروف اوراطاعت رسول ،معدنِ اخلاق کے تابناک جواہر پارے ہیں۔

ایک مرتبہ نعمان انصاری کےغلام نے چھوہارے کا ایک چھوٹا سادر ذِنت کسی کے باغ سے اُ کھیڑ دیا۔ مروان کی عدالت میں مقدمہ چیش ہوا۔اس نے چوری کا جرم عائد کرکے ہاتھ کا شنے کا فیصلہ کرلیا ہو رافع ''نے کہا کہ آنخضرت چھٹے نے قربایا ہے کہ پھل میں قطع یز ہیں <sup>ا</sup>۔

حضرت مروان نے ایک مرتبہ خطبہ دیا۔ جس میں کہا کہ مکہ حرم ہے۔ رافع "موجود تھے، پکار کر کہا اگر مکہ حرم ہے تو مدینہ بھی حرم ہے اور اس کورسول اللہ نے حرم قرار دیا ہے، میر سے پاس حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اگر چا ہوتو دکھا سکتا ہوں۔ مروان نے جواب دیا، ہاں وہ حدیث میں نے شنی ہے ہے۔ اطاعت رسول کے لئے واقعات ذیل کافی ہیں۔

ایک مرتبدان کے چیاظہیرؓ نے آگر بیان کیا کہ آج آنخضرت ﷺ نے ایک چیزی ممانعت فرمائی ہے۔ حالانکہ ہم لوگوں کواس سے پچھ آسانی تھی۔ رافع " نے جواب دیا ہم محترم جو پچھ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہی حق ہے "۔

ایک روز بیوی ہے ہم بستر تھے۔ میں اس حالت میں رسول اللہ ﷺ نے آ واز دی ہو را اُٹھ کھڑے ہوئے اور منسل کر کے باہر نکل آئے <sup>ھ</sup>ے۔

#### **-≍≍�**≍≍-

### حضرت رويفع بن ثابت

نام ونسب

رویفع نام ہے۔قبیلہ ٔ خزرج نجارے ہیں۔سلسلۂ نسب ریہ ہے : رویفع بن ثابت بن سکن بن عدی بن حارثہ۔

غزد و محنین میں شریک بی<u>تھا۔</u>

آنخضرت ﷺ کی وفات کے بعدمصر کی سکونت اختیار کی اور وہاں ایک مکان بنالیا۔

صدارت طرابلس:

معربرت مربس میں ہے۔ اسم میں امیر معاویہ نے ان کوطرابلس کا حاکم بنا کرمغرب بھیجا۔ برقہ صدر مقام تھا۔ای میں قیام پذیر یہوئے <sup>ہا</sup>۔

ایب سال بعد سے جھے حضرت مسلمہ بن مخلد ''والی مصرطرابلس نے افریقہ (تونس والجزائر و مراکش ) پرفوج کشی کی ۔ رویفع کواس مہم پر مامور کیا۔انہوں نے بہت می فتو حات کیس اور موجودہ جغرافیہ کی رُ و سے حدود تیونس کےاندر پہنچ کر قابس کے قریب جربہنام،ایک مقام فتح کیااور تقریر کی۔ جس میں لونڈیاں، مال غنیمت ،سواری اور دیگر ضروری باتوں کے متعلق بدایت تھی ہے۔ای سال کے اندر سالم اوغانما دارالحکومت میں واپس آئے''۔

حفرت مسلمہ یے خراج کامحکمہ ایکے سپر دکرنا جایا ، لیکن انہوں نے اس بنا و پر انکار کیا کہ آنخضرت علی فرما چکے تھے کہ حاکم خراج جنت میں داخل نہ ہوگا ہے۔

تقریبا • ابرس تک اپنافرض منصبی انجام دیتے رہے۔

وفات : ٢٥٠ من بيغام اجل يبنجا، برقه من وفات پائي اور و بين مدفون بوت كند

فضل وكمال:

ان کے سلسلۂ سے ۸روایتیں مروی ہیں۔ بیان حدیث میں مقاط تھے۔ ایک مرتبہ مجمع عام میں ایک حدیث بیان کی تو فرمایا: " ايهاالنساس! انبي لا اقول فيكم الاما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول"

''لوگو! تم كوميں وہ باتيں سُنا تا ہول، جن كوآ تخضرت ﷺ نے ہم كوسُنا يا تھا''۔

راویوں میں صفانے وفاء بن شرح بشیم بن بتیاں بشیبان قابی ،ابوالخیر مردد ، بشیر بن عبیدالله حضری ،ابومرز وق وغیرہ تھے۔ عبیدالله حضری ،ابومرز وق وغیرہ تھے۔ جوان کے ساتھ برقہ اور جنگ افریقیہ میں شریک رہے تھے۔ اخلاق : صحبت رسول کے کااثر ہر جگہ نمایاں رہتا تھا۔غز وہ مغرب میں متعدد مقامات پر خطبے ویے کا اتفاق ہوا۔ان میں کتاب وسندے کی تمام لوگوں کو دعوت دی۔

اوامرونواہی کے انتثال واجتناب کا خاص اہتمام رہتا تھا کہ حاکم اسلام کے لئے یہ سب ضروری فریضہ ہے ۔ اجتناب عن المنہیات کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کمحض تہدیدی حدیث کی بدولت صاحب خراج کی خدمت قبول ندفر مائی۔

## حضرت زيد بن ارقم

نام ونسب

زیدنام ہے۔ابوعمرکنیت، قبیلے مخزرج سے ہیں۔نسب نامہ بیہے : زیدین ارقم این زید بن قبیل بن نعمان بن مالک اغربن تغلبہ بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج اکبر۔

والد نے صغری میں ہی انقال کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ ؓ نے جو بڑے ڈتبہ کے صحابی عصادان کے رشتہ میں بچاہوتے تھے۔ اپنی عاطفت میں لیا اور ان کی پرورش و پر داخت کی۔ تصاور ان کے رشتہ میں بچاہوتے تھے۔ اپنی عاطفت میں لیا اور ان کی پرورش و پر داخت کی۔ اسمام : ابن رواحہ "عقبہ میں بیعت کر بچکے تھے۔ زید کے ایمان لانے کا وہی سبب ہے۔ غرن وات اور دیگر حالات :

احد میں صغیرالمن تھے۔اس لئے آنخضرت ﷺ نے غزوہ کے قصدے بازر کھا۔خندق کے معرکہ میں شریک ہوئے اور پھرتمام غزوات میں شرکت کی صحیح بخاری میں ان سے روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ۱۹غزوے کئے ،جن میں سے کا میں شریک تھے لیے

غزوہ موتہ میں اپنے بچپا کے ساتھ گئے تھے۔انہوں نے چنداشعار کمے،جن میں شہادت کی تمنا کی ۔ دونوں ایک ہی اُونٹ پر سوار تھے، زید نے اشعار سن کررونا شروع کیا۔ابن رواحہ ؓ نے درہ اُٹھایا کہ تمہارا کیا حرج ہے؟ مجھے شہادت نصیب ہوگی۔

خلفائے راشدین میں خطرت امیر کرم اللہ وجہہ ہے دوستانہ مراسم تھے۔ جنگ صفیمن میں جناب امیر "کی حمایت میں شریک ہوئے۔

> کوفه میں سکونت اختیار کرلی تھی اور بنو کندہ کے محلّہ میں مکان بنایا تھا <sup>ہی</sup>۔ وفات : ۱۸جے میں کوفہ میں انقال فرمایا۔ بیمختار بن ابی عبید تقفی کا دورا مارت تھا۔

> > فضل وكمال :

حضرت زیداینے زمانہ میں مرجع علم وضل تھے۔لوگ دور دور سے استفادہ کے لئے آتے تھے۔ایک شخص اقصائے قسطاس سے مسئلہ یو چھنے آیا تھا ت<sup>ی</sup>۔ جہال کہیں جائے شائفین حدیث آپ کی جانب رجوع کرتے۔ایک مرتبہ بھر ہ یا مکہ گئے تو حضرت عباسؓ نے درخواست کی کہ فلال حدیث جس کوآپ نے روایت کیا تھا ،اس کے شننے کا بھر مشتاق ہوں <sup>ا</sup>۔

ایک مرتبہ عطیہ عونی نے آگر کہا کہ آپ نے میرے داماد سے فلاں حدیث بیان کی تھی ، میں اس ارادہ سے حاضر ہوا کہ خود آگر آپ سے سنوں۔انہوں نے حدیث بیان کی تو عطیہ ہولے یہ بھی فقرہ قصا۔ فرمایا:

" انما انا اخبرک کما سمعت " "

" بھائی میں نے جو یکھ سنا تھاتم سے بیان کرویا"۔

حدیثوں کے علاوہ جو دعا کمیں آنخضرت ﷺ ہے ٹی تھیں اور یادتھیں ، وہ لوگوں کو بتلاتے تھے۔ایک مرتبہ کہا:

"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هن ونحن نعلمكموهن " "

ليكن آپروايت صديث على بهت مخاط يقط عبد الرحمٰن بن الي كيل كهتم بين :
"كنا اذا اجئناه قلنا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انساقيد كبر نا ونسينا و الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد " "

'' بعنی ہم حدیث کی درخواست کرتے تو جواب ملتا ، میں پوڑھا ہوگیا اور بھول گیا ۔ رسول اللہ ﷺ کی حدیث بیان کرتا ہزا کام ہے''۔

ایک مرتبہ چند آدمی ہائے کے حاضر خدمت ہوئے۔ پہلے ان کی تعریف وتو صیف ک کہ اللہ نے آپ کو ہڑی فضیات عطافر مائی ہے۔ آپ نے آنخضرت ﷺ کا جمال ہا کمال دیکھا، حدیث نی ،غزوات میں شریک ہوئے ،نمازیں پڑھیں۔ اس سے بڑھ کراور کیا شرف ہوسکتا ہے۔ فرمایا برادر دادے ! میں بوڑھا ہوگیا ہوں ،وہ زمانہ گزر چکا ، بہت می ہا تیں خواب وخیال ہوگئیں۔ حدیثوں کا بڑا سرمایہ نسیان و سہو کی ندر ہوگیا۔ اس لئے جوحدیث خود بیان کردوں وہ سُن لیا کرو۔ ہاتی روایت کی تکلیف دینا تو ہے مناسب نہیں ہے۔ اس لئے روایتوں کی کل تعداد (۹۰) ہے۔ آنخضرت ﷺ اور حضرت علی " ہے حدیثیں سنیں ۔ان ہے روایت کرنے تھے )، سنیں ۔ان ہے روایت کرنے تھے )، عبداللہ بن عباس "ابواطفیل "،ابوعثان مہندی ،عبدالرحمٰن بن الی لیل ،عبدخیر ہمدانی ،طاق س ،نضر بن انس "،ابوالمفیل "،ابوعثان مہندی ،عبدالرحمٰن بن الی لیل ،عبدخیر ہمدانی ،طاق س ،نضر بن انس "،ابوشیانی ،ابوالممنہال ،عبدالرحمٰن بن مطعم ،ابواسحاق سبعی ،مجد بن کعب ،ابوحمز وطلحہ،ابن یزید ،عبد الله بن حاری ، قاسم بن عوف ، یزید بن جان زیاد ومشہور ہیں ۔

اخلاق وعادات:

اسلامی روحانی تربیت کااثر زندگی مظهر کے تمام شعبوں سے نمایاں ہے۔ سور ہُ منافقین کی بعض آیات ان کے جوش ملی کی شاہد ہیں۔

ایک غزوہ میں جونہایت عسرت وتنگی کے زمانہ میں پیش آیا تھا۔ اپ بچا کے ساتھ تھے۔
عبداللہ بن ابی سرگروہ منافقین اپنی جماعت سے کہدرہا تھا کے مہاجرین کی مدو بالکل بند کردوتو وہ تنگ آکر خود بخو دیدینہ سے واپس چلے جا کیں گے اور سے کہ بیس یہاں سے چل کر ذلیل لوگوں کوشہر بدر کردول گا۔ ان کونہایت نا گوارگذرا۔ گو کہ ابن ابی ان کا ہم قبیلہ اور رئیس خزرت تھا۔ گرانہوں نے اپ چیا سے شکایت کی ان کی غیرت ایمانی نے واقعہ کورسول اللہ بھٹا تک بہنچایا۔ آپ پھٹا نے ڈیداور ابن ابی کو بلاکر دریافت کیا۔ وہ اپنی جماعت کے ساتھ آیا اور شم کھائی کہ میں نے بچھنیں کہا۔ ابن ارقم جھوٹ بولتے ہیں۔ اس پرتمام انصار ابن ارقم کو ملامت کرنے گئے کہ تم نے رسول اللہ کھٹا ہے جھوٹ بیان کیا۔ ان کے بچا بھی انصار کے ہم نواہو گئے کہ مفت میں رسول کے گئے کوناراض کر لیا۔

میں میں میں میں میں میں میں ہوا۔گھر میں جا کر بیٹھر ہے۔ای حالت میں نیندآ گئی۔ابھی میں نیندآ گئی۔ابھی میں نیندآ گئی۔ابھی میں ان کی تصدیق اور میں ارنہ ہوئے تھے کے دسول اللہ پڑھ پرسورہ کمنافقین کی آیتیں نازل ہو کمیں۔جن میں ان کی تصدیق اور منافقین کا سارا حال ندکورتھا۔آ ہے۔ ٹھٹانے آ دمی بھیجا کہ زید کو بلالا ؤ۔

خدمت میں پنچیو آیتی سنا کرارشاد ہوا کہ:

"ان الله صلقک ماز ید " له " اے زیدخدانے تباری تقدیق فرمائی "۔

امر بالمعروف فرائض میں داخل تھا۔مسجد قبامیں کچھلوگ جاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ادھر ہے گزرے بو فرمایا کہ شایدان کومعلوم نہیں کہ اوا بین کااس ہے بہتر ایک وفت ہے اور وہ جب ہے کرگری کی شدت ہے تکوے جِلْے لکیس کے۔ ایک مرتبه مغیرہ بن شعبہ یّنے جناب امیر "کی شان میں ناملائم الفاظ استعال کئے تو انہوں نے کہا آنخضرت بھٹائی مُر دوں کو بُرا کہنے ہے منع کیا کرتے تھے۔حضرت علی "کا انقال ہو چکا ،اب ان کو بُرا کیوں کہتے ہو<sup>لی</sup>۔

سنت نبوی آن نیخ کے تنبع تھے۔ جنازہ پرعموما جارتکبیریں کہا کرتے تھے۔ایک مرتبہ ۵کبیں۔ ایک شخص نے ہاتھ کچڑ کر پوچھا کہ مہوتو نبیس ہوگیا۔فرمایا یہ بھی آنخضرت ﷺ کی سنت ہے۔اس کومیں کیونکرچھوڑ دیٹا <sup>ع</sup>۔

بارگاہ نبوی میں تقرب حاصل تھا۔ جب بہھی یہ بیار پڑتے ،آنخضرت ﷺ ان کی عیادت کے لئے تشریف لے جاتے۔

ایک مرتبہ آنکھ میں درداُٹھا۔ آپﷺ عیادت کوتشریف لائے ،صحت یا بی کے بعد پوجھا کیوں ابن ارقم! اگر بیرہ جاتا تو کیا کرتے؟ عرض کی صبر کرتا اور اجر کا امید وارر ہتا۔ فرمایا اگر ایسا کرتے تو خدا کے سامنے ہے گناہ جاتے سے۔

مصیبت میں اوگوں کی ہمدر دی فیمگساری کرتے <u>تھے۔</u>

حرہ کے واقعہ میں خصرت انس " کا ایک لڑکا اور بعض اعراہ مارے گئے تو ان کوتعزیت کا ایک خط لکھا کہ میں تم کو خدایا! ان کی اولاد، خط لکھا کہ میں تم کو خدایا! ان کی اولاد، اولاد، ان کی عور تمیں اور ان کی تمام اولاد کی مغفرت فرما سے۔

معاصرین کے کمال کا اعتر اف نہایت کشادہ دلی ہے کرتے تھے اور سوال کرنے والوں کو ان کے پاس بھیج دیتے تھے۔

ایک مرتبه ابولمنهال بیچ صرف کے تعلق ان سے مسئلہ دریافت کرنے آئے۔ انہوں نے کہا، براء "سے بوچھو۔ وہ مجھ سے بہتر اور زیادہ عالم ہیں۔ جب وہ حضرت براء "بن عازب کے پاس گئے تو انہوں نے مسئلہ تاکر کہا کہ اس کی تصدیق زید "سے کرالینا۔ وہ مجھ سے بہتر اور زیادہ جانے والے ہیں ہے۔

امراءاور حکام ہے ملتے رہتے تھے۔ عہد نبوت میں تجارت پر بسراوقات تھی۔

**→≍≍�;≍**←

### حضرت زيده بن ثابت

نام ونسب اورابتدائی حالات:

زیدنام ہے۔ابوسعید،ابو خارجہ،ابوعبدالرحمٰن کنیت۔مقری،فرضی کا تب الوحی، جرالامت القاب ہیں۔قبیلہ خزرج کےخاندان نجارے ہیں۔نسب نامہ بیہ : زید بن ثابت بن ضحاک بن زید بن لوذ ان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالک بن نجار۔والدہ کا نام نوار بنت مالک بن معاویہ بن عدی تھا، جوحضرت انس بن مالک کے خاندان ہے تھیں۔

انصار میں اسلام سے پہلے جولڑائیاں ہوئی تھیں ،ان میں یوم بعاث سب سے زیادہ مشہور ہے۔ حضرت زید ؓ کے والدای لڑائی میں قبل ہوئے۔ بیرواقعہ ہجرت سے مسال قبل ہے۔اس وقت ان کی عمر کل ۲ برس کی تھی۔

حضرت زیرٌ والدہ کے قل عاطفت میں پرورش پاتے رہے۔ ۱۱ برس کے ہوئے تو اسلام کی آواز کان میں بیڑی۔

اسلام : ال زمانه میں اسلام مدینه میں مسافر کی حیثیت ہے مقیم تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر " مسلخ اسلام ،تو حیدورسالت کا وعظ کہدرہے تھے۔ حضرت زید ؓ نے اس صغریٰ میں اسلام قبول کیا۔ کسی انسان کا اگر بلوغ ہے قبل ایمان لا تا باعث فخر ومباہات ہوسکتا ہے تو حضرت زید ؓ نے گیارہ سال کی عمر میں بینخر حاصل کیا اور ابتداء ہی ہے ان کا دامن شرک کے داغ سے پاک رہا۔

#### غزوات اورعام حالات :

حفرت ذید فی ان کونہایت عزت کی نظرے دیکھتے تھے۔ جب آنخضرت والے مدینہ تشریف لائے تو یہ کاسورتوں کے حافظ ہو چکے تھے۔ لوگ ان کوآپ کی خدمت میں لے گئے اور کہا کہ یہ بی نجارے اور کاسور تیں پڑھ چکے ہیں۔ آنخضرت والی من کربہت خوش ہوئے۔ زید فی آن پاک سنایا تو آپ والے کو بڑا تعجب ہوا۔

ابھی حضرت زید '' کاس ۱۳ سال کا تھا کہ غُر وۂ بدر پیش آیا۔ انصار ومہاجرین کا مجمع جب میدان جنگ کوروانہ ہواتو ۱۳ ابرس کے اس بچہ نے بھی لڑائی کاعزم بالجزم کیااوررسول اللہ ﷺ کے روبرو بچوں کی ایک جماعت کے ساتھ پیش ہوئے۔ آپ ﷺ نے ان کی کم سی پرنظر فرما کرواپس کردیا۔ غزوہ احد کی شرکت کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ غزوہ خندق جو مے میں واقع ہوا تھا ، حضرت زید '' کا پیبلاغزوہ تھا۔ اس وقت ان کاس ۱۲ سال کا تھا اور وہ شرکت جہاد کی عمر کے مطابق ہو چکے تھے۔

غزوهٔ خندق میں وہ آنخضرت ﷺ کے ہمراہ معرکہ کارزار میں موجود ہتے اور خندق کھود نے والی جماعت میں شامل ہتے اور مئی نکال کر باہرلاتے ہتے۔ آنخضرتﷺ کی نظر پڑی تو فرمایا ، کیسا اچھا لڑکا ہے؟ اتفاق ہے ان کو نیندآ گئی۔ عمارہ ابن حزم نے دیکھا تو مذاق ہے اُن کے ہتھیاراُ تار لئے۔ زید "کو خبر نہ ہوئی۔ آنخضرت ﷺ پاس تھے، مزاھاً فرمایا!" یہ اب دقیاد" یعنی اے نیند کے باپ اُنھا اوراوگوں کو منع فرمایا کہ اس شم کا نداق نہ کیا کریں۔

غزوہُ تبوک میں ان کے قبیلہ ما لک بن نجار کاعلم عمارہ بن حزم "کے ہاتھ میں تھا۔ بعد میں آنخضرتﷺ نے ان ہے لے کرزید " کوعطافر مایا۔ عمارہ نے کہایارسول اللہ (ﷺ) مجھے ہے کون می خطاہو کی ۔ فرمایا، پچھ بیس، مجھے قرآن کالحاظ مدنظر ہے۔ زیدتم سے زیادہ قرآن پڑھ تھے ہیں۔

جنگ بمامه میں جوحضرت ابو بمرصد کی سیمیارک میں مسیلمہ کذاب ہے ہوئی تھی، معارک میں مسیلمہ کذاب ہے ہوئی تھی، حضرت زید سیمان کوایک تیرانگا۔ تین جعم کوکوئی صدمہ نہیں پہنچا۔ حضرت زید سیمان سیھے۔اس میں ان کوایک تیرانگا۔ نیکن جعم کوکوئی صدمہ نہیں پہنچا۔ اعمال عنظیمہ : حضرت زید سیمن ارقم کی عظیم الشان زندگی ،اعمال صالحہ کا ایک مجموعہ ہے۔ جن کی تفصیل حسب ذیل ہے : تفصیل حسب ذیل ہے :

قر آن مجیداسلام کاصل الاصول ہے۔اس کے جمع کرنے کافخر جس مقدس انسان کو حاصل ہوا،وہ حضرت زید بن ٹابت '' انصاری کا تب الوحی ہیں۔

آنخضرت ﷺ کے زمانہ تک قرآن مجید ہڈی ، کھال ، تھجور کی شاخ اورمسلمانوں کے دلوں میں محفوظ تھا۔ سحابہ "میں بہت بزرگ تھے، جن کو حفظِ قرآن کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ وہ قرآن کے حافظ ہو چکے تھے۔ حضرت زید " بھی انہی حفاظ میں تھے۔

آ بخضرت ﷺ کی وفات کے بعد عرب کا ایک گروہ مرتد ہو کر مسیلمہ کذاب سے لل گیا ،جس نے بمامہ میں نبوت کا دعوی کیا تھا۔حضرت ابو بکر صدیق "نے اس پرفوج کشی کی اور مسیلمہ شکست کھا کر مارا گیا۔لیکن اس غزوہ میں • کے حفاظ نے جام شہادت بیا۔اس بنا پر حضرت عمر فاروق "کوقر آن جمع کرنے کا خیال پیدا ہوا۔انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق "نے کہا کہ اگر حفاظ کی شہادت کی بہی حالت ربی تو قرآن کا بڑا حصہ ضائع ہوجائے گا۔اس لئے قرآن مجید کو جمع کر لیجئے۔ حضرت ابو بکرصدیق سے منظور کیا اور حضرت زید سے کو بلا کرکہا کہ تم عقل منداور جوان آ دمی ہو ہمہاری طرف سے سب کواظمینان ہے۔ تم نے رسول الله ﷺ کے زمانہ میں وحی کھی تھی ،اس لئے تم ہی اس کام کوانجام دو۔ حضرت زید سفر ماتے ہیں کہ بیکام مجھ پرایک پہاڑ ہے بھی زیادہ گرال تھا۔

چنانچ حضرت ابو بکرصدیق " ہے کہا کہ آپ وہ کام کرنا چاہتے ہیں ، جس کورسول اللہ ﷺ نے نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو بکرصدیق " نے فر مایا ، یہ سی ہے ۔ لیکن کار خیر میں کیامضا کقہ ہے؟ حضرت زید " کو پھر بھی اس کام کا انجام دینے میں تامل ہوا ، لیکن جب حضرت ابو بکرصدیق " نے مختلف پہلوؤں ہے تمجھایا تو وہ آمادہ ہو گئے ۔

حضرت ابو بکرصدیق "نے اس کام کے لئے ان کے ساتھ صحابہ "کی ایک جماعت مامور کی ، جن کی تعداد کے تک بیان کی جائی ہے۔ ان میں حضرت الی بن کعب "اور سعید بن عاص " بھی تھے۔ حضرت زید "نے قرآن مجید کو جو تھجور کی شاخوں اور پتلے پتلے بچھروں پر لکھا ہوا تھا، جمع کیا۔ حفاظ سے قرآن سُنا۔ اس کے ماسوا، وہ خود بھی حافظِ قرآن تھے اور رسول اللّٰد ہے جمد میں قرآن جمع کر بچکے تھے تے۔

آیات کی صحت کے لئے بعض بعض موقعوں پرمباحثہ کی بھی نوبت آ جاتی تھی۔ایک مقام پر پہنچ کرزید ؓ نے کہا کہاس کے بعدیہ آیت (آیت رجم) میں نے رسول اللہ ﷺ ہے تی تھی ،حضرت عمر فاروق ؓ نے فرمایا الیکن رسول اللہ ﷺ نے اس کے لکھنے کا تھی نہیں دیا تھا ﷺ۔

غرض اس کدوکاوش کے ساتھ حضرت زیدؓ نے بیا ہم کام انجام دیااور پوراقر آن لکھ لیا گیا۔ گر ایک آیت کے متعلق ثبوت نہ ملتا تھا ، ( ثبوت کا بیطریقہ تھا کہ دو آ دمی گواہی دیتے تھے ہے۔ وہ آیت ابوخزیمہ انصاری کے باس تھی۔ آنخضرت بھٹے نے ان کی شہادت دوآ دمیوں کے برابر قرار دی تھی عیداس لئے حضرت زیدؓ نے گواہی کی ضرورت نہ بھی۔ اس کے ماسوا حضرت زید ؓ کووہ آیت خود بھی معلوم تھی۔

قر آن مجید کاینسخه حضرت ابو بکرصدیق ٹنے اپنے پاس رکھا۔ان کے بعد حضرت عمر فاروق ٹ اور حضرت عمر فاروق ٹکے بعد حضرت حفصہ ٹبنت عمر ٹا اُم المومنین ٹکے مکان میں وجو در ہاھے۔

ع مندجلد۵ ص ۱۸۸ و بخاری حلد۲ ص ۷۳۵ تے بخاری جلد۲ ص ۷۳۸ باب القرا کو مندجلد۵ ص ۱۸۵ اصل الفاظ یہ بیں: بینا نسخن عن رمسول اللہ کا نفی القو آن مین الموع ۔ سے مندجلد۵ ۱۸۳ میں الموع ۔ سے مندجلد۵ ۱۸۳ سی فتح الباری جلد۹ میں ۱۳ سے بخاری ص ۲۳۱ باب جمع القرآن کے بخاری باب جمع القرآن سے سے مناری باب جمع القرآن سے ۲۳۱

عہد عثانی میں جب اختلاف قرات رونما ہوا ہو حضرت حذیفہ " بن یمان نے حضرت عثان غنی " سے کہا کہ قبل اس کے کہ اسلام میں یہود و نصاری جیسا اختلاف پیدا ہو ، آپ اس کا جلد تدارک سیجئے۔ انہوں نے بھی اس ضرورت کومسوس کیا اور حضرت زید " کا لکھا ہوا مصحف حضرت هفعه " تدارک سیجئے۔ انہوں نے بھی اس ضرورت کومسوس کیا اور حضرت زید " کالکھا ہوا مصحف حضرت هفعه " سے طلب کیا اور جیار بزرگوں ایک زید " بھی سے کتابت قرآن پر مامور کیا۔ ان بزرگوں نے مصحف صدیقی کی پانچ نقلیں لیس ۔ حضرت عثمان غنی " نے ان کومما لک اسلامیہ میں بھجواد یا اور مصحف صدیقی کو حضرت هفعه " کے پاس باحتیاط واپس کیا ۔

آنخضرتﷺ کی نے دحی لکھنے کا کام مختلف صحابہ کرام کے متعلق کیا تھا۔ متعدد صحابہ اس شرف ہے بہرہ اندوز ہوتے تھے۔ان میں حضرت زید "بن ثابت کا نام نامی نہایت ممتاز تھا۔

حضرت زید " قلم دوات ، کاغذ ، چوڑی ہڈی یا پتلے پتلے پھر لے کررسول اللہ ہوگئے کے پاس بیٹھ جاتے تھے۔ جہال کہیں تحریر کے متعلق کوئی خاص ہدایت دینا ہوتی تو آپ فرمادیتے اور دو الکھتے جاتے تھے۔ جہال کہیں تحریر کے متعلق کوئی خاص ہدایت دینا ہوتی تو آپ فرمادیتے اور زید " اس کی تمیل کرتے ۔ چنا نچوا کی آیت میں غیسر اولی المضود کے بڑھانے کی ضرورت ہوئی تواس ہڈی کے شگاف کے پاس لکھا کے۔ (ہڈی ایک جگہ سے شق تھی )۔

اصلاح اُمّت : رسول الله بیش کے اقتال کے ساتھ ہی انصار میں خلافت کا مسئلہ پیش ہوگیا۔
سقیفہ نبی ساعدہ میں تمام انصار جمع بینے اور رئیس انصار سعد بن عبادہ مجلس کے صدر نشین بینے۔ انہی
کے انتخاب پر نوگوں کی تقریریں ہور ہی تھیں۔ انصار کی بڑی جماعت ان کی تائید میں تھی۔ حضرت
زید بن ثابت "مجمی جلسہ میں موجود تھے۔ مگر رجحان عام کے خلاف آواز بلند کرنا اس وقت کوئی
آسان کام نہ تھا ،اس لئے خاموش تھے۔

اس کے بعد جب حضرت ابو بکر "، حضرت ابو عبر"، حضرت ابوعبید ہ "سقیفہ میں پہنچے اور مہاجرین کی طرف ہے۔ حضرت عبر فی انصاری مہاجرین کی طرف ہے۔ حضرت عبر فی خلافت کی بحث شروع کی توسب سے پہلے جس انصاری نے ایک نے ان کی تائید کی وہ حضرت زید بن ثابت سے ۔ انصار کی تقریر ختم ہونے کے بعد انہوں نے ایک مختصر مگریر معنی تقریر کی جس کا ایک فقرہ بیتھا:

 ''لیعنی رسول اللہ ﷺ مہاجرین میں سے تھے۔اس کئے امام کا بھی مہاجرین میں ہے انتخاب ہونا چاہیے اور ہم اس کے انصار زمیں گے جس طرح رسول اللہ ﷺ کے انصار تھے''۔

ان کی بیصداان کی قوم کے خلاف تھی ، تا ہم کوئی اس کو دبانہ سکتا تھا۔ حضرت زید "کی تقریر ختم ہوئی تو حضرت ابو بکرصد بق "نے کھڑے ہو کر تحسین کی اور کہا" 'خداتم کو جزائے خیر دے ، اگر اس کے علاوہ کوئی بات پیش کی جاتی تو غالبًا ہم لوگ مانے کے لئے تیار ندہوتے'' اُ۔

حضرت زید ؓ نے حضرت ابو بمرصدیق ؓ کا ہاتھ پکڑ ااور انصار سے کہا کہان کے ہاتھ پر ہت کی۔

حضرت زید بن ثابت "نهایت ذکی اور فطین تھے۔ ہے میں آنخضرت والے نے فرمایا کہ میرے پاس لوگوں کے خطوط آتے ہیں جن کو میں کسی پر ظاہر نہیں کرنا جا ہتا۔اس کے سوامجھے یہود پر اطمینان بھی نہیں۔اس لئے بہتر ہے کہتم عبرانی سکھلو۔ چنانچہ حضرت زید ؓ نے ۱۵ دن میں عبرانی اور سریانی میں اس قدرمہارت حاصل کرلی کہ خطوط پڑھ لیتے اور جواب لکھدیتے تھے ہے۔

ان کی اسی ذہانت اورعلم کی بناء پر آنخضرت ﷺ نے ان کو کتابت کے عہدہ برسرفراز فرمایا تھا۔جس بروہ آنخضرتﷺ کی وفات تک فائز رہے۔

حضرت ابوبکر صدیق "وحضرت عمر فاردق " کے عہد خلافت میں بھی ابن کا بیہ منصب بحال رہا۔ لیکن اب کام کی کثرت ہوگئ تھی۔ اس لئے معیقیب دوی ان کے مددگار مقرر کئے گئے۔ قضاء : حکومت اسلامیہ کا ایک جلیل القدر منصب قضائے، جوحضرت فاروق " کے عہد میں قائم ہوائے۔ اس خضرت ہوگئ اور حضرت ابو بکر صدیق " کے ذائت کا ان محکمہ کا مستقل وجود نے تھا۔ حضرت عمر فاروق " نے اس کی بنیاد قائم کی اور حضرت نرید" کو مدینہ کا قاضی مقرر کیا طبقات ابن سعداورا خبار القضاۃ میں ہے :

ا الینیا ۔ جلد ۵ ص ۱۸۱ میل بعض نوگول کا خیال ہے کہ قضاء حضرت عثمان غنی ''کی ایجاد ہے ۔ لیکن سیجے نہیں ۔ حضرت عمر فاروق '' نے اپنی خلافت کے درمیانی عہد میں تککہ قضاء کو وجود کالباس بہنا دیا تھا۔ چنا نچہ بزید بن اخت النمر کو تککھ قضاء کے چند چھوٹے چھوٹے کام سپر د کئے تھے (۵۵) کنز العمال (بحوالہ طبقات این سعد جلد ۳)اس کے ماسوابعض روانیوں کے بمو جب خضرے ملی ''کوچھی قضاء کاروبارسونیا گیا تھا۔ کنز بحوالہ جامع عبدالرزاق ۔ جند ۳۔ص۵۵

" ان عمر استعمل زيدًا على القضاء وفرض له رزقا ".

'''لیعنی حضرت عمر فاروق" نے زید" کو قاضی بنایااوران کی تنخو اہمقرر کی''۔

اس وقت تک قاضی کے لئے عدالت کی عمارت تغییر نہیں ہوئی تھی۔اس لئے حضرت زیدگا گھر دارالقصناء کا کام دیتا تھا۔ مکان فرش ہے آ راستہ تھا۔اس کے صدر میں حضرت زید "فیصلہ کے وقت متمکن ہوتے تھے۔ دارالخلافت اور تمام قرب وجوار کے مقد مات حضرت زید گئے پاس آتے تھے۔ یہال تک کہ خود خلیفہ وقت (حضرت عمر ) پر بھی یہاں دعویٰ داخل کئے جاتے تھے اوراس کا فیصلہ بھی یہیں ہوتا تھا۔

ایک مرتبه حضرت عمر فاروق اور حضرت الی بن کعب ایس کی خوزاع ہوئی حضرت زید ای عدالت میں مقدمہ دائر ہوا۔ حضرت عمر فاروق اید عاعلیہ کی حیثیت سے حاضر ہوئے۔ حضرت زید نے جیسا کہ آئی بھی امرا ، دروسا ، کوکری دینے کا دستور ہے ، حضرت عمر ایک لئے اپنی جگہ خالی کردی ۔ لیکن مساوات کا جواصول اسلام نے قائم کیا تھا۔ سی اسی پر نہایت شدت سے عمل بیرا تھے۔ خصوصا حضرت عمر نے اس کونہایت عام کردیا تھا۔ اس بناء پر حضرت عمر نے زید سے فرمایا کہ یہ آپ کی پہلی حضرت عمر نے اس کونہایت شدت کے سامنے بیٹھے ، مقدمہ پیش ہوا۔ حضرت الی "مدی تھے اور حضرت عمر الی کوانکار تھا۔ شرعا منکر پرقتم واجب ہوتی ہے ، مقدمہ پیش ہوا۔ حضرت الی "مدی تھے اور حضرت عمر الی کوانکار تھا۔ شرعا منکر پرقتم واجب ہوتی ہے ، لیکن حضرت زید نے خلافت کے اور حضرت ام کی بنا ، پر مدی سے درخواست کی کہ اگر چہ بیقا عدہ نہیں ، اسیر المونین کوشم سے معاف کرد ہے ہے۔

خطرت عمر من کہااس رعایت کی ضرورت نہیں۔فیصلہ میں عمراورایک عام مسلمان آپ کے نز دیک برابر ہونے جاہئیں گی۔

بیتالمال کی افسری:

مما لک اسلامی میں اگر چہ بہت ہے مقامی بیت المال قائم تھے، کین سب ہے بڑا خزانہ دارالخلافہ مدینہ مؤدہ میں رہتا تھا۔ حضرت زید "اس کے افسر تھے۔ اسلے میں حضرت عثان نے یہ عبدہ ان کو تفویض فرمایا تھا۔ بیت المال کے عملہ میں زید "کا ایک ناام دہیب بھی تھا۔ وہ نہایت ہوشیار تھا اور بیت المال کے کاموں میں مدودیتا تھا۔ ایک دن وہ بیت المال میں "نگار ہا تھا کہ حضرت عثان آگئے۔ یو چھا یہ کون ہے ؟ زید نے کہا میرامملوک ہے۔ حضرت عثان " نے فرمایا، اس کا ہم پرحق ہے۔

ل كنز العمال \_جلد ٣ يص ١٧ بحواله بخاري ومسلم

کیونکہ بیمسلمانوں کی مددکرتا ہے۔ (بیت المال کے کام کی طرف اشارہ تھا) چنانچہ دو ہزاراس کا وظیفہ مقرر کرنے کا ارادہ ظاہر فر مایا۔ لیکن حضرت زید ؓ کے مزاج میں عصبیت تھی۔ وہ حروعبد کو ایک نگاہ ہے و کیے نہ نہ ارمقرر کیجئے۔ حضرت عثمان ؓ نے ان کی درخواست منظور کر لی اوراس کا وظیفہ ایک ہزار مقرر کردیا۔ درخواست منظور کر لی اوراس کا وظیفہ ایک ہزار مقرر کردیا۔

مجلس شوریٰ کی رکنیت:

حضرت ابو بکرصدیق " کے عہد میں انصار ومہاجرین کے متاز اصحاب کی جومجلس شور کا تھی ، حضرت زید " بھی اس کے ایک رکن تھے۔ حضرت عمر فاروق " نے اپنے عہد خلافت میں اس جماعت کو باضابط کوسل قرار دیا تھا۔ حضرت زید " اس کے بھی ممبر تھے!۔

#### امارت مدينة منوره:

حضرت زید "میں علمی و دینی کمالات کے ساتھ انتظامی قابلیت بھی تھی اوران پراتنااع تادتھا کہ حضرت عمرؓ نے جب مدینہ ہے سفر کیا تو اپنا جانشین انہی کو مقرر کیا۔ حضرت عثان " کا بھی یہی طرزِ عمل رہا۔ وہ جنب جج کو مکہ روانہ ہوتے تو حضرت زید " کوکار وبارِ خلافت سپر دکر جاتے تھے۔

خلافت فاروقی میں حضرت زید" کوتین مرتبه حضرت عمر" کی ہم تشینی کافخر حاصل ہوا۔

الله اور کار میں دومرتبہ حضرت عمر کے جے کے موقع پر ، تیسری مرتبان کے شام کے سفر کے زمانہ میں۔ شام پہنچ کر حضرت زید "کوآپ نے جب خطالکھا تو اس میں حضرت زید" کا نام پہلے تحریر کیا۔ یعنی المی زید بسن شاہت من عمر بن المخطاب ہردفعہ حضرت زید نے خلافت کی ذمتہ دار یوں کونہا یت ہوشیاری اور مستعدی سے انجام دیا۔ حضرت عمر "ان کے انتظام سے بہت خوش ہوتے اور واپس آکران کو بچھ جا گیردید ہے تھے۔

تقتيم مال غنيمت:

ایمان کے کے اوپر شعبے اور شاخیس ہیں۔امانٹ ایمان کا ایک ضروری جزو ہے۔ یہاں تک کدرسول اللہ ﷺ نے فرمایا

"لا ايمان لمن لا امانة له"

'' جس میں امانت نہیں اس میں ایمان بھی نہیں'' \_

ل طبقات ابن سعد جلدا حشم الم مساا

آنخضرتﷺ کے مہدمبارک میں جو مال غنیمت آتا تھا، اکثر آپ ﷺ خود تسیم فرمات تھے۔ اس سے کام کی اہمیت پر بخو بی روشن پڑتی ہے۔

حضرت عمرفاروق " کے عہد میں برموک کا واقعہ نہایت اہم اور مشہور ہے۔ اس میں مالِ غنیمت کی تقسیم حضرت زید ہے۔ اس کے ماسوا حضرت عمر فی جب سجابہ " کے وظائف مقرر کئے تو انصار کے وظائف کی ۔ اس کے ماسوا حضرت عمر فی جس شروع کی ۔ اس کے کئے تو انصار کے وظائف کی تقسیم شروع کی ۔ اس کے بعد عبد الا شہل کا نمبر رکھا۔ اس کے بعد اوس کے محلّہ کا۔ پھر قبائل خزرج کا۔ اور سب سے اخیر میں اینا حصہ لیا ۔

سیاسی خدمت : حضرت زید بن ثابت "بارگاه خلافت کے مقر بین خاص میں تھے۔حضرت ممر کے احباب میں ان کاممتاز درجہ تھا۔حضرت عثان " کے بھی وہ خاص معتمد تھے۔خلافت عثانی میں جب آتش فتنۂ فساد مشتعل ہوئی تو وہ خلیفہ وقت کے طرف دار تھے اور اس شورش وانقلاب کے زمانہ میں انہوں نے ایک دن انصار کو مخاطب کر کے ایک تقریری جس کا ایک بلیغ فقرہ یہ تھا :

" يا معشنر الانصار كونوا انصار الله مر تين"

· بیعنی اے انصار خدا کے دومر تنبہ انصار بنو''

بدشمتی ہے بعض سیابہ کرام حضرت عثان " سے بدطن تھے۔ان میں حضرت ابوابوب انصاری " بھی تھے۔انہوں نے کہا کہتم عثان " کی مدد پرصرف اس وجہ سےلوگوں کوآ مادہ کرتے ہوکہ انہوں نے تم کو بہت سے خلام دیئے ہیں۔حضرت ابوابوب " بھی بہت بااثر بزرگ تھے،اس لئے حضرت زید " کوخاموش ہوجانا پڑا۔

خاتگی حالات اوراہل وعیال

حضرت زید مین نمانگی زندگی نهایت پُر تطف تھی۔ان کی بیوی کانام جمیلہ اور کنیت اُم سعد اور اُم العلائقی۔سعد بن رئیج انساری مشہور صحابی کی بیٹی تھیں اور خود بھی صحابیتے ہیں۔

حضرت زید "کی اولا دمیں خارجہ جوسب سے زیادہ مشہور اور فقہائے سبعہ میں تھے جمیلہ کیطن ہی ہے تھے۔

حضرت زید کے دوسرے بیٹے اور پوتے بھی اپنے زمانہ میں مشہوراور ملم حدیث میں مرجیّ انعام رہے تھے،ان کامختصرتُجر وبدہے :

#### حضرت زيدبن ثابت

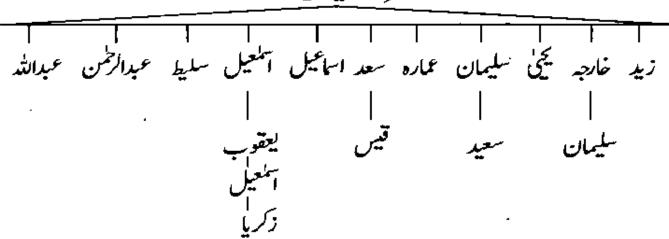

حضرت زید کے آزاد کردہ غلام جن کوموالی کہا جا تا ہے، بہت سے تھے لیکن ان میں سے دوزیادہ مشہور ہیں، ٹابت بن عبید <sup>لے</sup>، وہیب <sup>ع</sup>

وفات : پیپن، چین میں سال کاس مبارک تھا کہ بیام اجل آگیااور ﷺ میں وفات پائی۔اس وفت تخت حکومت پرامیر معاویہ "متمکن تھےاور مروان بن حکم مدینہ کا امیر تھا، وہ حضرت زید " ہے ووستانہ تعلقات رکھتا تھا۔ چنانچہای نے نماز پڑھائی ،تمام لوگ سخت ممکین تھے۔حضرت ابو ہریرہ اُنے موت کی خبرین کرکہا کہ آج حیمر الامتہ اُٹھ گیا۔

حضرت عبدالله بن عباس "اورسعید بن میتب " بھی جنازہ میں شریک تھے۔ قبر میں لاش اُ تاری گئی تو حضرت ابن عباس نے نہایت حسرت سے کہا ، دیکھوعلم اس طرح جاتا ہے۔ آج علم کا بڑا حصہ دُن ہوگیا۔ حسان بن ثابت ٹے مرثیہ میں بیشعرلکھا :

فمن للقوانی بعد حسان وابنه ومن للمعالی بعد رید بن ثابت حسان اور اس کے بیٹے کے بعد اورزیرین ابت کے بعد عمر فضل اور اس کے بیٹے کے بعد اورزیرین ابت متاز تھے قرآن مجید میں علاء کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ راتخین فی العلم ہوں ۔ حضرت زیر بین ثابت "راتخ فی العلم تھے ۔ حضرت عبداللہ بین عباس "جوصحاب میں دریا ہے علم کہلاتے تھے، حضرت زید "کوراتخین فی العلم شار کرتے تھے۔ قرات اسلام نے جن علوم وفنون کی بنیاد قائم کی ان میں قرات ایک متازعلم ہے ۔ حضرت زید "کواس فن میں جس قد روش تھا، اس کا اعتراف صحابہ کرام "اور تابعین کے ہرفر دکوتھا۔ اما شعمی اور علامتدالتا بعین تھے کہا کرتے تھے کہ زید "فرائض کی طرح قرات میں بھی تمام صحابہ "ہے فوقیت لے گئے ہیں۔

قرآن مجید کے ساتھ حضرت زید " کو جوشغف تھااس کاظہوران کے قبول اسلام کے وقت ہو چکا تھا۔ صرف اا برس کے سن میں وہ کا سورتوں کے حافظ ہو چکے تھے۔ باقی زندگی کتابت وحی میں گذاری تھی۔ مبلغ وحی پرقرآن کا جنتنا حصہ اُتر تا ،ان کو معلوم ہوجا تا تھااور وہ اس کو یاد کر لیتے تھے۔ چنا نچآ تخضرت بھی کے عہد میں ان کو بوراقرآن حفظ ہو گیا تھا۔

اس بناء پر جب حضرت ابو بکر صدیق "نے قرآن پاک تکھوایا تو اس خدمت کے لئے حضرت زیر " بی کو نتخب فرمایا اور حضرت عثمان غنی " نے اپنے عہد خلافت میں جب اس کی تقلیل کرائیں تو اس میں حضرت زیر " کی شرکت بھی ضروری مجھی۔

حضرت عمر فاروق البي بن كعب كے مقابله ميں جوقاريوں كے سردار تھے،حضرت زيد اللہ كى قرائت كوتر جے ديتے تھے۔

حضرت زید "کاسلسله قرات دوردورتک بھیلا ہوا تھا اور چونکہ قرات قریش کے مطابق پڑھتے تھے،اس لئے لوگوں کار جحان انہی کی قرات کی طرف تھا۔ حضرت ابی ابن کعب "کی زندگی تک اگر چہوہ مرجع انام نہ ہوسکے الیکن ان کی وفات کے بعد تمام عالم اسلام ان ہی کی طرف رجوع کرتا تھا۔ مدینہ منورہ میں حضرت زید "کی ذات اقد س تمام اکناف واطراف کی قبلہ عاجات بی ہوئی تھی۔ حضرت زید " کی ذات قائم ہوئی تھی، ۱۹۰۰ سوبرس گذر نے پر بھی باقی ہے۔ ابن عباس "ابوعبدالرحمٰن سلمی ابوالعالیہ ریاحی ،ابوجعفر، بیسب ان کے شاگر و تھے اور آج تک رُوے زمین کی مہم کروڑ مسلم آبادی معنوی طور سے ان کے آشانہ پر ذانو نے لمذی تہ کرتی ہے۔ حصرت زید " اگر چہاور برزگوں کی طرح کثیر حدیث نے قرآن کے بعد حدیث نبوی کا درجہ ہے۔ حضرت زید " اگر چہاور برزگوں کی طرح کثیر

حضرت عائشہ "نے حضرت زبیر" کی اولاد سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺنے ان کے یہاں عصر کے بعد دورکعت نماز پڑھی تھی۔ان لوگوں نے انہیں سنت سمجھ کر پڑھنا شروع کردیا۔ حضرت زید معلوم ہواتو فرمایا ، فداعا کشہ کی مغفرت کرے ، ہم کوان سے زیادہ صدیث کاعلم ہے۔
عصر کے بعد نماز پڑھنے کا سبب بیتھا کہ دو پہر کے وقت رسول اللہ اللہ سے ملنے پچھا عراب آگئے تھے۔
وہ سوال کرتے تھے ، آپ اللہ جواب دیتے تھے۔ یہاں تک کہ ظہر کا وقت آگیا۔ آنخضرت اللہ نے نظہر
پڑھی اور صرف فرض پڑھ کر مسائل بتانے کوان کے پاس بیٹھ گئے ۔ جب عصر کا وقت آیا تو ان سے
فارغ ہوئے اور مکان جاکریاد آیا کہ ظہر کے فرض کے بعد سنت نہیں پڑھی تھی ، اس لئے ان کوعمر کے
بعد تمام کیا۔ فداعا کشہ کی مغفرت کرے ، مجھے ان سے زیادہ معلوم ہے کہ آنخضرت کی ان کے عصر
کے بعد نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی ہے ۔

جواحادیث می موتیں، اگران کی نسبت کوئی سوال کرتا تو تقید بی فرماتے ہے۔ حضرت ابو سعید خدری نے مروان کے سامنے فضیلت سحابہ برحدیث پڑھی۔ مروان نے کہاتم جھوٹ کہتے ہو۔ حضرت زید "اور رافع بن خدری مروان کے برابرتخت پر جینے ہوئے سے حضرت زید "اور رافع بن خدری مروان کے برابرتخت پر جینے ہوئے سے ۔ ابوسعید نے کہاتم ان سے بوچھ سکتے ہو۔ مروان کو کر امعلوم ہوا۔ ان کو مار نے کے لئے وُرّہ اُٹھایا، دونوں بزرگوں نے ابوسعید " کی تقید بی کی ۔ تقید بی کی ۔

حضرت زید '' کی زیادہ روایات آنخضرت ﷺ ہیں۔ آپ کے حضرت ابو بکرصد بق'' ، حضرت عمر فاروق '' اور حضرت عثمان غنی'' ہے بھی روایت کی ہے۔

ان کے رواۃ حدیث اور تلاندہ کابڑا گردہ ہے، جن میں مخصوص حضرات کے نام نامی ہے ہیں:
حضرت انس "بن مالک، حضرت ابو ہر برہ"، حضرت ابوسعید خدری "، حضرت بہل بن صنیف"، حضرت ابن عمر"، حضرت بہل بن سعد "، حضرت عبد الله بن بن یع محمر"، حضرت میں ہے۔ میں استعد بن مستب ، قاسم بن محمد بن ابی بکر"، ابان بن عثمان ، خارجہ بن زید (حضرت زید کے بیٹے اور مدینہ نے فقہائے سبعہ میں سبحہ بن ابی محمد ، ابوعمرو ، مروان بن حکم ، عبید بن سباق ، عطا ، بن بیمار ، بسر بن سعید ، ججر مدری ، طاؤس ، عروہ ، سلمان بن زید ، تابت بن عبید ، أم سعد "(زوج تھیں )۔

حضرت زید "کی احادیث مروی کی تعدادلیل ہے، یعنی صرف ۹۳۔ جن میں دمشنق علیہ ہیں اور یہ دوایت میں خت احتیاط کا سبب ہے۔ ورنہ وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اکثر حاضر رہتے تھے۔ آپ ہے ہزاروں حدیثیں تی ہوں گی۔ سینکڑوں قتم کے واقعات کا بچشم خود مشاہدہ کیا ہوگا۔ اس قلت روایت کا سبب ایک حدیث نبوی تھی جوحضرت ذید "جیسے تقدراویان حدیث کوروایت کے وقت محتاط کردیت تھی۔ سبب ایک حدیث نبوی تھی جوحضرت ذید "جیسے تقدراویان حدیث کوروایت کے وقت محتاط کردیت تھی۔

حضرت ذید کے عالم فرائض ہونے کا تمام صحابہ " کواعتر اف تھا۔ حضرت عمر فاروق " نے خطبہ کہا ہے اور کے سامنے حضرت دید " کا تمام اس حیثیت سے پیش کیا تھا کہ خطبہ کا نام اس حیثیت سے پیش کیا تھا کہ " من کان موید ان یسال من الفر ائض فلیات زید ابن ثابت "

"لعنی جس کوفرائض کے سوالات کرتا ہوں ، زید بن ثابت کے پاس جائے"۔

ان کے کمالات کے اعتر اف حضرت عمر فاروق " کو حضرت زید" کی علمی قابلیت کااس درجہ
پاس تھا کہ مدید سے باہران کو کہیں نہ جانے دیتے تھے مختلف مقاموں میں بڑے بڑے عہدے خال
ہوتے ،امور مہمہ کی انجام دبی کی ضرورت ہوتی اور ان کے لئے لوگوں کے نام پیش کئے جاتے تو
حضرت ممر فاروق "ان میں سے سی کاانتخاب فرماد ہے۔ گر جب زید" کانام پیش ہوتا تو حضرت عمر فاروق "
فرماتے کے زید" میری نظروں سے کر نہیں گئے لیکن کیا کروں ؟ شہروالے ان کے عال ہیں ، کیونکہ
جو چیزان کے پاس ہے سی کے پاس نہیں اُ۔

حضرت عبدالله بن ممر " کہا کرتے ہتھے کہ زید" خلافت فاروقی کے عالم اور حمر تھے۔ تمام لوگوں کو حضرت ممرؓ نے شہروں اور ملکوں میں بھیلا دیا تھا اور فنوی یارائے دینے ہے منع کر دیا تھا۔ لیکن حضرت زید "مدینہ میں بیٹھ کراہل مدینہ اور تمام آنے جانے والوں کوفتوی دیتے تھے "۔

سعید بن مسنب مجنبتہ ہونے کے باوجود فتو کی اور فیصلوں میں حضرت زید کے پیرو تھے۔ جب کوئی مشکل مسئلہ آ جا تا اور لوگ دوسر ہے صحابہ کے اجتبادات بیان کرتے تو سعد گان ہے بوچھتے کہ زید ؓ نے کیا کہا ہے؟ زید بن ٹابت ''فیصلوں کے سب سے زیادہ جانے والے تھے اور جن مسائل کے متعلق حدیث وار ذہیں ہے اس کے بتاتے وقت سب سے زیادہ بصیرت رکھنے والے تھے۔ ان کا کوئی قول ہوتو ہیش کرو ''۔ امام ما لک جوایینے زمانہ میں دارالبحر ، قرمہ بینہ کے امام تنے اور آج بھی فقہ و حدیث میں لاکھوں آ دمیوں کے لئے امام مطلق ہیں ،کہا کرتے تھے کہ حضرت عمر فاروق " کے بعد زید بن ثابت ؓ مدینه منورہ کے امام تنے اور امام شافعیؓ نے فرائض کے تمام مسائل میں حضرت زید " کی تقلید کی ہے۔

علم فرائض کی تدوین

فرائض كافن نبايت مشكل ہے۔ قرآن مجيد ميں اگر چه مجملا فرائض كے تمام مهمات مسائل بيان كردية محية جي بيكن تفصيل رسول الله والله الوافعال وصحابة ك قضايا اور فراوى يهوتي ہے۔قرآن مجید میں میراث وصیت کے متعلق جو کچھ مذکور ہے وہ نہایت مختصر ہے۔میراث زوج ، میرات زوجہ، اولا د ذکور ، اولا دانات ، مال، باپ ، بھائی ، بہن ، کلالہ اور دیگر چندمتم کے ورثا کا تذکرہ آیا ہے اور ان کے حصول کی مقداز کا تعین کرئے کہد دیا گیا کہ جو مخص خدا کی ان حدود ہے متجاوز ہوگا ایےنفس برظلم کرےگا۔

رسول الله الله الله الله الله الله المال كي تفصيل بتائي ہے۔ آپ الله كے بعد زید ابن ثابت ؓ نے اس فن کو آئی ترقی دی کہ آ گے چل کے اس پر کتابیں لکھی گئیں اور فرائض ایک مستنقل فن بن گیا۔

حضرت زیدٌ ہے فرائض میں جلیل القدر صحابہ " فتویٰ یو چھتے ہتے۔ چنانجہ حضرت عبداللہ بن عمر جن كافضل وكمال تمام صحابه " كوتسليم تها، حضرت زيرٌ ہے استیف اركرتے ہے۔

حضرت عمر فاروق '' کے ایک غلام نے وفات پائی تو ابن عمرٌ نے بوچھا کہ متر و کہ میں عمر کی لڑ کیاں بھی حصہ یا ئیں گی؟ حضرت زیدؓ نے کہا کہ میرے نزدیک تو نیدینا جا ہے 'کیکن تم جا ہوتو دے سکتے ہو۔ابن عمرؓ نے اس پریہاں تک عمل کیا کہ حضرت عمر فاروق " کے جتنے غلام مرے کسی کے مال می*ں لڑ کیوں کا حصہ نہیں* لگایا <sup>ک</sup>

اہلِ میامہ کے آل میں حضرت ابو بمرصد بق "نے زید یکے نتوی کے مطابق فیصلہ کیا تھا، یعنی جولوگ زندہ نے گئے تنھے اُن کومُر دوں کا وار شے ضہرایا تھا، نیہیں کیا کہمُر دوں کو باہم وارث بنادیتے <sup>عل</sup>۔ طاعون عمواس میں جب خاندان کے خاندان صاف ہوگئے ،اس ونت حضرت عمر فاروق '' نے بھی حضرت زید "کی ای رائے پر فیصلہ کیا تھا تیا۔ حضرت عبداللہ بن عبال جو صحابہ " میں حمر اور بحر کہلاتے تھے، حضرت زید کے جوابات ہے سکین یاتے تھے۔

ایک روز اپنے شاگر دیکرمہ "کو بھیجا کہ زید سے پوچھو کہ ایک شخص مرگیا ہے اور زوجہ اور ' والدین چھوڑ سے بیں ،ان میں ورثہ کیونکر تقسیم ہوگا۔ حضرت زیدؓ نے کہا، بیوی کونصف، باقی نصف میں مال کوٹکٹ اور باپ کو بقیہ۔ این عباس "کا خیال اس کے خلاف تھا۔ وہ مال کوکل مال میں سے ٹکٹ دلاتے تھے۔ چنانچ کہلا بھیجا، یہ قرآن میں ہے یا آپ کی رائے ہے۔ حضرت زیدؓ نے کہا میری ذاتی رائے ہے بعنی استنباط ہے میں مال کو باپ پرفضیلت نہیں و سے سکتا گے۔

دور درازمما لک ہے فتوی آتے تھے اور حضرت زید " ان کا جواب لکھ کر بھیجتے تھے۔ امیر معاویہؓ نے اپنے زیانۂ خلافت میں ایک خط کے ذریعہ ہے دادا کے متعلق استفتاء کیا تھا، حضرت زیدؓ نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا :

بسم الله الرحمن الرحيم

لعبد الله معاوية امير المومنين من زيد بن ثابت انى رأيت من نحو قسم امير المومنين عمر بين الجد والاخوة واحدة قسم لها الثلت فان كانتا اختين مع الجد قسم لها الشطر و للجد الشطر ، فان كان للجد اخوات فانه يقسيم للجد الثلث ، فان كانوا اكثر من ذالك فانى لم اره حسبت ينقص الجد من الثلث شياء . ثم ماخلص للاخوة من ميراث اخيهم بعد البحد فان بنى الاب والام هم اولى بعضهم من بعض بما فرض الله لهم دون نبى العلة فلذالك حسبت نحوا من الذى كان امير المومنين عمر يقسم بين الجد والاخوة من الاب ولم يكن يورث الاخوة من الا مالذى يقسم بين الجد والاخوة من الاب الجد مع الجد مع الجد شياء ثم حسبت امير المومنين عثمان بن عفان رضى الله عنه كان يقسم بين الجد والاخوة نحو الذى كتبت به اليك فى هذا الصحيفة . "

حضرت زید ی فرانش کے مسائل حضرت عمر کے زمانہ میں ترتیب دیئے کا اور متعدد مسائل کا استنباط کیا۔قرآن مجید نے وراثت کے متعلق جو کچھ بیان کیاوہ ہم اُوپرلکھ چکے ہیں۔حضرت زید سی کی فہم وعقل نے نئے نئے دیالات بیدا کئے ، جوعلم الفرائض کا جزو بن گئے۔میراث موالی ،

اس اصل عبارت به ب افلما وضع زيد بن

ل اینناص ۱۱۱ بر کنز العمال جلد ۲ مس ۱۵ نابت المفرانص (کنز العمال) رجلد ۲ پس ۱۵

میراث ولدالا بن ،میراث ولدملاعنه،میراث الولد من ایهه وامه،میراث البحد من لامیراث له ، مانعین وراثت اوراس قبیل کے دوسرے مسائل حضرت زید "کی فکررسااور دیاغ نکته شنج کی پیدا کر دہ ہیں۔

حضرت زیدؓ نے دادا کی میراث کی نبیت جو فیصلہ کیا تھاسحابہ ﷺ میں اس کے بہت ہے مخالف موجود تھے بیکن صحت اورا تفاق عام کا دامن حضرت زید ﷺ بی کے ہاتھ میں تھا۔

دادا کی میراث ،علم فرائض کا نهایت معرکة آلا را مسئله ہے اور خود حضرت زید ؓ نے اس کی نسبت مختلف خیالات ظاہر کئے ہیں <sup>ل</sup>ے گرجس رائے پروہ اخیر وفت تک قائم تھے،حضرت فاروقِ اعظم ؓ اور حضرت عثمان غن ؓ نے بھی اس کو قائل عمل تصور کیا۔

اسلام میں دادا کا حصہ سب ہے پہلے حضرت عمر فاروق "نے لیا۔ان کا اُیک پوتا فوت ہوا تو کل جا کداد کا اپنے کوستحق سمجھتے تھے۔لوگوں نے اس کے خلاف رائے دی۔ حضرت عمر "حضرت زید " کے گھر پہنچے۔اس وقت وہ کتا تھی کررہے تھے اور کنیز بال درست کرتی جاتی تھی۔ پوچھا آپ نے کیوں تکلیف کی ، مجھ کو بلالیا ہوتا۔حضرت عمر "نے فر ملیا ہے وی نتھی کہ جس میں گھٹے بڑھے کا احتمال ہوتا ،ایک مسئلہ کے متعلق مشورہ کرنے آیا ہوں۔اگر تمہاری رائے میرے موافق ہوگی تو عمل کروں گا درنہ تم پرکوئی الزام نہیں۔حضرت نید "نے الیک صورت میں رائے ویے ہے انکار کیا۔حضرت عمر" آزردہ چلے گئے۔

ایک روز پھر گئے۔حضرت زید ؓ نے کہا کہ میں اس کولکھ کر چیش کروں گا۔ چنا نچہاس کوشجرہ کی شکل میں مرتب کر کے دیا۔حضرت عمر فاروق ؓ نے مجمع عام میں خطبہ دیا اور کہا کہ زید بن ٹابت ؓ نے بیلکھ کرمیرے یاس بھیجا ہے، میں اس کونافذ کرتا ہوں ﷺ۔

۔ اگر چہ حضرت زید ؓ نے علم فرائض کی تدوین کی۔اس کے مختلف جز ئیات کا انتخراج کیا،متعدد نئے مسائل پیدا کئے ،لیکن ان کے لئے ان میں سب سے اہم اور اشرف مسئلہ عول کی ایجاد ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عول کے موجد حضرت عباس میں ، جوروایت اور درایت دونوں کے خلاف ہے۔ اقل تو اس واقعہ کی کوئی سندنہیں ، اور ہم نے جو واقعہ بیان کیا ہے ، وہ سند صحیح ہے مردی ہے۔ یعنی عبدالرحمٰن ابی زیاد نے خارجہ ہے روایت کیا ہے ، جوخود حضرت زیر سے روایت کرتے ہیں۔ دوسر نے یہ کہ حضرت عباس میں کوفرائض اور حساب میں دخل نہ تھا۔ اس لئے اس قتم کی ایجا دان کی طرف منسوب کرنا بداھة عقل کے خلاف ہے۔

حضرت زید ؓ نے علم فرائض کی جو بچھ خدمت کی وہ ندکورہ بالا واقعات ہے واضح ہوگئی اور حامل نبوت کابیارشاد کہ''میری اُمت کے سب سے بڑے فرائض وال زید ہیں''۔حرف بحرف پورا اُنز تا ہے۔حضرت زید ؓ کی اس غیر معمولی ذہانت وذکاوت ، جودت وفکر اور دماغ ودل پراس دور کے علماء کو تعجب ہوتا تھا۔

فقته: فرائض کی طرح وہ فقہ میں بھی مجتبدین صحابہ "میں متھاور خودرسول اللہ ہے ہے عہد مبارک میں فقی دیتے ہے ۔ حضرت ابو بکر"، حضرت عمر"، حضرت عثمان ، حضرت علی اور امیر معاویہ " کی خلافتوں میں بھی وہ مدینہ منورہ کے مفتی اعظم ہتھے۔ فقہائے صحابہ "کے تین طبقے ہیں۔ حضرت زید " کا پہلے طبقہ میں شارتھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جس قدرفتوی ویئے ان کی تعداونہایت کثیر ہے۔ اگر سب کوایک جگہ جمع کردیا جائے تو کئی خیم جلدیں تیار ہو کتی ہیں جی

حضرت زید "کی فقہ انہی کے زمانہ میں قبول عام کی سند حاصل کر چکی تھی۔حضرت سعید ابن میتب "کہا کرتے تھے کہ زید بن ثابت کا کوئی قول ایسانہیں، جس پرلوگوں نے بالا جماع عمل نہ کیا ہو،صحابہ "میں سیننکڑوں ایسے تھے جن کے قول پرکسی نے عمل نہیں کیا۔لیکن حضرت زید کے فتو وَں پران کی زندگی ہی میں مشرق ومغرب عمل پیرا تھے "۔

لوگوں کا خیال ہے کہ علم فقہ کی شہرت و دسعت کا باعث صحابہ کرام " میں چار بزرگوں کی ذات تھی۔ زید بن ثابت ، عبداللہ بن مسعود ، عبداللہ بن عمر ،عبداللہ ابن عباس ۔ چنانچہانہی کے تلامذہ سے آفاق عالم میں دین کی اشاعت ہوئی ۔ لیکن مدینہ منورہ جو اسلام کا سرچشمہ اصلی اور نبوت کا دارالقر ارتھا۔ حضرت زید کے اسحاب کی بدولت علوم فنون کا مرکز بناتھا۔

فقہائے صحابہ "کی دومجلسیں تھیں۔ایک کے رئیس حضرت عمر فاروق" تتھاور دوسری کے حضرت علی فاروق" تتھاور دوسری کے حضرت علی اللہ علیہ پر بحث ہوتی تھی اور اہم اور مشکل مسائل علمیہ پر بحث ہوتی تھی اور اہم اور مشکل مسائل مطے کئے جاتے تھے ہے۔

یوں تو حضرت زیر '' کا فیض ہر وقت جاری رہتا تھا۔ تاہم اس کے لئے ایک وقت بھی مخصوص تھا۔ مسجد نبوی میں جوزیارت گاہ عام تھی اور حضرت زیر ؓ کے مکان سے کمحق تھی فتو کی دینے کے لئے بیٹھتے تتھے ھے۔

 حضرت زیرؓ کے مسائل ، فقہ کے اکثر ابواب پر حادی تھے۔ان کی تفعیل کے لئے ایک الگ مستقل تصنیف کی ضرورت ہے۔ یہاں نمونہ کے طور پر ہم چندمسائل پراکتفا کرتے ہیں : سکتاب الصلوٰق :

فرض نماز کےعلاویاتی نمازیں گھرمیں پڑھناافضل ہے لیہ

ایک شخص نے پوچھا کہ ظہر وعصر میں قراًت ہے؟ فرمایا، ہاں۔رسول اللہ ﷺ دریتک قیام فرماتے تصاور آپ کے لب ملتے رہتے تھے کے۔اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کوقراًت کرنا چاہئے۔سوال کا تعلق امام سے ہے، جماعت سے نہیں۔

سائل کا منشاء یہ تھا کہ ظہر وعصر میں کچھ پڑھا جاتا ہے؟ حضرت زید ؓ نے اس کا جواب دیا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ جماعت میں امام کا پڑھنا، تمام مقتد یوں کی طرف سے کافی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حباب بن ارت ؓ، زید بن ثابت ؓ، ابوقادہؓ، سعد بن ابی وقاص سے جوروایتیں مذکور ہیں کسی سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ صحابہ ؓ آنحضرت ﴿ اللّٰہ کے پیچھے قرائت کرتے تھے۔ کتاب الذیا کے :

ایک بھیڑیئے نے ایک بکری پردانت مارا۔لوگوں نے اس کوفوراَذی کردیا۔آنخضرت ﷺ نے اس کے کھانے کی اجازت دیدی سے۔( ذبحہ کے حلال ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہاس کا گلاکاٹ دیا جائے۔قرآن مجید میں ہے "الاماذ کیتم" چنانچہ جب یہ شرط( ذنح) پائی گئی،آنخضرت ﷺ نے اس کا کھانا حلال کردیا)۔

كتاب البهيه:

ایک شخص نے اپنامکان اپنی زندگی تک کسی کور ہنے کے لئے دیا ، تو اس کی وفات پراس کی اولاد مالک مجھی جائے گی۔ حضرت زید "کی روایت میں اس کا بیان ہے کہ "العمری للو اوٹ " کے عمرای کی اجازت کے ساتھ رقبی کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ رقبیٰ کی بیصورت ہے کہ ایک شخص اپنی کوئی چیز دوسرے آ دی کو اس شرط پر دے کہ اگر میں پہلے فوت ہوں تو تم مالک ہواور تم پہلے فوت ہوت و میری ملکیت پھر عود کر آئے گی۔ چونکہ ہبہ کے لئے تملیک ضروری ہاں وہ شرط فاسد کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس بناء پر یہ ہبنا جائز قرار دیا گیا ہے۔

كتاب المز ارعه:

نصف ، ثلث اورربع منافع پرکسی ے زراعت کرانامنع ہے ال

جب تک باغ میں پھل اچھی طرح نہ آئے ہوں یا درخت پر رطب چھو ہارے ہوں ،ان کو انکل سے بیجنے کی ممانعت ہے ۔ (مدینہ میں اسلام سے بل پھل تیار ہونے سے پہلے فروخت کر دیا جاتا تھا اور نقصان ہونے کی صورت میں فریقین میں جھگڑے تک کی نوبت آجاتی تھی ۔ جب آخضرت کے مدینہ تشریف لائے اور بیا حالت ملاحظہ فرمائی تو اس کومنع کر دیا۔البتہ عربہ والوں کو جو مسکین شے اور صرف صدقات کے چھو ہاروں پر ان کی گذراوقات تھی ، تاب کر فروخت کرنے کی اجازت دیدی تھی )۔

ان مسائل کے بعد علوم شرعیہ کا حصہ ہم ختم کرتے ہیں۔حضرت زیدؓ نے دنیا کے دوسرے علوم میں جوتر قی کی تھی ،اس کا بیان کرنا بھی ضروری ہے۔

فارسی، رُومی، عبرانی، سریانی قبطی جبشی زبانیں:

حضرت زیر نے رسول اللہ علی کے ارشاد کے مطابق عبرانی اورسریانی زبا نیم سیکھیں تھیں۔ فہانت کا بیحال تھا کہ پندرہ روز کی کوشش میں بلاتکلف خط لکھنے گئے تھے۔ بعد میں اس کواورترتی دی، یہاں تک کہ توراۃ وانجیل کی زبانوں کے عالم بن گئے۔ بیام روایت ہے۔ لیکن مسعودی نے یہاں تک کہتا ہے کہ ان کو فارتی ، روی قبطی اور حبثی زبانیں بھی آتی تھیں ، جن کو انہوں نے مدینہ میں ان زبانوں کے جانے والوں نے مدینہ میں ان زبانوں کے جانے والوں سے سیکھاتھا گئے۔

حساب : عرب میں حساب کا مطلق رواج نہ تھا۔ اس لئے اسلام کے ابتدائی زمانہ میں خراج کا حساب رومی یا ایرانی کرتے تھے۔ مربوں کو ہزار ہے او پر گنتی بھی معلوم نہتھی ۔ عربی میں ہزار ہے او پر کے عدد کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے۔

لین حفرت زید " کوحساب میں اس قدر دخل تھا کہ فرائض کے بیجیدہ سے بیچیدہ مسائل اس کے ذریع طل کر لیتے تھے۔ اس کے ماسوامال کی تقسیم کر سکتے تھے۔ چنانچینز وہ حنین میں جو ۸ ھے میں ہوا تھا اور جس میں تقریباً ۱ ابزار آ دمی شریک تھے، انہی کی مردم شاری اور لگائے ہوئے حصول کے میں ہوا تھا اور جس میں تقریباً ۱ ابزار آ دمی شریک تھے، انہی کی مردم شاری اور لگائے ہوئے حصول کے بموجب آنخضرت کی فیلے نے مال تقسیم فرمایا تھا۔۔ انہوں نے پہلے لوگوں کی تعداد معلوم کی ، پھر مال غنیمت کواس عدد پر پھیلادیا۔ چند سرداروں کو مشتنی کر سے بیزی رقیس دی گئے تھیں۔ فی کس میں ، اوبن اور

چالیس بکری حصه میں پڑیں۔سواروں کواس کا تکنا ، یعنی ۱۲ ، اُونٹ اور ۱۲۰ بکریاں عطا کی گئیں کے جنگ رموک کا مال غنیمت بھی جب مدینہ آیا حضرت زید " ہی نے تقسیم کیا تھا۔

خط و کتابت : عرب میں اسلام سے بل تحریر کارواج کم تھا۔ قدیم روایتیں قوت ِ حافظہ کی بناء پر مشہور ہوئی تھیں۔ حضرت زید " لکھنا جانتے تھے اور اپنے زمانہ کے مشہور خطاط تھے۔ فرامین ۔ عہد نامے اور خطوط کے سوانقشے عمد و بناتے تھے۔

حضرت عمر فاروق کے عہد میں عرب کامشہور قبط عام الر مادہ ردنما ہوا تو اس کے انتظام کے کئے عمر و بن العاص کا گورزم صرکوفر مان لکھا کہ وہ مصر سے غلّہ روانہ کریں ۔عمر و نے 10 جہاز غلّہ سے بحر ہے دارالخلافت روانہ کئے ۔حضرت عمر کا جہاز ول کی آمد کا سخت انتظار تھا۔خود چند صحابہ کو لے کرجن میں حضرت زید کم بھی تھے" جار''نامی ایک بندرگاہ پر جو مدینہ سے قریب واقع تھی ، تشریف لے گئے۔

غلّہ آیا تو جار میں دوگودام بنواکراس میں غلّہ بھروادیا اور زید بن ٹابت '' کو ہدایت کی کہ ایک نقشہ قحط زدوں کا تیار کریں ، جس میں ان کا نام اور غلّہ کی مقدار لکھی ہو۔اس حکم پرحضرت زید ؓ نے رجسڑ بنا کر ہرشخص کو کاغذ کی چکیں تقشیم کیں ، جن کے بینچ حضرت عمر '' کی مہر ثبت تھی۔اسلام میں چک اوراس میں مہرلگانے کا یہ بہلا واقعہ تھا ، جوحضرت زید '' کی بدولت وقوع پذیر ہوا۔

ا خلاق وعادات: اسلام کی غرض اصلی مکارم اخلاق کی تقسیم و تکمیل ہے۔ حضرت زید ی<sup>س</sup> کا اخلاق جن محاسن وفضائل کومجموعه تقا۔اس کے نمایاں اجز اءحتِ رسول ،اتباع رسول ،امر بالمعروف، تصح امرااور حمیت ملتی تھے۔

رسول الله على محبت كى بناپر حضرت زيدٌ در بار نبوت ميں اكثر حاضر رہتے تھے۔ صبح كوبستر ے اُٹھ كرسيد ھے آنخضرت على خدمت ميں آ جاتے۔ بعض وقت اتناسور اہوتا كه تحرى آنخضرت على كے ساتھ كھاتے۔ آپ على ان كواپے تجرہ شريف ميں بلا ليتے تھے۔

ایک روز آنخضرت کے پائی گئے ، تو آپ سحری میں چھوہار نے نوش فر مارہے تھے۔ ان سے شرکت کے لئے ارشار ہوا ، انہوں نے کہا میں روزہ کا ارادہ کر چکا ہوں۔ آپ کھے نے فر مایا میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ غرض حضرت زیر نے آنخضرت کی ساتھ سحری کھائی تھوڑی دیر بعد جب نماز کاونت آیا تو وہ آنخضرت کے ساتھ سمجد گئے اور آپ کھی کے ساتھ نماز بڑھی۔

إ طبقات ابن سعد وقتم اوّل نخاری م ال سلم مند مبلد ۵ میر ۱۸۲

ارشاد نبوی کی تعمیل کاریرحال تھا کہ ایک باروہ امیر معاویہ کے پاس شام گئے اور ایک حدیث روایت کرنے کی نوبت آئی۔ امیر معاویہ نے ایک شخص ہے کہا کہ اس کولکھ لو۔ حضرت زید نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے حدیث قلم بند کرنے کی ممانعت فرمائی ہے، یہ کہہ کراس کومٹادیا تئے۔

امرا کے مقابلہ میں بھی سنت نبوی کی تبلیغ سے غافل ندر ہتے تھے۔ مردان بن تھم اموی مدینہ کا امیر تھا۔ وہ مغرب کی نماز میں چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتا تھا۔ حضرت زیدؓ نے فر مایا ،ایسا کیوں کرتے ہو۔ آنخضرت ﷺ توطویل سورتیں پڑھا کرتے تھے ''۔

صحابہ "اور تابعین ہے بھی اگر ناوا قفیت کی بناپر خلاف سنت کوئی فعل سرز دہو جاتا تو زید " کو سنیہ فرمائے تھے۔ ایک مرتبہ شرصیل بن سعد " نے بازار میں ایک چڑیا کپلڑی تھی۔ حضرت زید " نے و کمھے لیا، پاس جا کرایک تھیٹر مارااور چڑیا چھین کراڑادی اور کہا کہ "اوا پلے " سے دشمن تجھے کومعلوم نہیں کہ رسول اللہ بھٹانے مدینہ کوحرم قرار دیا ہے ہے۔

انبی شرحبیل کوایک مرتبہ باغ میں جال لگاتے دیکھا ہو زورے چلائے کہ یہاں شکار کھیلنے کی ممانعت ہے <sup>گ</sup>۔

شام سے ایک شخص زیتون کا تیل فروخت کرنے مدیندلایا۔ بہت سے تاجروں نے معاملہ کیا۔ عبداللہ بن عمر سے بھی بات چیت کی اوراس سے خریدلیا۔ مال ابھی وہیں رکھاتھا کہ دوسراخریدار پیا۔ عبداللہ بن عمر سے کہا کہا تنافع دیتا ہوں ، جھے سے سودا کر لیجئے۔ بات کے پختہ کرنے کے سیندا ہوگیا۔ اس نے ابن عمر سے کہا کہا تنافع دیتا ہوں ، جھے سے سی نے ہاتھ پکڑلیا۔ دیکھاتو زید سے ابن عمر سے کہا ، ابھی نہ بیچو۔ پہلے مال یہاں سے اُٹھوالو۔ کیونکہ رسول اللہ بھی نہ بیچو۔ پہلے مال یہاں سے اُٹھوالو۔ کیونکہ رسول اللہ بھی نے اس کی ممانعت فرمائی ہے گے۔

کے مندیص ۱۹۰ ع ایشاً ۱۸۴ سے ایشاً ۱۵۳ سے بخاری جلد ایس ۱۰۵ باب القرائت فی المغرب هے مند جلد ۵ میں ۱۹۲۱ میں ۱۹۳۱ سے ایشاً میں ۱۹۱

ایک مرتبہ دو پہر کے وقت جناب زید امروان کے کل سے نکلے ، شاگر دوں نے وکھے لیا۔
خیال ہوا کہ اس وقت کی وجہ سے گئے ہوں گے۔ بڑھ کر پوچھا، حفرت زید نے کہا کہ اس وقت اس
نے چند حدیثیں پوچھی تھیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تمن خصلتوں سے مسلمان کے قلب کو بھی انکار نہ
ہوگا۔ ا۔ خدا کے لئے عمل کرنا۔ ۲۔ ولا ہ الامر کو قیبےت کرنا۔ ۳۔ جماعت کے ساتھ رہنا۔
حضرت زید "اگر چہ غیر مسلم اقوام سے نفرت نہ کرتے تھے ، تا ہم ان میں حمیت ملی اور تو ی
یور ے جش کے ساتھ موجود تھی۔

ایک مرتبہ حضرت عبادہ "بن صامت انصاری کہ بڑے کے سے ابی تھے۔ بیت المقدی کے اور عمارت مقدی کے اندر جانا چاہا ۔ ایک بطی ہے کہا، میرا گھوڑا بکڑلو، اس نے انکار کیا۔ حضرت عبادہ " نے اور عمارت مقدی کے اندر جانا چاہا ۔ ایک بطی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کیا عبادہ " نے انکار کیا۔ میرا کیا ؟ عبادہ " نے جواب دیا کہ میں نے اس سے گھوڑا بکڑنے کے لئے کہا تھا، اس نے انکار کیا۔ میرا مزاج تیز ہے، اس کو مار بیٹھا۔ حضرت عمر فاروق " نے کہاتم سے قصاص لیا جائے گا۔ زید بن ثابت " موجود تھے۔ ان سے ایک صحابی کی ذات نہ دیکھی گئی۔ حضرت عمر سے کہا کہ آپ ایک غلام کے بدلے ایک بھائی کو ماریں گے۔ ان کے کہنے پر حضرت عمر شانہ پر اکتفا کیا اور حضرت عبادہ " کو دیت دیا پڑی ۔ ان

ای طرح جب حضرت عمرفاروق شام میں متصوّق خبر ملی کدایک مسلمان نے ایک ذمی کولل کردیا۔ حضرت عمرؓ نے تھم دیا کہ مسلمان کولل کردیا جائے۔ حضرت زیدؓ نے بڑی مشکل ہے سمجھا کرفل کی بجائے دیت بررامنی کیا تی۔

حضرت زید " کی بیعصبیت کچھذمیوں ہی کے ساتھ مخصوص نہتی ، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہتی ، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ بھی بعض صورتوں میں ظاہر ہوتی تھی۔ حضرت عثان عنی " نے اُن کے غلام کا وظیفہ ہم ہزار مقرر کیا تھا انہوں نے کہا غلام اور آزاد میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اور حضرت عثان " کوایک ہزار برراضی کیا۔ طبع اُ خاموش و سکوت کو بیند کرتے تھے۔ مجلس میں بیٹھتے تو مجسمہ تسکین و وقار معلوم ہوتے تھے۔

خلفاء سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے۔حضرت عمر فاروق "کے اسحاب صحبت میں تھے۔ حضرت عثمان غنی " ہے اتنے وسیع تعلقات تھے کہ عثمانی کہلاتے تھے۔حضرت عثمان " ان کونہایت بے مند۔۱۸۳ میں کنزالعمال جلد کے مس ۳۰۳ میں ایپنا مسمہ محبوب رکھتے تھے۔حضرت ملی" کوبھی محبوب رکھتے تھے ،اوران کی فضیلت کے قائل تھے۔امیر معاوییہ " ے بھی مراسم تھے۔شام جانا ہوا تو ان کے مکان پرتشریف لے گئے <sup>لے</sup>۔اور جب مروان بن حکم مدینہ کا امير بوكرة باتواس يجمى ربط صبط ربائ

مروان اپنی سیاست میں شہرهٔ آفاق ہے۔حضرت زیدٌ ہے اس کے دوستانہ تعلقات تھے۔ کیکن وہ موقع پرسیاست ہے باز نہآ یا تھا۔زید بن ثابت " کو بلا کرایک دن کچھ **پوٹیکل** سوالات کئے۔ حضرت زید جواب دے رہے تنے کہ ریکا یک نظریری کہ یردے کے پیچھے کچھلوگ لکھارہے ہیں۔ حضرت زیدٌ نے فورا! کہا کہ میہ اعذرقبول سیجئے ۔ میں نے جو کچھ کہاتھا،وہ میری ذاتی رائے تھی۔

حضرت زيد '' أُنر جينهايت منكسرالمز انّ تتح بيكن چونكه بزيجليل القدر عالم تھے۔اس کے بھی بھی زبان سے حرف ادعا بھی نکل جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت رافع بن خدرج نے ایک حدیث میں منطمی کی ہتو حضرت زیر ؓ نے کہا کہ خداان کی مغفرت کر ہے۔ مجھ کوان سے زیادہ حدیث معلوم ہے۔ ای طرح حضرت عائشہ '' کے ساتھ بھی ای قتم کا واقعہ پیش آیا۔ان کے علم ووقار کی بنا ، برصحابہ '' اورعلما ، ے لے کرامراءو حکام تک ان کی عزت تعظیم کرتے بتھے۔

حضرت عبدالله بن عباس زید بن ثابت " کی اس قدر تکریم کرتے ہے کہ ایک مرتبہ وہ گھوڑے برسوار ہونے کو چلے تو ابن عباسؓ نے رکاب تھام لی۔حضرت زیدؓ نے کہا، آپ رسول اللہ المن المن المان من الساند يجيرُ المن عبال في كباكيا خوب؟ علاء اورا كابر كے ساتھ اليابي كرناجا ہئے۔

مروان بن حکم اموی جوحضرت ابوسعید حذری "جیسے جلیل القدر صحافی کوکوڑے سے مارنے اُٹھاتھا۔حضرت زید" کی آئی عظمت کرتاتھا کہان کواینے برابر تخت برجگہ دیتاتھا <sup>س</sup>ے۔

#### **→≍≍⇔≍≍**←

# حضرت زيا د بن لبيد "

نام ونسب

زیادنام ہے۔ ابوعبداللّہ کنیت بقبیلہ خزرج کے خاندان بیاضہ سے ہیں۔ سلسلہ نسب بیہ ب زیاد بن لبید بن تعلیہ بن سنان بن عامر بن عدی بن امیہ بن بیاضہ بن عامر بن زریق بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن جشم بن خزرج۔

اسلام : بیعتِ عقبہ بیں شریک تھے۔ جب مدینہ یں مہاجرین کی آمد شروع ہوئی تو انصار کی ایک جماعت کہ چارآ دمیوں سے مرکب تھی۔ مکہ پنجی ، جس میں ایک حضرت زیادٌ تھے۔ وہاں سے بہت سے سحابہؓ کے ساتھ مدینہ داپس آئے۔اس بناء پریادگ انصاری بھی تھے اور مہاجر بھی <sup>ا</sup>۔

غزوات : بدر،احد،خندق اورتمام غزوات مين شريك تقيه

و چیں آنخضرت کے بین کا حاکم بنایا۔ یہ ملک ۵ حصوں پرتقسیم تھا گی۔
حضرت زیاد "حضرموت کے عامل تھے۔صدقات کا محکمہ بھی ان کے زیر ریاست تھا گے۔
آنخضرت کے وفات کے بعد جب اہل یمن مرتد ہو گئے اور زکو ۃ بند کر دی تو حضرت
ابو بکرصدیق "نے زیاد" کو اس بارے میں لکھا۔ انہوں نے شاہان کندہ پرشبخون مار کر فتح حاصل
کی۔ اضعیف بن قیس کا محاصرہ کر کے شکست دی ، اور اس کو دارالخلافت روانہ کیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی " کلھتے ہیں :

'' و کان له بلاء حسن فی قتال اهل الودّ ہ'' <sup>سی</sup> ''لعنی انہوں نے مرتہ بن کی جنگ میں بڑی جانبازی دکھائی''۔

خلافت صدیقی کھی اور فاروتی میں بھی ای خدمت پر متازر ہے انے اس فرض سے سبکدوشی کے بعد کوفیہ کی سکونیة اختیار کی بعض کا خیال ہے کہ شام میں قیام کیا تھا۔

وفات : الم من انقال ہوا۔ بیامیر معاویہ "کی حکومت کا پہلا سال تھا۔ زیاد فقہائے سحابہ من سے محصیح تر فدی میں ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت واللہ نے فرمایا کہ اسلم کے انتھنے کا وقت آپہنچا۔

لِ طبقات! بن سعد جلدا فِتم ا عِلَم 101 مِلِم التَّبِعابِ جِلدا عِلَم ٢٣٦ عالات معاذ بن جبل سِ لِيعقو بي جلد٢ ع مِ تَهَذيبِ المُتَهَذيبِ جلد٣ عِلم ٣٨٣ هِ طبري جلدص ١٣٣١ مِ لِي لِيعقو بي جلد٢ عِس ١٨٦ بي تهذيب المُتَهَذيب جلد٣ عِم ٣٨٣ حضرت زیاد ی نے عرض کی ، یہ کیسے ہوسکتا ہے۔ اب توعلم لوگوں کے دگ و پے میں سرایت کر چکا ہے۔ ارشاد ہوا:

"شكلتك امك يا زياد! ان كنت لا راك من افقه رجل بالمدينة اوليس اليهود والنصاري يقرؤن التوراة والانجيل و لاينتفعون بشي "
د يعني النارياد تيري مان تجه كوروك! ين تجه كونهايت مجه دار فخص خيال كرتا تها، كيا و كيمة نهين كه يهود ونساري تورات وانجيل يرصح بين اليكن ان الناق نهين أشات" و كيمة نهين كه يهود ونساري تورات وانجيل يرصح بين اليكن ان الناق تهين أشات" و حضرت عبادة ناس حديث كوسنا تو فرمايا، يج ب-سب سي يهلخ شوع أنهور باليا ألي من عباري الله من مالك، جبير بن النام بن الي الجعد ان كي مند فنل وكمال كي حاشين بين -



# حضرت زيدبن د ثنه

نام ونسب:

نام نامی حضرت زید ہے۔قبیلہ کزرج کے خاندان بیاضہ سے ہیں۔سلسلہ نسب بیہ نے : زید بن دھند بن معاویہ بن عبید بن عامر بن بیاضہ بن عامر بن زریق ، بن عبد حارثہ بن مالک ابن غضب بن جشم بن خزرج۔

بدراوراحد میں شریک تھے۔ غزوہ احد کے بعد قبیلہ عنصل اور قارہ کے پچھلوگوں نے آنخضرت کی خدمت میں حاضر ہوکر درخواست کی کہ چندصحا نہ جوقر آن اور فقد کی تعلیم دے کیں ، ہمارے بیہاں جھیجے ۔ ان اطراف میں اسلام پھیل رہا ہے ۔ ان کی درخواست پر آنخضرت کے خریب اور زید میں اور لوگوں کوروانہ فر مایا۔ راستہ میں بیر معونہ پر معرکہ بیش آیا۔ حضرت ضبیب اور زید مشرکین کے ہاتھوں امیر ہوگئے۔ وہ لوگ ان بزرگوں کو ہاتھ با تدھ کر مکہ لائے اور صفون بن امید کے ہاتھوں امیر ہوگئے۔ وہ لوگ ان بزرگوں کو ہاتھ باتدھ کر مکہ لائے اور صفون بن امید کے ہاتھوں امیر ہوگئے۔ وہ لوگ ان بزرگوں کو ہاتھ باتدھ کر مکہ لائے اور صفون بن امید کے ہاتھوں امیر ہوگئے۔ وہ لوگ ان بزرگوں کو ہاتھ باتدھ کر مکہ لائے اور صفون بن امید کے ہاتھوں امیر ہوگئے۔ وہ لوگ ان بزرگوں کو ہاتھ باتدھ کر مکہ لائے اور صفون بن امید کے ہاتھوں کیا۔ میں میں میں کے ہوئے کے موض ان کوئی کروں گا۔

شہاوت: رائے ومشورہ کے بعد تعیم مقل قرار پایا۔صفوان نے اپنے غلام کا جس کا نام نسطاس تھا، حکم دیا کہان کو تعیم لے چلو قبل گاہ پہنچ تو عجیب آز مائش کا وقت تھا۔ ابوسفیان نے پوچھا، زید تہہیں خدا کی شم سے سے بتانا،اگرتمہارے بجائے محمد (ﷺ) ہوں اور ہم ان کی گردن ماریں اور تم اپنے گھر محفوظ رہوتو تم اس بات کو پسند کرتے ہو۔

حضرت زید ی الله بھے یہ منظور نہیں کر جمد ہے اور میں اپنے گھر میں بیٹھار نہوں۔ ابوسفیان اس فقرہ کوئن کر دنگ رہ گیا اور ای عالم میں زبان سے نکلا کہ محد کے اصحاب ان ہے جس فدر محبت کرتے ہیں دنیا میں کسی کے دوست ایسے گرویدہ نہیں۔ اس کے بعد ان کوئل کر دیا گیا۔ یہ ساچے کا افسوسناک واقعہ ہے۔

### رضی الله عنهم و رضواعته (القرآن) ال**تدأن سےراضی بواا**وروہال<del>ن</del>دےراضی ہوئے

انبیاء کرام کے بعد و نیا کے مقدس ترین انسانوں کی سرگزشت حیات |



سيرانعيار

## حصہ پنجم

جس میں بہتر تبیب حروف جمجی مستند حوالوں سے ۲۳ انصار کرام وحلفائے انصار کے سوانح وحالات اوراُن کے سوانح وحالات اوراُن کے فضائل و کمالات کی تفصیل ندکور ہے

> تحريروترتيب جناب مولا ناسعيدانصاري صاحب مرحوم سابق رفق دارالمعنفين اعظم تزهد.

دَارُ الْمُلِنَّاعَتْ مَدُوبَانِ رَا الْمُلْمَةِ لَا مَعْلَالِمُ الْمُعْلَالِمُ الْمُعْلَالِمُ الْمُعْلَالِمُ ا كَالْنُهُ الْمُلْقُلُّا الْمُعْلِمُ مُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

### بسم اللَّه الرحمٰن الرحيم

#### رو سي ،،

## حضرت سعلابن ربيع

نام ونسب:

سعدتام ، فتبیله خزرج سے جیں ،سلسلهٔ نسب بیہ ہے۔سعد بن رئیج بن عمرو بن ابی زہیر بن مالک بن امراء القیس بن مالک اغربن تغلبہ بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج اکبر۔ اسلام: عقبهٔ اولی میں مسلمان ہوئے اور عقبه کانیہ میں شرکت کی گئے، دوسری بیعت میں اپنے قبیلہ کے نقیب بنائے گئے ،حضرت عبداللہ "بن رواحہ بھی اس قبیلہ کے نقیب تھے ہے۔

غزوات اورد بكر حالات:

حضرت عبدالرحمٰن "بن عوف ہے کہ عشرہ میں تھے، برادری قائم ہوئی ، حضرت سعد "
نے اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ جوغیر معمولی جوش وخروش اور خلوص طاہر کیا اس کی نظیر تاریخ عالم کے کسی
باب میں نہیں مل سکتی۔ تمام انصار نے مال و متاع و جا کدا و اور زمین آدھی آدھی مہاجرین کو و دی تھی۔
لیکن حضرت سعد " نے ان چیز ول کے علاوہ اپنی ایک ہوی بھی پیش کی ، حضرت عبدالرحمٰن "اگر چواس
وقت مفلوک الحال تھے تا ہم ول کے فن تھے ہو لے "فدا تمہارے بال بچوں اور مال و دولت میں برکت
دے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہم مجھ کو باز ارد کھلا دو"۔"

وفات : غزوہ بدر کی شرکت سے تذکرے فاموش ہیں۔غزوہ اُحد میں شریک تھے اور اس میں نہایت جانبازی سے لڑکر شہاوت حاصل کی۔جسم پر نیزہ کے بارہ زخم تھے۔موطامیں ہے کہ آنخضرت تھائے نے فرمایا کوئی سعد بن رئیج کی خبرلا تا۔ایک شخص نے کہامیں جاتا ہوں۔

زرقانی بیں ہے کہ انہوں نے جا کر لاشوں کا گشت لگایا اور ان کانام لے کر آواز دی ، شیرِ خموشاں بیس ہر طرف سناٹا تھا کوئی جواب نہ آیا۔ لیکن جب میہ آواز دی کہ مجھے کو رسول اللہ ﷺ نے تمہارے پاس بھیجا ہے تو ایک ضعیف آواز کان میں بہنچی کہ میں مر دوں میں ہوں۔ میہ حضرت معد "کااخیر وقت تھا یہ آو ڈر ہے۔ تیجے نہ بان قابو میں نتھی۔

تاہم ان ہے کہا کہ رسول اللہ ﷺ میراسلام کہنااور انصارے کہنا کہ اگر خدانخواستہ رسول اللہ ﷺ قبل ہوئے اورتم میں ہے ایک بھی زندہ نے گیاتو خداکومنہ دکھانے کے قابل نہ رہوگے!۔
کیونکہ تم نے لیلتہ العقبہ میں رسول اللہ ﷺ برفدا ہونے کی بیعت کی تھی۔ یہ خض جس کا نام بعض ردایتوں میں ابی بن کعب آیا ہے۔ وہیں کھڑے رہاور حضرت سعد "کی زورِح مبارک جسدِ عضری ہے بروازکر گئی۔

بنا کر دندخوش رسے بخو ن و خاک غلطید ن خدارحمت کندایں عاشقان یا ک طنیت را

حضرت انی "نے وصیت کے بیآخری کلمات آنخضرت اللہ کو پہنچائے تو فر مایا "خداان پر رحم کرے ، زندگی اور موت دونوں میں خدااور رسول کی بہی خواجی مدِ نظر رہی <sup>ا</sup>۔

وفن کے وقت دودوآ دی ایک قبر میں رکھے گئے تھے، خارجہ '' بن زید بن ابی زہیر جو حضرت سعد '' کے چچاہوتے تھے، ان کے ساتھ وفن کئے گئے کہ جس طرح و نیا میں ساتھ دیا تھا قبر میں بھی ساتھ دیں <del>''</del>۔

ا الل وعبال : دولز کیاں چھوڑیں، ایک کا نام امّ سعید تھا، آنخضرت ﷺ نے جائیداد میں دوثکث ان کوعطافر مائے۔قرآنِ مجید کی آیت میراث

"فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثاماترك "

''اگر دوغورتوں ہے زیادہ ہوں تو دوثلث ان کا حصہ ہوگا''۔

ای موقع برنازل ہوئی اورائ تقتیم ہے بیمعلوم ہوا کہ دوعورتوں کا بھی وہی حصہ ہے جو تین یا چار کا ہے سے دو بیویاں تعیس جن میں ایک کا نام عمر ہ بنت جزم تھا سے۔

فضل وكمال:

آنخضرت ﷺ ہے حدیث سننے کے علاوہ لکھنا جانتے تضاور چونکہ رئیس کے بیٹے تضایم کا خاص اہتمام ہوا تھا۔ کتابت ای زمانہ میں سیکھی تھی <sup>ھ</sup>۔

ا خلاق : جوشِ ایمان اور خب رسول ﷺ ،عقبه اور اُحد کے کارنا موں سے ظاہر ہوتی ہے ،غزوہ اُحد میں جودصیت کی وہ اس کا بالکل بین ثبوت ہے۔ مشرکینِ مکہ کی تیاریوں کی خبر جب آنخضرت ﷺ کے پاس اُحد میں آئی تھی تو آنخضرت ﷺ نے سعد "کوآگاہ کیاتھا ہے۔

انهی باتوں کی وجہ ہے حضرت سعد "کااثر تمام صحابہ پرتھا۔ان کی صاحبزادی امّ سعید حضرت ابو بکر "کی خدمت میں آئیں تو انہوں نے اپنا کپڑا بچھادیا، حضرت بحر "نے کہا'' یہ کون ہیں؟'
فر مایا '' یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو مجھ سے اورتم ہے بہترتھا''۔ پوچھا ''یا خلیفہ رسول اللہ (ﷺ)!
وہ کیوں؟'' ارشاد ہوا کہ''اس نے آنخضرت ﷺ کے زمانہ میں جنت کاراستہ لیا،اورہم تم یہیں باتی رہ گئے۔''



# حضرت بهل الأبن سعد

نام ونسب :

سهل نام ،ابوالعباس ،ابوما لک ،ابو کی کنیت سلسله نسب بیه ہے ،سهل بن سعد بن مالک بن خالمہ بن تعلیہ حارثہ بن عمر و بن خزرج بن سعد ہ بن کعب بن خزرج اکبر ،

ہجرت نبوی ہے ۵سال قبل پیدا ہوئے ، باپ نے حزن نام رکھا، کیکن آنخضرت ﷺ جب مدینہ تشریف لائے تو بدل کرمہل کردیا۔

اسلام: ہجرت ہے پیشتر حضرت مہلؓ کے والد سعد بن ما لک نے ندہب اسلام قبول کرلیا تھا، بینے نے اسی باپ کے سامی عاطفت میں پرورش یائی تھی۔

غزوات اورد يگرحالات :

آنخضرت ﷺ کی تشریف آوری مدینہ کے وقت ان کا سن ۵سال کا تھا، دو برس کے بعد غزوہ کر بیش آیا، اس وقت پیفت سالہ تھے بڑائی ہے قبل ان کے والد نے انقال کیااور حضرت ہل اور عشرت ہل کو کہ در پیش آیا، اس وقت پیفت سالہ تھے بڑائی ہے قبل ان کے والد نے انقال کیااور حضرت ہونے کے بعداور مجاہدین کی طرح ان کے باپ کا بھی حصہ لگایا، کیونکہ وہ جنگ کاعزم کر چکے تھے۔

غزوہ احدیمی وہ اور لڑکول کی طرح شہر کی حفاظت کررہے تھے، آنخضرت ﷺ کو جب چیثم زخم پہنچااوردھویا گیا،اس وقت آپ کے باس آ گئے تھے !۔۔

ھے بیں غزوۂ خندق ہوا ، بااینہمہ صغرتی جوش کا بیام تھا کہ خندق کھود تے اورمٹی اٹھا اٹھا کے کندھے پر لے جاتے تھے <sup>ج</sup>۔

غزوات مابعد میں بھی میدانِ جنگ کے قابل نہ ہو سکے،۵ابرس کاس ہوااور تینے زنی کے قابل ہوئے تو خودسرور عالم علی نے سفرآخرت اختیار فرمایا "۔ یہ الصر کاواقعہ ب۔

س<u>ی سے میں حجاج بن یوسف ثق</u>فی کا دست سیاست دراز ہوا تو ان کو بلاکر پو چھا کہ'' تم نے مصرت عثمان کی مدد کیوں نہ کی؟ جواب دیا گھی'' بولا'' حجوث کہتے ہو' اس کے بعد تعلم دیا کہ ان م

گردن پرمہرلگادی جائے۔ یہ متاب ان ہزرگوں کے ذلیل کرنے اور اثر زائل کرنے کے لئے کیا گیا تھا جھنرت انسؓ اور حصرت جابرٌ بن عبدائلہ بھی اسی جرم میں ماخوذ ہتھے۔

وفات : سن مبارک ۹۹ سال تک بینی چکاتھا، آنخسرت ﷺ کے جمال با کمال کے دیجے والوں سے مدینہ خالی تھا، دیگر صوب بھی سحابہ کے سابیہ سے موماً حروم ہو چکے تھے، وہ خود فرمایا کرتے تھے، کہ ''مرجاؤں گا کوئی قال رسول اللہ کہنے والا باقی ندر ہے گا۔'' آخر ۹۱ھ میں بزم قدس نبوی کی میٹمشماتی ہوئی شمع بھی بجھ گئے۔

فضل و کمال مصرت بہل مشاہیر سحابہ میں ہیں اکابر سحابہ کے فوت ہوئے کے بعد ان کی ذات مرجع انام بن گئی تھی اوگ نہایت ذوق وشوق ہے حدیث سننے آتے تھے۔

آنخضرت الله بن کعب معلی بن مدی اگر چه ضیرالس سے، تاہم آپ سے مدیث بی تھی ، بعد میں حضرت الله بن کعب ماصم بن مدی ، عمر و بن عیسه سے اس فن کی تحمیل کی ، مروان سے بھی چندروایت الیں ، اگر چہوہ سحالی نہ تھا ، راویان صدیت اور تلا غدہ خاص کی ایک جماعت تھی جن میں بعض کے نام بی بیں ۔ حضرت ابو ہریرہ ، حضرت ابن عباس ، حضرت سعید بن مسیت، ابو حازم بن وینار زہری ، ابو سہیل صدحتی ، عباس بن الرائز کے تھے ) وفاء بن شریح حضری ، یکی بن میمون حضری عبدالله بن عبدالر شن بن البی ذباب ، عمر و بن جا بر حضری ۔ روایات کی تعداد ۱۸۸ ہے جمن میں ہے ۱۸ شفق علیہ ہیں۔ اخلاق : خب رسول ﷺ کے نشر میں چور تھے، آنخضرت کے ایک ستون کے سہار ہے کھڑ ہے ہوکر خطبہ دیا کرتے تھے ایک روز منبر کا خیال ظاہر فر مایا ، حضرت اس اسے اور جنگل ہے منبر کے لئے لکڑی کا ان کرلائے گئے۔

ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ کو ہیر بصناعہ سے پانی پلایا تھا ۔ حق گوئی خاص شعارتھی، آل مروان میں سے ایک شخص مدیند کا امیر ہوکر آیا حضرت مبل '' کو بلاکر کہا کہ پلی '' کو ہرا کہو، انہوں نے انکار کیا تو کہا کہ اچھاا تناہی کہد وکہ ' خدا ( نعوذ باللہ ) ابوتر اب پرلعنت کرے''۔حضرت مہل نے جواب دیا کہ بیعلی '' کامحبوب ترین نام تھا اور آپ ﷺ اس نام پر بہت خوش ہوتے تھے، اس کے بعد ابوتر اب کی وجہ تسمیہ بتلائی تو اس کو بھی خاموش ہونا پڑا گئے۔

#### +××**<**

# حضرت مهل الأبن صُنيف

نام ونسب:

سل الم الوسعد كنيت اسلسلهٔ نسب به ہے۔ سل بن صنیف بن واہب بن علیم بن تعلیم بن علیم بن علیم بن علیم بن تعلیم بن تعلیم بن تعلیم بن توف بن عمرو بن محل بن تعلیم بن توف بن عمرو بن محل بن اوس الله بن اوس الله بن اوس الله بن اوس الله بن الله بن اوس الله بن الله

غزوات وعام حالات:

ابن سعد کی روایت کے مطابق جناب امیر علیہ السلام ہے موافاۃ ہوئی ہے۔ تمام غزوات میں شریک ہے ، غزوہ است میں شریک ہے ، غزوہ است میں شریک ہے ، غزوہ است میں جب آنخضرت ہے ، چند صحابہ کے ساتھ میدان میں رہ گئے ہے ، یہ گئی ثابت قدم رہے ، اس دن موت پر بیعت کی بھی ، رسول اللہ ہے کہ طرف جو تیر آتے ہے ان کا جواب دیتے ہے ۔ تھے۔ آنخضرت بھی تقاول کے طور پر کہتے کہ سہل ہیں حضرت عمر تفاول کے طور پر کہتے کہ سہل ہیں حضرت عمر تفاول کے طور پر کہتے کہ سہل ہیں حضرت عمر تفاول کے طور پر کہتے کہ سہل ہیں حضرت عمر تفاول کے طور پر کہتے کہ سہل ہیں حضرت عمر تفاول کے طور پر کہتے کہ سہل ہیں حضرت عمر تفاول کے طور پر کہتے کہ سہل ہیں حضرت عمر تفاول کے طور پر کہتے کہ سہل ہے جن نہیں گئی ۔

خلافت راشدہ میں ہے جناب امیر ؓ کے عہد مبارک میں مدینہ کے امیر تھے کوفہ سے امیر الموسنین کا فرمان پہنچا کہ یہاں آ جاؤ، چنانچے مدینہ ہے کوفہ چلے گئے۔

جنگ جمل کے بعد بھرہ کے والی بنائے گئے جنگ صفین میں حضرت علیؓ کی طرف سے شرکت کی تئے۔اورلڑ ائی کے بعد کوفہ واپس چلے آئے۔

ای زمانہ میں فارس کے امیر بنائے گئے اہل فارس نے سرتا بی کرکے خارج البلد کردیا۔ حضرت علیؓ نے ان کی بجائے زیاد بن ابہ یکووہاں کا حاکم مقرر کردیا۔

**و فات : ۳۸ ھیں** بمقام کوفہ انتقال فر مایا حضرت علیؓ نے نماز جناز ہ پڑھائی چھ تکبیریں کہیں اور فر مایا کہ بیاصحاب بدر میں تھے۔

اولاد : دو بینے یادگار چھوڑے، ابوامامہ اسعداور عبداللہ اول الذکر آنخضرت ﷺ کے عہد مقدس ہیں پیدا ہوئے۔

ل اصابه جلد ۳ رص ۱۳۹ رتبذیب التبذیب رجلد ۴ رص ۱۵۱ سے اصابه ۱۳۹ سے صحیح بخاری جلد ۲ - س

حلیہ : نہایت خوبصورت اور با کیزہ منظر تھے۔ بدن نہایت سڈول تھا، آیک غروہ میں آنخضرت علیہ کے ہمرکاب تھے دہاں نہر جارہی تھی نہانے کے لئے گئے، کسی انصاری نے جسم دیکھ کرکہا کیسا بدن پایا ہے؟ میں نے ایسا بدن کھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت مہل آ کوغش آ گیا۔ اٹھا کرلائے گئے، بخارج ھا تھا، آنخضرت ہیں نے ایسا بدن بھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت مہل آ کوغش آ گیا۔ اٹھا کرلائے گئے، بخارج ہا تھا، آنخضرت ہیں نے بوجھا کیا معاملہ ہے لوگوں نے قصہ بیان کیا فرمایا" تعجب ہے لوگ اپنے بھائی کا جسم یا مال دیکھتے ہیں اور برکت کی دعانہیں کرتے اس لئے نظر کئی ہے۔

فضل وكمال:

راویان حدیث میں ہیں، آنخضرت ﷺ اور حضرت زید بن ثابت ہے روایت کرتے ہیں ان سے متعدد تابعین نے روایت کرتے ہیں ان سے متعدد تابعین نے روایت کی ہے جن میں سے چند نام یہ ہیں۔

ابودائل ،عبید بن سباق ،عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ ،عبیدالله بن عبد الله بن عتبه ،سیر بن عمر و ، ر باب( عثمان بن علم بن عباد بن صنیف کی دادی تقیس ) لله

اخلاق وعادات :

اختلاف ہے دورر ہتے تھے صفین ہے واپس آئے تو اب وائل نے کہا کہ یکھ خبر بیان سیجئے فرمایا کیا بتاؤں؟ سخت مشکل ہے ایک سوراخ بند کرتے ہیں تو دوسراکھل جاتا ہے <sup>یہ</sup>۔

نہایت شجاع اور جری تھے، کیکن لوگوں میں اس کے خلاف جرچا تھا، فرمایا یہ ان کی رائے کاقصور ہے، میں بز دلنہیں ہم نے جس کام کے لئے تلوارا ٹھائی اس کو ہمیشہ آسان کرلیا۔ یوم ابی جندل (حدید بیر) میں لڑنا اگر رسول اللہ ﷺ کی مرضی کے خلاف نہ ہوتا تو میں اس دن بھی آماد ہُ پیکار ہوجا تا سے۔

**→≍≍�;≍**÷

ل ازطبقات حلد ۲ مس ۸ و تهد یب التهدیب رجلد ۱۰ واصابه جلد ۳ مالات سکی سی صحیح بخاری جلد ۲ مس ۲۰۱۳ سیج بخاری جلد ۲ مسا۲۰

## حضرت سعلة بن معاذ

نام ونسب :

سعدنام ہے۔ابوعمروکنیت،سیدالاوس لقب،قبیلہ عبدالاشہل سے ہیں۔سلسلہ نسب ہے:
سعد بن معاذ بن نعمان بن امرا والقیس بن زید بن عبدالاشبل بن جشم بن حارث بن خزرج بن بنت
(عمرو) بن ما لک بن اوس۔والدہ کا نام کبشہ بنت رافع تھا۔ جو حضرت ابوسعید خدری کی چچازاد ببن
تھیں۔ قبیلہ 'شہل میں شریف ترین قبیلہ تھا،سیادت عامہ اس میں وراثہ پیلی آتی تھی ، چنا نچہ
حضرت سعد کے تمام مورث اینے اپنے زمانہ میں تاج سیادت زیب سرکئے تھے۔

والدیے ایام جاہلیت ہی تیں وفات پائی، والدہ موجودتھیں بجرت سے پیشتر ایمان لائیں اور حضرت معد ّ کے انتقال کے بعد بہت دنوں تک زندہ رہیں۔

اسلام : اَکر چِیعقبہ اولیٰ میں بیڑ ب کی سرز مین پرخورشیدا سلام کا پرتو پڑچکا تھالیکن حقیقی ضیا گستری حضرت مصعب میں عمیسر کی ذات ہے وابستہ تھی ، چنانچہ جب وہ داعیِ اسلام بن کرمدینہ پہنچے تو جو کا ن اس صداے نا آشنا تھے ان کو بھی جارونا جاراس کے سننے کے لئے تیار ہونا پڑا۔

سعد بن معاذ ابھی حالت کفر میں تھے۔ان کومصعب کی کامیا بی پر بخت حیرت اورا پنی تو م کی بے وقو فی پر انتہا درجہ کاحزن وملال تھا <sup>اب</sup>۔

لیکن تابہ کے ؟ آخرایک دن ان پربھی حضرت مصعب بن عمیر " کااثر پڑ گیا۔اسعدابین زرارہ و نے جن کے مکان میں حضرت مصعب فروش شھان ہے کہاتھا کہ سعد بن معاذ مسلمان ہوجا ہیں گئو دوآ دی بھی کافر نہ رہ سکیس کے اس لئے آپ کوان کے مسلمان کرنے کی فکر کرنی چاہئے ،سعد بن معاذ " حضرت مصعب کے پاس آئے تو انہول نے کہا کہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ،آپ بیٹھ کرین لیجئے ، مائے نہ مانے کا آپ کواختیار ہے سعد نے منظور کیا تو حضرت مصعب نے اسلام کی تقیقت بیان کی اور قر آن مجید کی بندآ بیتیں پڑھیں جن کوئ کوسعد بن معاذ " کلمہ شہادت ایکارا شھے اور مسلمان ہوگئے۔

قبیلہ عبدالاشبل میں بے خبر فوراً پھیل گئی۔سعد '' گھر گئے تو خاندان والوں نے کہا کہا ہوا ہو۔ چبر ذہبیں! حضرت سعد ؓ نے کھڑے ہوکر بو چھامیں تم میں کس درجہ کا آ دمی ہوں؟ سب نے کہا سر داراور اہل فضیات بفر مایا''تم جب تک مسلمان نہ ہو گے میں تم سے بات جیت نہ کروں گا''۔ «صرت سعد '' کواپئی قوم میں جوعزت حاصل تنمی اس کا بیاثر ہوا کہ شام ہوئے سے قبل تمام قبیلہ مسلمان ہو کیا۔ اور مدینہ کے درود بوار تکبیر کے فعروں سے گوئے اُٹھے۔

اشاعت اسلام میں یہ مفترت معد کا نہائت عظیم الشان کارنامہ ہے تنابہ میں کوئی شفس اس فخر میں انتان کارنامہ ہے تنابہ میں کوئی شفس اس فخر میں ان کاحریف نہیں ، شخصرت اللہ نے اس بنا ، پر فر مایا ہے "خیسر دور الانتصار بنو النجار شدم بنو عبد الاشھل " مینی انصار کے بہترین ہم ان بنو جارک بیں اوران کے بعد الاشھال " مینی انصار کے بہترین ہم ان بنوجارک بیں اوران کے بعد الاشھال " مینی انصار کے بہترین ہم ان بنوجارک بیں اوران کے بعد الاشھال ان مقبل اور مقبل

مسلمان ہوکر «منرت معلا نے حضرت مصعب مسلمان ہوکر «منرت مصعب کان ہے اپنے ال منتقل کرایا۔

## غزوات اورد يگرحالات:

اس بیشن گوئی کے بورا ہوئے کا وقت غزو کا بدر تھا، کفار قربیش نے مدینہ پر ہملہ کرنے کے گئے نہائیت سازو سامان سے تیار بیال کی تعمیل، آنخضرت فیج کے فہر ہوئی تو سحابہ سے مشورہ یا حضرت معد کے ایمان لائے کرسالت کی تصدیق کی واس بات حضرت معد کے ایمان لائے رسالت کی تصدیق کی واس بات کا اقرار کیا کہ جو کچھ آپ لائے ہیں تل اور درست ہے تی اور طاعت پر آپ سے مندت کی ویک

اليا التي مناري وجلدا يس عاد 1. ع

جوارادہ ہو سیجئے۔اس ذات کی شم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا آپ سمندر میں کود نے کو کہیں تو ہم حاضہ ہیں ہماراا کیک آ دمی بھی گھر میں نہ جینچے گا ہم کولڑائی ہے بالکل خوف نہیں اور انشا واللہ میدان میں ہم صادق القول ٹابت ہونگے ،خداہماری طرف ہے آپ کی آئیسیں ٹھنڈی کرے کے۔

آنخضرت ﷺ ان کے حوالے کیا۔ غز وہ اصدیمی انہوں نے آنخضرت ﷺ کے آستانہ پر بہرہ دیا تھا۔
انخضرت ﷺ نے ان کے حوالے کیا۔ غز وہ اصدیمی انہوں نے آنخضرت ﷺ کے آستانہ پر بہرہ دیا تھا۔
کفار سے مقابلہ کے لئے رسول القد ﷺ کی رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کر کیا جائے ، عبدالقد
بن ابی ابن سلول ، کا بھی بہی خیال تھا، کیکن بعض نو جوان جن کوشوق شہادت دامن گیرتھا، بابر انکل کر
لز نے پرمصر تھے، چونکہ کثر ت رائے انہی کو صاصل تھی اس بنا پر آنخضرت ﷺ نے انہی کی تائید کی اور زرہ
پہننے کے لئے اندرتشریف لے گئے ۔ سعد بن معاذ "اور اسید بن تھنیر " نے کہا کہ" تم لوگوں نے
آنخضرت ﷺ کو باہر چلنے کے لئے مجبور کیا ہے، حالانکہ آپ برآسان ہے وہی آتی ہے، اس لئے
مناسب یہ کیا بی رائے واپس لے لواور معاملہ کو بالکل آنخضرت ﷺ پرچھوڑ دو"۔

آننخضرت ﷺ تکوار، ڈھال اورزرہ لگا کر نکلے تو تمام لوگوں کوندامت ہوئی ،عرض کیا کہ ہم کو حضور ﷺ کی مخالفت منظور نہیں، جو تکم ہوہم ، جالا نے پرآ مادہ ہیں۔ارشاد ہوا کہ' اب کیا ہوتا ہے، ' نبی جسب جھیار باندھ لیتا ہے تو جنگ کافیصلہ کر کے اُتارتا ہے' '۔

نُرض کوہ اُحد کے دامن میں لڑائی شروع : ولی ،اسلامی اُشلر پہلے فق یاب تھا بہتین پھر تاب مقادمت نہ لاکر چیچھے ہنااس وقت آنخضرت ﷺ سب سے زیادہ ثابت قدم نتھ اور آپ کے ساتھ دواسی اب دادِشجاعت دے م ہے تھے،انہی میں حضرت سعد بن معاذ " بھی تھے "۔اس فروہ میں ان کے بھائی عمروشہید ہو گئے "۔

غزدهٔ خندق میں جو ہے۔ میں ہوا۔ آنخصرت ﷺ نے انسارے مدینہ کے تبائی نہل میدنہ بن حسن بن سیدکودیئے کامشورہ کیا تھا ،اس مشورہ میں سعد بن مبادہ "کے ساتھ حضرت سعد" بن معاذبھی شریک ہتے ہے۔ لڑائی کا دفت آیا تو زرہ پہنے اور ہاتھ میں حربہ لئے میدان کوروانہ ہوئے۔ بؤ حارثہ کے قلعہ میں ان کی مال موجود تھیں اور حضرت عائشہ "کے پاس بیٹھی تھیں ،شعر پڑھتے ہوئے کذریۃ بال نے کیا بیٹاتم چھیے رہ گئے ، جلدی جاؤ۔

ا زرقانی جددایس ۱۹۵۹ تا طبقات این مدجد۴ بشمایس ۴۹ تا زرقانی جد۲ پس ۴۹ هم طبقات جلد۴ پشم ایس ۳۰ هر طبقات معدجلدا پشم ایس ۵۶

جس ہاتھ میں حربہ تھاوہ باہر نکلا ہوا تھا حضرت عائشہ ﷺ کہا ''سعد کی ماں! دیکھوزرہ بہت چھوٹی ہے، میدان میں پنچ تو حبان بن عبد مناف نے کہا کہ عرقہ کا بیٹا تھا، ہاتھ پر آیک تیر مارا جس سے ہفت اندام کٹ کئی لیاورنہایت جوش میں کہالو، میں عرقہ کا بیٹا ہوں آنخضرت ﷺ نے سنا تو فرمایا ''خدااس کا چبرہ دوز خ میں عرق آلود کر ہے'۔

اس کے بعد مسجد نبوی ﷺ میں ایک خیمدلگایا اور رفیدہ اسلمیہ کوان کی خدمت پر مامور کیا۔
حضرت سعد اس خیمہ میں رہتے تھے اور حضرت ﷺ وزاندان کی عیادت کوتشریف لاتے تھے۔ چونکہ
زندگی سے مایوں ہو چکے تھے، خدا سے دعا کی کہ قریش کی لڑائیاں باقی ہوں تو مجھے زندہ رکھ، ان سے مجھے لانے کی بڑی تمنا ہے کیونکہ انہوں نے تیرے رسول کواذیت دی، تکذیب کی اور مکہ نکال دیا اور اگر ان بندہونے کا وقت آگیا ہے تو اس زخم ہے مجھے شہادت دے اور بی قریظ کے معاملہ میں میری آئیوسیں شعند کی کر، اس دعا کا دوسرا مکڑا مقبول ہوائے۔ چنا نچہ جب بنوقریظ کو آئی خضرت ﷺ نے بہلا وشن کرنا چا ہاتو چونکہ وہ قبیلہ اوس کے حلیف تھے کہا ابھیجا کہ ہم سعد کا حکم مانیں گ، آنخضرت ﷺ خیان نے حضرت سعد کو اطلاع کی ، دہ گدھے پر سوار ہو کر آئے ، مسجد کے قریب پنچے تو آنخضرت ﷺ نے انسارے کہا کہ 'اسے سردار کی تعظیم کے لئے اُٹھو' ۔

پھرسعد ' ہے فرمایا کہ' یہ لوگ تمہارے حکم کے منتظر ہیں' ۔عرض کی '' تو میں حکم دیتا ہوں کہ جولوگ لڑنے والے ہیں قبل کئے جائیں گے ،اواا دغلام بنائی جائے اور مال تقسیم کر دیا جائے''۔ آنخضرت ﷺ نے یہ فیصلہ من کرکہا کہ '' تم نے آسانی حکم کی پیروی کی' ، چنا نچہاس کے ہمو جب اینے سامنے • ۴۶ آدمی قبل کرائے۔

وفات : اس واقعہ کے بعد کچھ دنوں تک زندہ رہے ، آنخضرت ﷺ نے خود زخم کو داغا جس ت خون رک گیا ہمیکن اس کے بوش ہاتھ چھول گیا تھا ، ایک دن زخم پھٹا اور اس زور سے خون جاری ہوا کہ مسجد سے گذر کرنبی خفار کے خیمہ تک پہنچا ، او گول کو بڑی تشویش ہوئی بو چھا کیا معاملہ ہے؟ جواب ملا کے سعد "کا زخم چھٹ گیا۔

آنخطرت ﷺ کواطلاع ہوئی تو گھبرااٹھے اور کپڑا تھیٹتے ہوئے مسجد میں آئے دیکھا تو حضرت سعد "کاانتقال ہو چکاتھا۔نعش کواپی آغوش میں لے کر بیٹھے ،خون برابر بہدر ہاتھا۔لوگ آکر جمع ہونا شروع ہوئے ،حضرت ابو بکر "آئے اورنعش کود کیھ کرایک چیخ ماری کہ ہائے ان کی کمرٹوٹ ٹنی ،

یے صبحے بغاری جلد ۳\_ص ۵۹۱ کیمر کتب در حبال <u>۳</u> صبحے بغاری جلد ۲\_ص ۵۹۱

آنخضرت ﷺ نفرمایا "ایبانه کبؤا حضرت عمر فی روکر کبا" انسا مله و انسا الیه د اجعون " انیمه میں کبرام براتھا۔ وَ کھیامال رور بی تھی۔

> ویل ام سعداسعد اسراعة نجدا ویل ام سعدا سعدا صرامة وجدا

آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ اور رونے والیاں جمون اولی تیں لیکن یہ تی کہتی ہیں۔ جنازہ روانہ ہواتو خود آنخضرت ﷺ شریک ہیں۔ جنازہ اور اندہ واتو خود آنخضرت ﷺ شریک ہیں۔ اور اندہ واتو خود آنخضرت ﷺ شریک ہیں ہوئے شریک ہیں، اور اندہ واتو ہوگئی ہمنا فقین نے مضحکہ کیا تو آنخضرت ﷺ فی فرمایا کہ ''ان کا جنازہ فر شتے انھائے ہوئے تو سرور کا گنات ﷺ نہایت مغموم شمے ، دایش مبارک ہاتھ میں تھی اور اس برمسلسل آنسوگر رہے تھے۔

حضرت سعد یکی وفات تاریخ اسلام کاغیر معمولی واقعہ ہانہوں نے اسلام کی جوخد مات انجام دی تھیں جو ندہی جوش ان میں موجود تھا۔ اس کی بدولت وہ انصار میں صدیق اکبر سمجھے جاتے ہے۔ حضرت عائشہ یکے معاملہ میں جب آنخضرت بھی نے فرمایا کہ ''اس ڈیمن خدا ( ابن الی ) نے محصے خت تکلیف دی ہے تم میں کوئی اس کا تدارک کرسکتا ہے''؟ تو سب سے پہلے انہوں نے اٹھ کر کہا تھا کہ ''قو سب سے پہلے انہوں نے اٹھ کر کہا تھا کہ ''کہ ''قدید کا آدمی ہوتو مجھ کو بتا ہے میں ابھی گردن مارنے کا تکم دیتا ہوں''

اس وقت ای محب صاوق اور عاشقِ جال نثار نے وفات پائی تھی۔ اِس واقعد کی اہمیت اس سے اور بڑھ جاتی ہے کہ فرشتے جنازہ میں موجود تھے، آنخضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ''ان کی موت سے مرش مجید جنبش میں آئیا ہے'' ''۔

ایک انصاری فخریه کبتان۔

سمعنا به الالسعد ابی عمر و کرحد انی عمرو کی موت پر

و ما اهنز عوش الله من موت هالک سی مرنے والے کی موت پر خدا کاعرش بیس ملا حلیم : حلیہ بیتھا کے قد دراز ،بدن دو ہرا<sup>2</sup>۔

اولا و : دو بینے منتبے بھر داور عبداللہ ، دونوں سحانی منتبے۔اور بنا ت رضوان میں شریک ہتھے۔ فضل و کمال : جبیبا کہ او پر معلوم ہوا حضرت سعد " کا انتقال ادانل اسلام میں ہوا تھا۔ آنخضرت ﷺ کیفس صحبت ہے انہوں نے ۵ برس فائدہ اُٹھایا۔اس حرصہ میں بہت ہی حدیثیں کی ہوں کی ہیکن چونکہ روایات کا سلسلہ آنخضرت ﷺ کے بعد قائم ہوا،اس لئے ان کی روایتیں اشاعت نہ پاسکیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود "کی ایک روایت مذکور ہے جس میں ان کے عمر کا ذکر آیا ہے۔حضرت انس "کی ایک حدیث ہے جس میں سعد بن رہیع "کے اُحد میں قبل ہونے کا تذکرہ ہے۔

## مناقب داخلاق

اخلاقی حیثیت ہے حضرت سعد "بڑے درجہ کے انسان تھے، حضرت عائشہ "فرماتی ہیں "رسول اللہ ہے کے بعد سب ہے بڑھ کرعبدالاشہل کے تین آ دمی تھے، سعد "بن معاذ "،اسید بن حفیسر" اور عبادہ "بن بیش 'نے دہ خور کہتے ہیں کہ یوں تو ہیں ایک معمولی آ دمی ہوں لیکن تین چیزوں میں جس رتبہ تک پہنچنا جا ہے ، پہنچ چکا ہول ۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہو حدیث سنتا ہوں اس کے منجانب اللہ ہونے کا یقین رکھتا ہوں ، دوسر نے نماز ہیں کسی طرف خیال نہیں کرتا ، تیسر ہے جنازہ کے ساتھ رہتا ہوں او منکر نکیر کے سوال کی فکر دامن گیر ہتی ہے۔

حضرت سعید بن میتب " کہتے ہیں کہ پیصلتیں پینمبروں میں ہوتی ہیں۔

۔ یہ سے سیارے ہے۔ یہ اس کے انتمال پر جواعتاد تھاوہ اس صدیث ہے معلوم ہوسکتا ہے۔ جس مردہ کوقبر کے دبانے کا ذکر آیا ہے ،اس کا ایک فقرہ یہ بھی ہے کہ اگر قبر کی تنگی ہے کوئی نجات پاسکتا تو سعد '' بن معاذ نجات یاتے کے

ایک مرتبہ کسی نے آنخضرت ﷺ کے پاس حریرہ کا جبہ بھیجاتھا، سحابہ "اس کو ٹیھوت اوراس کی نرمی پر تعجب کرتے تھے، آنخضرتﷺ نے فرمایا کہ ''تم کواس کی نرمی پر تعجب ہے، حالانکہ جنت میں معدین معاذ '' کے رومال اس سے بھی زیادہ زم ہیں کی

#### **→≍≍<∲**≍≍←

# حضرت سعدبن عباده

نام ونسب اورا بتدائی حالات :

معدنام،ابو ثابت وابوقیس کنیت،سیدالخزرج لقب،قبیله نخزرن کے خاندان ساعدہ ہے۔ بیں ،سلسلهٔ نسب بیہ ہے،سعد بن عبادہ بن ولیم بن حارثه ابن حزام بن خزیمہ بن تغلبہ بن طریف بن خزرج بن ساعدہ بن کعب بن خزرج اکبر۔ والدہ کا ناہم عمرہ بنت مسعود تھا اور سمنا بیتھیں ، ھے۔ میں فوت ہوئمیں۔

حسرت سعد '' نے داداولیم ،قبیلہ تحزرت کے سردارا نظم تنے اور مدینہ نے شہور نیز تھے۔ خاندان ساعدہ کی عظمت وجلالت کا سکدانہی نے بٹھایا ، ند ہما بت پرست بتھاہ رمنات کی پوجا کر نے تھے ، جو مکہ میں مقام مثلل پرنسب تھا ہر سال دی اونٹ اس کونڈ رچڑ ھائے تھے۔ حسرت سعد '' کے والدعبادہ ، باپ کے خلف الرشید تھے ای شان سے اپنی زندگی بسرکی اورا پنے بیٹے کے لئے مسندا مارت ، ریاست جھوڑ گئے۔

تعليم وتربيت:

" عرب کے قاعدہ کے مطابق تیراندازی اور تیرا کی سکھائی گئی ،اگر چدانصار میں ایک آ دی بھی لکھنائییں جانتاتھا <sup>ال</sup> لیکن حضرت معد '' کی تعلیم میں جواہتمام ہوااس کا نداز واس ہے: وسکتا ہے کہ وہ جابلیت میں ہی نہایت مدہ عربی گئھ لیتے ہتھے ''۔

ان تینوں چیزوں میں اس درجہ َ مال مہم پہنچا یا کہ استاد ہو کئے ای بنا ، پر اوکوں نے '' کامل'' کالقب دیا۔

اسلام : عقبه كانيه مين اسلام قبول كيا اوران كاشار بلند پايستا بدين كيا كيا، پنانچه بخاري مين به "و كان ذاقدم في الاسلام " يعني بزب پايه كمسلمان يتح"-

بیعت مقیہ بس شان سے ہوئی ،انسار کے جس قدرآ دمی اس میں شامل ہوئے جن اہم شرائط پر بیعت کاانعقاد ہوا یہ کام اگر چہ خفیہ اور نہایت خفیہ تھائیکن پوشیدہ نبین روسکتا تھا ،قریش کو ہر وقت آنحضرت ﷺ کی فکرااحق رہتی تھی ، چنانچہ جس وقت آپ رات کے وقت مکہ ہے ہاہرانصار سے بیعت لےرہے تھے جبل ابوقیس برکوئی شخص چیخ چیخ کر کہدر ہاتھا کہ' دیکھنا! سعد مسلمان : و ئے تو محمد (ﷺ) بالکل نذر ہوجائے گا''۔

قریش کے کان میں اگر چہ بیآ واز پہنچ گئی ، تاہم ان کا خیال اُدھر منتقل نہ ہوا۔ وہ قضا ہداور تمیم کے معدنا می اشخاص کو سمجھے ،اس وہہ ہے ، نہ ہے میں مزاحمت نہ کی گیے۔

دوسری رات کو بھر اس بہاڑت چندشعرے گئے ، جمن میں صاف ساف ان کا نام و نشان موجود تھا۔ قریش کو بخت حیرت ہوئی اور تحقیق واقعہ کے لئے انسار کے فرود گاہ میں آئے عبداللہ ابن الی بن سلول سے کہ قویلہ نحز رہے کارئیس تھا 'فتلو ہوئی۔

اس نے اس واقعہ سے بالکل اہلمی ظاہر کی ۔ بیاوگ چیا گئے تو مسلمانوں نے یانٹی کاراستہ لیا۔ قریش نے ہرطرف نا کہ بندی کرادی تھی۔ عدا ہین عبادہ اتفاق سے ہاتھ لگ گئے ، کافروں نے ان کو پکڑ کر ہاتھ کردن سے باندھ دیئے اور بال ہمینچ کھینچ کرز دوکوب کرتے ہوئے مکدالائے۔ مکہ ملعم بن عدی نبایت شریف انسان تھا ابتدائے اسلام میں اس نے آنخضرت بھی کی بزی خدمت کی متھی ،اس نے حارث بن امیہ بن عبدالشمس کو ساتھ لیا اور ان کو پہنیان کرقر لیش کے بنیا ظلم و تم سے نبات دلائی سے جارث بن امیہ بن عبدالشمس کو ساتھ لیا اور ان کو پہنیان کرقر لیش کے جنیا ظلم و تم سے نبات دلائی سیا

اوهرانسار میں بڑی میں پڑی میں تجانب شوری قائم ہوئی جس میں ہے پایا کہ جات بانیں خطرہ میں کیوں نہ پڑ بائمی مکر ملہ واپس چل کر سعد کا پند اٹکا نا جا ہے ۔ ان کا بیارادہ انہی قوت منطل میں نہ آیاتھا کہ سعد آئے ہوئے نظر آئے اور وہ ان کو لے کر سید تھے مدینہ رہ انہ ہو گئے گئے۔ غرز وات اور عام حالات

چندمہینوں کے بعد جناب رسول القدۃ کے بھی مدینة تشریف لائے۔اس وقت بیٹر ب کا ہر کلی کو چہ ،شاد مانی اور مسرت کا تماشا کا و بتھا ، وارا بی ایو ب میں پہنچتے ہی تحفوں اور بدیوں کا سلسلہ شرو ک و گیا ،حضرت معدّے مکان ہے ایک بڑا بیالہ شریداور نم اق ہے بھم ایج نیا ہے۔

ججرت سے آبجہ مہینوں کے بعد اسلام کی تحریب نشوہ آمایات کی ، سفر آجے میں آخریب نشوہ آمایات کی ، سفر آجے میں آخطرت ﷺ ابوا ،ایک بستی میں جو ملہ کی طرف واقع تھی ،قریش کی فکر میں تشریف کے آئے اس اشکر میں کوئی انساری نہ تھا، جہزرت ،عد '' کومد ینہ میں اپنا جانشین جھوڑ کئے ھے۔

ا استیعاب بهده به سال ۱۵ سال ۱۵ سیتیات این عدر بیندار قرار سال ۱۵ سی طبقه ت این عدر بیندار میم او شر سام ۱۵ سام طبقه ت این عدر جیدار آم اول بس ۱۲ سی ایند و خوازی آنششد ت خوارس ۳

اسی سندمیں بدر کامعر کہ پیش آیا۔حضرت سعد " کی شرکت میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ بخاری اورمسلم ان کی شرکت ٹیل کتے ہے کہ وہ بہر میں شرکت ٹائیس کے یہ ہے کہ وہ بدر میں شرکت تا کہ نے ساور سلم نے انفاظ نے بدر میں شرک نہ تھے۔ علامہ ابن مجر عسقلانی نے بھی اس خیال کی تا کید کی ہواور سلم نے الفاظ نے این دعوی پرنہایت لطیف استشہاد کیا ہے گ

ابن سعد نے طبقات میں ان کاذکراس جماعت کے طبقۂ اولی میں کیا ہے، جو بدر میں شریک نہیں اور اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ سعد ' نے غزوہ کا سامان کیا تھا لیکن کتے نے کا کھا یا اور وہ اپنے ارادے سے باز آئے ، آنخضرت ﷺ نے سنا تو فرمایا کہ افسوس ان کوشر کت کی بڑی حص تھی ' ' ، انجم مال غنیمت میں حصدلگا یا اور اصحاب بدر میں شامل کیا ''۔

غزو و کبدر عہد نبوت کے غزوات میں سب سے پہاامشہور غزوہ ہے، آنخونسرت بیجے کواب کک اگر چہ جپار غزو سے اور جپار سرایا پیش آجکے تھے کیکن انصار کی ان میں سے ایک میں بھی شرکت نہیں اس کا سبب جیسا کہ ظاہر ہے، یہ تھا کہ انسار کی طرف سے بیعت میں صرف اس قدرو مدو کیا گیا تھا کہ جو مدینہ پر چڑھ کر آئے گا۔ اس کو وہ روکیس کے مدینہ کے باہر جوم مرک وں ان واس میں ولی تذکرہ فتھا۔

ا تا اسابہ جند ۳ میں میں میں ان وسول اللہ شاد و حیس بسلخہ اقبال ابی سفیان کی

و فتح الباری جلد ۷ یس۲۲۳ می تصبی مسلم جند ۶ یس ۸۴ مسلم جلد ۶ یس ۸۴

بدر کے بعد غرزوہ اُسدوہ قع ہوا ہشر کین اس سروسامان سے آئے تھے کہ مدینہ دالوں پرخوف طاری ہو گیا تھا۔شہر میں تمام رات ، جمعہ کی شب کو پہرہ رہا ،اس موقع پر حضرت عد ''چندا کا ہرانصار کے ساتھ مسجد نبوی ﷺ میں ہتھیا را گائے۔رسول اللہ ﷺ کے مکان کی حفاظت کرد ہے تھے ل

جمعہ کے دن شوال کی ۲ تاریخ کوٹرائی کی تیاریاں ہوئیں ،آنخضرت ﷺ نے نیزے ، کا کرتین پھر رہے ۔ گا کرتین پھر رہے دگا کے اور خزرت کا علم حضرت سعد "بن عبادہ کے سپر دکیا بیانتظامات مکمل ہوئے قو آنخضرت ﷺ کھوڑے پرسوار ہوکر نکلے۔ حسرت سعد "بن عبادہ اور حضرت سعد" بن معاذ اور خزرت سے سردار زر بیں گھوڑے پرسوار ہوکر نکلے۔ حسرت سعد "بن عبادہ اور حضرت ﷺ اور دائیں بائیس مباجرین وانصار کا شکر تھا کو جسنڈ ہے لئے آگے۔ ور ڈر ہے تھے " بہتے میں آنخضرت ﷺ اور دائیں بائیس مباجرین وانصار کا شکر تھا کو کہ بنوت اس شان سے نمایاں ہوا تو چشم کفر خیرہ ہوگئی اور منافقین کے دل دہل اُسلامے۔

سنیچر کے دن اُحد کے دامن میں معر کہ قال برپاہوا، اُڑائی اس شدت کی تھی کہ مسلمانوں کے پیرا کھڑ گئے بتھے کہتر بین اور انصار میں کے پیرا کھڑ گئے بتھے کہتر بین اور انصار میں صرف آ آ گئے بتھے ،مبہ جرین اور انصار میں صرف آ دمی آپ بھڑ کے ساتھ تھے،حضرت سعد "کوبھی بعض لوگوں نے انہی میں آشامل کیا ہے، غزوہ مریسیع (مصطلق) میں جو ھے میں ہواتھا، ان کوبیا عزاز عطا ہوا کہ اوس خزارج دونوں جماعتوں کا علم ان کوتفویض کیا گئے۔

غزوہ خندق میں جوائی سند میں ہواتھا۔آنخضرت ﷺ نان کواور حضرت معد جن بن معاذ کو بلا کرمشورہ کیا کہ " میدند بن حصن کو میں مدیند کی بیدا وار کا ایک ثلث اس شرط پر دینا چا ہتا ہوں کہ قریش کوچھوڑ کروائیس بائے ،وہ نصف مانگنا ہے ابتہ ہماری کیارائے ہے' ؟ انہوں نے ہا " یارسول اللہ (ﷺ)! آگریہ وہی ہے توا نکار کی مجال نہیں ورنداس کی بات کا جواب تو صرف توار ہے، خدا کی تشم! ہم اس کو کھاں کی بجائے تلوار کا کھل دیں گئن، آخضرت ﷺ نے فرہایا کہ " وہی نہیں ، فدا کی تشم! ہم اس کو کھاں کی بجائے تلوار کا کھل دیں گئن، آخضرت ﷺ نے فرہایا کہ " وہی نہیں ہی اور وہی آئی تو تم ہے یو چھنے کی کیا جاجت تھی " ، عرض کیا " تو پھر تلوار ہے ، ہم نے جابلیت میں ہی ایس ذلت ہے ہم کو ہدایت دی ، معزز اور مکرم کیا پھر دینے کی کیا وجہ ہے " ؟ آخضرت ﷺ اس گفتگو ہے بہت مسرور ہوئے اور دونوں کے لئے دیا نے فرفرم اکیا گھے۔ دیا نے فرفرم اکی گئے۔

ال طبقات این معددصدُ مغازی پس ۲۶ س اینهٔ ص ۴۷ س تر زرقانی جلد۲ پس ۴۸ سی طبقات هسهٔ مغازی پس ۴۵ سه هم استیعاب جلد۲ پس ۵۶۳ س ۲۸ طبقات پرحصه مغازی پس ۴۸

<u>ہے۔ میں آنخصرت ﷺ نے عابہ پرحملہ کیااور سعد کو ۳۰۰</u> آ دمیوں کاافسر مقرر کر کے ،مدینہ کی حفاظت کے لئے چھوڑ گئے <sup>ک</sup>۔

وہاں امداد کی ضرورت ہوئی ،مدینہ میں خبر پینچی تو حضرت سعد "نے ۱۰ اونٹ اور جھوہاروں کے بہت سے گھٹے روانہ کئے ، جورسول اللہ ﷺ کو ذی قرد میں مل گئے کے۔ لاھے میں غزوہ کو حدیب اور بیعت رضوان پیش آئی وہ دونوں میں موجود تھے ۔غزوۂ خیبر ( مجھے ) میں اسلامی کشکر میں تین حجن نہے ،جن میں ہے ایک حضرت سعد "کے یاس تھا"۔

فتح کہ بیں خودرسول القدی کارایت ہے (جھنڈا) حضرت سعد کے پاس تھا، فوج اسلام کا ایک ایک راستہ شہر میں جارہا تھا اور ابوسفیان ، حضرت عباس کے ساتھ کھڑے یہ تماشاد کھور ہے ہیں۔ انصار جن کے آگے آگے حضرت سعد کے تصاس شان سے گذرے کہ ابوسفیان کی آنکھیں خیرہ ہوگئیں ہے، پوچھا یکون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے جواب دیا کہ بیانصار ہیں، ان پر سعد بن عبادہ اوائی ہوگئی اور حبنڈا ابھی ان ہی کے ہاتھ میں ہے۔ قریب پہنچتو ابوسفیان کو پکاراد کھنا! آئ کیسی تخت الوائی ہوگی، وجنڈا ابھی ان ہی کے ہاتھ میں ہے۔ قریب پہنچتو ابوسفیان کو بکاراد کھنا! آئ کیسی تحور اتھوڑا تھا، محضرت عباس نے بہا آئ تو خوب لڑائی ہوگی ۔ حضرت سعد سے بعد خودرسول اللہ ﷺ کا جستہ ساسنے کے گذراتو ابوسفیان نے بکارا، ''یارسول اللہ (ﷺ)! اپنی قوم پر رقم سیجنے، آپ وضدا نے رحم اور کیکوار بنایا ہے۔ سعد مجھوکود حمکا گئے ہیں کہ کمی عظمی آئی تربی کی خوات کہ بنایا ہے۔ سعد مجھوکود حمکا گئے ہیں کہ کہ می منظمی آئی تو بھی اس کے بنایا ہے۔ سعد مجھوکود حمکا گئے ہیں کہ کہ می منظمی تو بار جسمی خوف ہے کہ بنایا ہے۔ سعد مجھوکود حمکا گئے ہیں کہ کہ می منظمی تو بار جسمی خوف ہے کہ میں خوف ہے کہ میں خوف ہے کہ کہا کہ میں خوف ہے کہ کہا کہ سول اللہ کھی انتظام تازہ نہ ہوجا ہے'' اور خور ہوگر کی اور کی خوف نے کہا '' ہمیں خوف ہے کہ کہا کہ سول اللہ کھی کے میادران کو پڑھ کر فریاد کر ۔ کہا کہ سول اللہ کھی کے کہا کہ کہ سا منے جااوران کو پڑھ کر فریاد کر ۔

" يما نبى الهدى اليك لجاحى قريش و لات حين لجا حين ضاقت عليهم سعة الار ضروعاداهم الله السماء ان سعدا يريد قاصمة الظهر باهل الحجون والبطحاء ".

" یارسول الله (ﷺ)! آپ کے دامن میں قریش نے اس دفت پناہ لی ہے جبکہ ان کے لئے کوئی جائے پناہ لی ہے جبکہ ان کا خداان کا لئے کوئی جائے پناہ نہیں جب کہ ان پر فراخی کے باوجود زمین شک ہے اور آسان کا خداان کا دشمن ہو گیا۔ سعد اہلِ مکہ کی پینے تو ٹرنا جاہتا ہے'۔

لے طبقات مص ۵۸ میں ایضا مص ۵۸ میں طبقات مصدم خازی مص کے کے اس میں میں ہے۔ میں فتح الباری جلد ۸م ص کے طبقات مص ۹۸ واستیعاب جلد ۲ مص ۵۲ میں میں کا میں ہواری ہے جاری سا ۲۹۳

'فتح مکہ کے بعد خنین کامعرکہ ہوااس میں قبیلہ نزرج کاعلم حضرت سعد 'کے پاس تھا ''۔ان غرزوات کے علاوہ بھی جوغزوات یا مشاہد عہد نبوی ﷺ میں چیش آئے۔ان میں حضرت سعد ''کی نمایاں شرکت رہی ،میدان جنگ میں انصار کے وہی علمبر دار ہوتے تھے۔

### سقيفهُ نيي ساعده:

عبد نبوت میں جو فرزوات پیش آئے ،ان میں تعداد ، جاں بازی ،فدائیت سب سے زیادہ انہی لوگوں سے ظاہر ہوئی۔ 'هنرت قبادہ '' فرمایا کرتے تھے کہ قبائل عرب میں کوئی قبیلہ انصار سے زیادہ شہدا ، ندلا سکے گا۔ میں نے حضرت انس '' سے سنا کہ اُحد میں • ۷ ، بیر معو نہ میں • ۷ اور بمامہ میں • ۷ انصاری شہید ہوئے تنے گئے۔

ان ہاتوں ئے ساتھ قر آنِ مجیداور حدیث میں ان کے فضائل دمنا قب کثرت ہے ،یان کئے گئے ہیں۔اس بنا دیرانسار کے دل ہیں خلافت کا خیال پیدا ہونا ایک فطری امرتھا۔

ا بسین بخاری جلدایش ۱۳ وفق الباری بهده به سرک و القیعاب جلدایس ۲۸۳ ۱۵ سے بیواقعات کے شیخ ہیں۔ ۲ طبقاً ت ابن سعد باحصیه خازی س ۱۰۸ سے مسیحی بخاری جلدایس ۵۸۴

انعبار میں دوہزرگ تمام قوم کے پیشوااور سردار تسلیم کئے جاتے تھے۔ حضرت سعد "بن عبادہ اور حضرت سعد" بن معاذ۔ حسر سعد" بن معاذ آنخضرت ﷺ کے مہد میں انتقال کر چکے تھے صرف حضرت سعد "بن عبادہ باقی تھے۔ جن کا اوس وخزر ن میں وجاہت وامارت کے لحاظ ہے کوئی حریف مقابل نہ تھا۔

آنخضرت بڑا نے وفات پائی تو سقیفہ بی سامدہ میں بوانسار کا دارالند وہ اور حضرت سعد بین عبادہ کی ملکیت تفالوگ جمع ہوئے سعد کیار تھے۔لوگ ان کو بلوالا نے وہ کپڑ ااوڑ ھے ہوئے سند پرآ کر بیٹھ گئے اور تکیہ سے ٹیک لگا لی اور اپنے اعز ہ ہے کہا کہ میری آ واز دور تک نہ پہنچ کی جو میں کہوں اس کو با آ واز بلندلوگوں تک پہنچاؤ۔ تقریر کا ماحاصل بیتھا کہ انصار کو جو شرف ادر سبقت فی الدین حاصل ہے ،عرب کے سی قبیلہ کو حاصل نہیں ،آنخضرت کی ایرس سے زیادہ اپنی قوم میں رہے۔لیکن ان کی سے بیٹو کی اور سول اللہ بھڑا کی حفاظت کی طافت تھی نہ دین کے بلند کرنے کی قوت ،وہ تو خودا پی حفاظت سے ماجز تھے۔

خدانے جبتم کو فضیلت وینا جا ہی تو بیسامان بہم پہنچایا کہتم ایمان لائے ، رسول اور اصحاب کو پناہ دی ، اپ سے رسول اللہ ﷺ کوعزیز سمجھاان کے اعداء سے جہاد کیا یہاں تک کہتمام عرب طوعا وکرھا خلافت اللی میں شامل ہو کیا اور بعید وقریب سب نے گردنیں ڈال ویں ، پس بیتمام مفتوحہ ملاقہ تہاری تکوار کامر ہون منت ہے ، رسول اللہ ﷺ زندگی بحرتم ہے خوش رہ اوروفات کے وقت بھی خوش گئے اس بنایر تم سے زیادہ خلافت کا کوئی مستحق نہیں۔

تقریر ختم ہوئی تو تما م مجمع نے یک زبان ہو کر کہا کہ رائے نہایت معقول اورصائب ہے ہارے نہایت معقول اورصائب ہے، ہارے نزدیک اس منصب کے لئے آپ سے زیادہ کوئی موزوں نہیں ہم آپ بی کوخلیف بنا نمیں گے۔ اس کے بعد آپس میں گفتگو شروع ہوئی کہ مہاجرین کے دعوائے خلافت کا کیا جواب ہوگا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ دوامیر ہوں ،ایک ہمارااور ایک ان کا۔ سعد کے کان میں آواز پڑی تو ہو گے۔ یہ پہلی کمزوری ہے۔

ادھر حصرت میں ''کوخبر پہنچ گئی تھی وہ حصرت ابو بکر '' کو لےکر آ پہنچے ،' هنرت میں '' کی مشتعل طبیعت نے تمام مجمع میں آ گ لگادی انصار کے خطباء بار بارتقر برکر تے تیجے ' هنرت میں '' اوران میں بخت کلامی کی نوبت آئی اورا خیر میں کمواریں تھنچے گئیں ،حضرت ابو بکر '' نے رنگ بداتیا دیکھے کر حضرت میں '' کوروکا اور خود نہایت معرکۃ الآرا خطبہ دیا ،اس کے بعد حضرت عمر '' نے حضرت ابو بکر '' کی فضیلت بیان کی تو تمام انسار بکاراً تھے کہ'' نعو ذباللہ ان نتقدم ابا بکو'' کینی ''ہم خداے پناہ مانکتے ہیں کہ ابو بکر'' ہے آگ بڑھیں''۔

تمام مجمع بیعت کے لئے اٹھانو لوگوں نے شورمچایا کہ دیکھنا! سعد کچل نہ جا نمیں ،حضرت مر '' نے کہااس کوخدا کچلے ، سعدا پی ناکا می پر پہلے سے متاسف تصحفت برہم ہوئے اورلوگوں سے کہا کہ مجھے یہاں سے لے چلو ''۔

حضرت ابوبکر "نے یکھ دنوں بالکل تعرض نہ کیا ، بعد میں آ دمی کو بھیجا کہ یہاں آ کر بیعت ،
کریں ۔ انہوں نے بیعت سے قطعا انکار کیا ۔ حضرت ہمر " نے کہا کہ ان سے ضرور بیعت لیجئے ۔ بشیر بن سعد انصاری " بیٹھے بتھے بولے کہ اب وہ انکار کر بچکے ہیں کسی طرح بیعت نہ کریں گے ، مجبور بیجئے گا تو کشت وخون کی نوبت آئے گی ۔ وہ انھیں گے تو ان کا گھر اور کنبہ بھی ہمایت کرے گا ، جس ہے مکنن ہے کہ تمام خزرج انھے کھڑ ہے ہوں ۔ اس لئے ایک سوتے فتنے کو جگانا منا سبنہیں ہے ۔ میرے خیال ہیں ان کو یوں ہی جھوڑ دیجئے ۔ ایک آ دمی ہیں کیا کریں گے ؟

اس رائے وسب نے پہند کیا ،حضرت سعد '' ،حضرت ابو بکر '' کی خلافت تک مدید میں مقیم رہے بعد میں ترک وطن کرے شام کی سکونت اختیار کی اور دمشق کے قریب وازن کا ماؤقہ نہا تیت سرسنر تھاای کوایئے رہنے کے لئے پہند کیا۔

و فات : ها چیم و فات پائی ۔ کسی نے مارکر عسل خانہ میں دُ ال دیا تھا گھر کے لوگول نے دیکھا تو بالکل جان نہتی تمام جسم نیاا ہے گیا تھا۔ قاتل کی بہت تلاش ہوئی کیکن کچھ پیتہ نہ چلا ،ایک نیم معلوم سمت ہے آواز آئی۔

> " قتلنا سيد المحورج سعد بن عباده رميناه بسهم فلم يخط فواده" "جم نے ترزی نے ہے موارسعد بن عباده کولل کیاا کیہ تیر مارا جو نمالی بیس کیا"۔ چونکہ قاتل نہیں ملا اورآ وازی کی بعضوں کا خیال ہو کہ سی جن نے ل کیا ہے۔

اولا و : تین اولادی نینیوزی قیس (بهت بزیسحانی بین) سعید اسحاق بین کانام فلیه یشا سنا بیتیس اور بخیاز ادبهن او تی تنمیس کی

**مرکان اور جائنیدا**و : جانبداد بهت نخی جب مدینهٔ چور اتو بینون پیشیم نردی اید نرهای بیت مین نگ جس کا حضرت سعد " نے حصرتین اگایا تھا جب بیدا ہوا تو حضرت ابو بکر " ومر " نے قیس " ت کہا کہ

ا مند جلد ایس ۲۱ مناری جلد ۳ یا مناری جلد ۳ یا ۱۰ اوطبری یس ۲۳ ۱۹ اواقعات الهج ۱۳ است. ۳ استهاب محید ۳ یس ۵۳۹ د

ا ہے باپ کی تقسیم ننخ کردو۔ کیونکہ ان کے وت ہونے کے بعدلز کا پیدا ہوا ہے۔ قیس نے کہا باپ نے جو کچھ کیا تھیک کیا اس کو بدستور قائم رکھوں گا۔ میراحصہ موجود ہے اس کووہ لے سکتا ہے ۔ ا

حضرت سعد" کامکان بازار مدینه کی انتها پرواقع تھااور جرار سعد کہلا تا تھا۔ایک مسجد اور چند قلع بھی تھے۔ایک مکان بنوحارث میں بھی ان کی ملکیت تھا ہے۔

فضل و کمال : حدیث کے ساتھ غیر معمولی اعتما کیا۔ صحابہ "کے زمانہ میں کتابت آگر جہنام ہوًگی تھی۔اور قرآن مجید لکھا جاچکا تھ۔ تاہم صدیث لکھنے کارواج نہ تھا حضرت سعد "نے حدیث کہمی تھی۔ مندا بن طبل میں ہے۔

" عن استمعیل بن عمرو بن قیس بن سعد ابن عباده عن ابیه انهم و جدو ا فی کتب اوفی کتاب سعد بن عباده " "\_\_ .

" یعنی انہوں نے حضرت سعد کی کتابوں یا کتاب میں یا یا ہے"۔

صدیت لکھنے کے ساتھ اس کی تعلیم کے ذریعہ سے اشاعت بھی کی۔ چنا نجیان کے بینے حضرت عبداللّٰہ بن عباس مسلم سعید بن مسیّب وغیرہ ان سے حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ اخلاق وعادات :

حضرت سعد " كيمرقع اخلاق مين جودوسخا كے خال وخط نبايت نماياں ہيں۔ اسا والر جال كيم صنف جب ان كاتذ كر وكرتے ہيں تو لكھتے ہيں، و كان كثير الصدقات جدا۔

حضرت سعد "مشهور فیاض آ دمی شخصاور تمام عرب میں سیہ بات صرف انہی کو حاصل تھی کہ ان کی حیار پشتیں جو دوسخا میں نام آ ور ہو تمیں ۔ ان کے داداولیم ، باپ (عبادہ ) خود ، بینا (قبیس ) ایپ زمانہ کے مشہور تخیر تھے۔

ولیم ئے زمانہ میں خوان کرم اس قد روستے تھا کہ عمولا تلک پر سے ایک تنس بڑارتا کہ ' س و کوشت اور روغن اور احیھا کھا نامطلوب ہو ہمارے ہال قیام کر ہے۔ اس تناوت ماس نے آل سامدہ و مدینہ کا حاتم بنار کھا تھا۔ ولیم نے بعد ' منزت معد'' تک یہی رہم قائم رہی اور ان سے بعد قیس نے اس و ای طرح ہاتی رکھا۔

حضرت عبدالقد بن ممر ''ایک و فعہ حضرت معد '' کے مکان کی طرف سے ندر ہے ، قاعہ اُنظر آیا 'تو نافع سے کہا دیکھو رہے معد کے داوا کا قلعہ ہے ، جن کے سخاوت وجود کی تمام مدینہ میں دھوم تنمی ۔

ميرانسار (حسددوم)

حضرت معد " کی فیاضی افسانہ بزم وانجمن ہے۔ بہت ہے قصے مشہور ہیں ،ہم چند سیجے واقعات اس مقام برورج کرتے ہیں۔

رسول الله عُن مدينة تشريف لائة وحضرت عد " كهال سه برابر كهانا آتاتها ـ اصابه يس \_\_. "كانت جفنة سعد تدور مع النبي في بيوت ازاوجه "\_

سحابہ ''میں اسما ب صفہ کی ایک جماعت بھی ،جودور درازملکوں ہے ہجرت کر کے مدینہ آئی تقى، يبال اس كامنشا بسرف حصيل علم اورتكميل مذهب هوتا تقاه رسول الله ﷺ ان او گول كوزى مقدر ت سحابہ کے متعلق کر دیتے تھے، چنانچہ اورلوگ ایک دوآ دی اینے ہاں لے جاتے تھے کیکن حضرت معد " ٠٨٠ دميوں كوبرابرشام كے لهائے ميں موكرتے تھے۔

فطری سخاوت بہ حَلد نمایاں ہوتی تھی ماں نے انتقال کیا تو رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے کہ میں صدقه کرنا حابتا ہوں ،مکر نیا صورت ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا کے یانی بلواؤ ،سقایہ آل سعد جومد یزند میں ہاں صدقہ کا تھے۔ ۔

حميت قومي انتهائي درجه تك تبينجي هو كي تقي \_قضيهُ افك مين آنخضرت ﷺ نے منبر بيرفر مايا کہ '' ابن الی نے میہ یے کھر والوں (حضرت عائشہ '') کوتنوت لگائی ،جس سے مجھے بخت آگایف تبینچی کوئی ہے جواس کا تدارات کرنے پرآ مادہ ہو''؟ سعد بن معافر ''اوس کے سردار تھے۔ بولے کہ' میں حاضر ہوں جو تھم ہو ہیالاؤں ،اُ رقبیلہ اوس کا آ دمی ہے تو ابھی گردن ماردی جائے اورخرز رج کا ہے تو جوفر مائے · بجالانے کو تیار ہوں''۔ ( خزرت اور اوس میں دیرینہ عداوت تھی ، جاہلیت میں بڑے معرکے کی لڑا نیاں و چکی تھیں۔اسلام نے سکتی کرائی تاہم دلوں میں کدورت باقی تھی۔اس بنایر حضرت سعد سین معاذ کی ہے ورخواست كهنزرج ك، عامله مين بهم آب يحتكم كمنتظر بين، يمعنى رهمتى تحى كداس يرغلبه ياك كى الكي صورت فكل آئے جو ايتىيا خزرج كے لئے نا قابل برداشت تھى ) - معد "بن مباده سردارخزرت أنام کر کہا کہ '' تم مجموٹ کتے ہوتم خزرج کو بہتی قبل نہیں کر نکتے ،اور نداس پر قادرہ و۔اکر تمہارے خاندان (أشبل) كامعامله بموتا تو زبان ــــاليك بات نه نكالية "\_اسيد بن تفيير" نے جوحصرت سعد بن معافي " ك إبن عم يتهيه جواب دياكه متم بيه كيا كهتيج بوه رسول الله ﷺ تحكم دين توجم ضرور ماري هيتم منافق : و اور منافق کی طرف ہے کڑ رہے ہو'' ، اتنا کہنا تھا کہ دونوں قبیلے جوش میں اٹھ کھڑ ہے ہوئے ، آنخضرت فالأمنبري تحة بسندة بسندوهيما كياء يبال تك كرميت كالعلغله إبت بهو كياك

ل مندرجدد اس ۱۸۵ م معلی خاری س ۳۳۰ بلد مدیر فق الباری ۳۴۰ جدد ۸

حب رسول کا سے حال تھا کہ اپنے قبیلے کی پوشیدہ باتیں جورسول اللہ ﷺ متعلق ہوتیں کہ بہنچاد ہے تھے، غز وہ ہواز ن میں آنخضرت ﷺ نے قریش اور سردارانِ قریش کو نیمت کی بڑی بڑی رقمیں دی تھیں اور انصار کو بچھ نہ دیا تھا۔ بعض نو جوانوں کواس ترجیح پر ربح ہوا، اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ اپنے ہم قوموں کو دیتے ہیں اور ہم کو محروم کرتے ہیں حالا نکہ قریش کا خون ہماری تلواروں ہے اب تک فیک رہا ہے۔ حضرت سعد "بن عبادہ نے جا کررسول اللہ ﷺ سے کبددیا کہ بی خیالات ہیں، فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو؟ عرض کیا گومیں انصاری ہوں لیکن بی خیال نہیں، ارشاد ہوا کہ جاؤاور لوگوں کو فلال خیمہ میں جمع کرواعلان ہواتو مہاجرین اور انصار دونوں آئے ، حضرت سعد "نے مہاجرین کو چھانت دیا، تخضرت ﷺ نے مہاجرین کو چھانت دیا، تخضرت ﷺ نے مہاجرین کو تھا کہ دیا، آپ کے دور لیے آئے خطبہ دیا جس کا آیک فقرہ بی تھا کہ 'دکیاتم لوگ را سے اور با نقاق کہا کہ آپ کے مقابلہ میں ساری دنیا کی دؤلت نے ہے ۔

غزوہ اُحدیمی تمام مدینہ خطرہ میں پڑگیاتھا۔لوگ شہر میں پہرہ دے دے تھے۔اس وقت حضرت سعد "نے اپنامکان چھوڑ کررسول اللہ ﷺ کے مکان کا پہرہ دیاتھا۔آنخضرت ﷺ کوان سے جو محبت تھی اس کا بیار تھا کہ ان کے مکان پرتشریف لے جاتے تھے ایک مرتبدان کے لئے دعا کی فرمایا ، " "اللہم اجعل صلو تک ورحمتک علی آل سعد "بن عبادہ "۔

ایک مرتبه فرمایا ''خداانصار کوجزائے خیردے خصوصاً عبدللتّد بن عمرو بن حرام اور سعد ''بن عبادہ کؤ'۔

صدقات کے افسروں کی ضرورت ہوئی تو ان کو بھی منتخب کیا لیکن جب امارت کی ذمتہ دار یوں ہے واقف ہوئے تو عرض کیا کہ میں اس خدمت ہے معدور ہوں آنخضرت ﷺ نے مذر قبول فرمایا کے۔

ایک مرتبہ بیار پڑنے تو آنخضرت کے سحابہ '' کو لے کرعبادت کے لئے تشریف لائے درد سے بہوش تنظیمی نے کہد میا کہتم ہو گئے۔ بعض بولے بھی دم باقی ہے۔ اتناسنمناتھا کہ آنخضرت کے گئے رو پڑے اور ساتھ بی تمام مجلس میں ماتم پڑ گیا ہے۔ پڑے اور ساتھ بی تمام مجلس میں ماتم پڑ گیا ہے۔ نرمی طبع اور امن بہندی ذیل کے واقع ہے معلوم ہو سکتی ہے۔

ا سیج بخاری جلد ۲ میں ۱۲۰ و مسند بے جلد ۳ میں ۲۷ میں میں میں میں میں استیج بخاری جلد ۱۳ میں ۱۲ میں ۲۸۵ میں ۲۸۵ ۳ مینج بخاری جلد ایس ۲۲ میں

ایک مرتبہ آنخضرت بین ان کی عیادت کوتشریف لا رہے تھے۔ راستہ میں ابن الی جیفاتھا اس نے آنخضرت بین ہے تخت کلای کی مسحابہ "کوطیش آگیا اور فریفین لانے پر آمادہ ہوگئے۔ آنخضرت بین نے سب کواس ارادہ ہے بازر کھااور حضرت عد "کے مکان پر جیلی آئے۔ فرمایا " عد! تم نے بچھ سنا آج ابو حباب (ابن ابی ) نے مجھے ایسا کہا" ، عوض کی " یا سول القہ (بین ) اس کا قصور معاف سیجے ، بات یہ ہے کہ اسلام سے قبل لوگوں کا خیال تھا کہ اس کو مدین کا دشاہ بنا کمیں لیکن جب اللہ نے آپ بین کوش وصد افت کے ساتھ مبعوث کیا تو وہ خیال بدل گیا ہے اس کا مخال ہے اس کا معاف کرویا گوئی وصد افت کے ساتھ مبعوث کیا تو وہ خیال بدل گیا ہے اس کا معاف کرویا گوئی وصد افت کے ساتھ مبعوث کیا تو وہ خیال بدل گیا ہے اس کم وغصہ کا بخار ہے " ۔ آپ بھی نے یہن کرمعاف کرویا گوئی اس کے ساتھ مبعوث کیا تو وہ خیال بدل گیا ہے اس کم وغصہ کا بخار ہے " ۔

**→≍≍�خ≍**←

# حضرت سعلا بن خيتمه

نام ونسب :

سعدنام،ابوضیمه کنیت، خیرلقب سلسلهٔ نسب بیه به سعد بن ضیمه بن حارث بن مالک بن کعب بن نحاط بن کعب بن حارثه بن غنم بن سلم بن امراءالقیس بن مالک بن اوس و والد بزرگوارجن کانام خیمه تھا ہے ابی تھے۔غزوۂ احد میں شہادت پائی۔ اسلام: عقبہ میں شریک تھے۔ بی عمرو بن عوف کے نقیب بنائے گئے۔ غزوات اور عام حالات:

آنخضرت علی جمرت کر کے مدین تشریف لائے تو اولا قبیلہ ممرو بن عوف میں قیام کیا اور حضرت کلٹوم " بن الہدم کے گھر پرتھبر ہے،اس دوران میں ملاقات کے لئے حضرت معد" کام کان تبجویز فرمایا ۔ آنخضرت ﷺ مہا جرین وانصار ہے انہی کے مکان میں ملتے تھے، ای بنا و پر بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ سعد بن ضیفہ " کے ہاں آ پ ﷺ نے قیام فرمایا تھا ،حضرت سعد " کا گھر" منزل العزاب (العراب) کے نام ہے مشہورتھا۔
" منزل العزاب" (العراب) کے نام ہے مشہورتھا۔

غزوه بدر میں شرکت کا قصد کیا، تو بجیب واقعہ بیش آیا، باپ نے کہا کہ ہم میں سے ایک آدگی کو گھر رہنا چاہے اس بنا پرتم سیس رہو، میں جہاد پر جاتا ہوں، بینے نے بواب دیا کہ آلر بہت کے ملاوہ کو کی اور معاملہ ہوتا تو آپ کو ترجیح دیتا میں خود جاؤں گا اور امید ہے کہ اللہ شہادت عطافر مائے گا۔ شہادت : تاہم شفقت پدری نے مجبور کیا اور حضرت ضیشہ نے قرید و الاجس د ماغ میں شہادت کا خیال موجز ن تھا قریم فال ای کے نام اکلا مجبور ہو کر اجازت دی چنا نچہ مضرت سعد رسول القد ہیں کے مام اور اور جنون کے اللہ و اجعون ۔ ہمراہ بدر پنچے اور طعیمہ بن عدی آیک شاہر کے باتھ مارے گئے، افاللہ و ان البه و اجعون ۔ اول او نا ایک صاحبز اد سے تھے جن کا نام عبد القد تھا، آگر چہ نہایت کم عمر تھے، تاہم عقبہ اور بدر میں باپ کے ساتھ شریک تھے بعض نوگوں کا خیال ہے کہ حضرت سعد نے کوئی اوا او نہیں جیموزی ۔ باپ کے ساتھ شریک تھے بعض نوگوں کا خیال ہے کہ حضرت سعد نے کوئی اوا او نہیں جیموزی ۔

# حضرت سعد سن بيراشهلي

نام ونسپ :

معدنام ہے۔ قبیلہاوس کے خاندان اشہل سے ہیں۔سلسلۂ نسب بیہ : معدین زید ابن ما لک بن عبد بن کعب بن عبدالاشہل۔

واقدی کے قول کے مطابق عقبہ میں شریک تھے، جمہور نے بدر کی شرکت پراتفاق کیا ہے، عیبینہ بن حصن نے مدینہ کے اُونٹو ل پرلوٹ ڈالی اور حضرت حسانؓ نے کہا۔

هل سرا ولا واللقيطة اننا للم عداة فوارس المقداد

تو حفزت سعد '' نہایت برہم ہوئے کہ میر ہے ہوئے ہوئے فوارس مقداد کا کیوں ذکر کیا ،حفرت سعد '' اس زمانہ میں رئیسِ قبیلہ تھے۔حضرت حسان '' نے معذرت کی کہ قافیہ ہے مجبوری تھی ''۔

غزوہ قریظہ میں آنخضرت ﷺ نے ان کوقید یوں کے ہمراہ نجد ہیجا، انہوں نے ان کے معاوضہ میں کھور اور ہتھیار خرید ہے اور مدینہ لے کرآئے۔ رمضان کے جم میں فتح مکہ نے بعد سخضرت کھی نے ان کوانصار کے بت' منا ہ'' کے وڑنے کے لئے جو مکہ میں مثلل نام ایک مقام پر نصب تھا ، ہیں سواروں کے ساتھ روا نہ فرمایا ۔ پجاری نے پوچھا'' کیا ارادہ ہے'' بولے 'نہم منا ہ کہاتم جانو''! حضرت سعد '' نے بت گرایا تو ایک بر ہنداور سیاہ فام عورت چھاتی بیٹی اور شور کھاتی ہوئی کھورت کھاتی ہوئی کورت کھاتی ہوئی کھورت کھاتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کھا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کھا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کھا ہوئی کے منا ہ اور نک بعض غضبناتک '' کم خزانہ میں پھینیں تھا، تلاشی لے کی آ واز من کر بولا، '' منا ہ! دو نک بعض غضبناتک '' کم خزانہ میں پھینیں تھا، تلاشی لے کر چھا کے واپسی کے وقت رمضان کی اخیر تاریخیں تھیں۔ کر چھا کے واپسی کے وقت رمضان کی اخیر تاریخیں تھیں۔

+××**4** 

## حضرت سلمه بن سلامه

نام ونسب

سلمہنام ،ابوعوف کنیت ،قبیلہ اوس ہے بیں۔نسب نامہ بیہ بسلمہ بن سلامہ ابن وکش بن زعورا بن عبدالاشبل امال کا نام سلمی بنت سلمہ بن خالد بن عدی تھااور قبیلہ بی حارثہ ہے تھیں۔ مرین میں میں میں سیار کا سام سلمی بنت سلمہ بن خالد بن عدی تھااور قبیلہ بی حارثہ ہے تھیں۔

اسلام: آنخضرت ﷺ کی نبوت کی خبر مدین پینجی توسلمہ نے فورالبیک کہااور عقبہ اولیٰ کی بیعت میں شریک ہوئے۔دوسرے سال عقبۂ ثانیہ میں بھی شرکت کی۔

غروات : بدراورتمام غروات میں آنخضرت ﷺ کے بمر کاب رہے۔

غزوۂ مریسیع میں عبداللہ این الی نے آنخضرت ﷺ اورمہاجرین کی شان میں نازیباالفاظ استعمال کئے تو حضرت عمر " نے آنخضرتﷺ ہے عرض کی کے سلمہ کو بھیجئے کہ اس کا سر کاٹ اوئیں لیے۔ حضرت عمر " نے اپنے عبدِ خلافت میں ان کو بمامہ کاوالی بنایا تھا۔

وفات : هي هي بمقام مدينه وقات يا في اسوفت م كيرس كاس تقار

فضل وكمال :

حدیث میں ان کے سلسلہ سے چندروایتیں ہیں محمود بن لبیداور جستر قراو یوں میں ہیں۔ حدیث میں حضرت ابو ہر رہے تاہے روانت ہے، " تسو حنسف المسمسال الناد " لیعنی "جس چیز کوآگ نے متغیر کرویا ہوائ کے استعمال سے وضولا زم آتا ہے' یے حضرت سلمہ " کا بھی یہی فہرے تھا۔

ایک مرتبه محمود بن جبیره "کے ساتھ ولیمہ میں گئے تو کھا نا کھا کر وضو کیا اوگوں نے کہا "آپ تو باوضو تنے"، فرمایا "ہال کیکن آنخضرت ﷺ کو بھی ایساا تفاق چیش آیا تھااور آپ ﷺ نے بھی یہی کیا تھا" کے۔

### **-**≍≍**∻>≍**≍+

# حضرت "بل "بن حظليه

نام ونسب :

سہل نام ،قبیلہ ٔ اوس ہے ہیں۔سلسلۂ نسب سے بہل بن رئیج بن ممروا بن عدی بن زید بن جشم بن حارثہ بن حارث بن خزرج بن ممرو بن ما لک بن اوس۔

حظلیہ کے متعلق اختلاف ہے بعض کا خیال ہے کہ سبل کی مال تھیں لیکن ابن معد نے تصریخ کی ہے کہ ممرو بن عدی (سبل کے دادا) کی والدہ تھیں۔ نام ام ایاس بنت ابان ابن دارم تھا اور قبیلہ تمیم سے تھیں ،اسی بناء پر عمرو کی تمام اولا دابن حظلیہ " کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت سبل " غالبًا ججرت کے بعد مسلمان ہوئے۔

غ**ز وات** : غزو و اُحدادر ما بعد کے تمام غزوات میں شرکت کی اور بیعت رضوان میں شمولیت کا شرف حاصل کیا۔عہدِ نبوت کے بعد شام چلے گئے اور دمشق کی سکونت اختیار کی ۔

وفات : اورومین حضرت امیر معاویه " کی خلافت میں انتقال فرمایا۔

اولاد: كوئى اولادنيس جيمورى ، امام بخارى نے لكھا ہے۔ "كان عقيما"! ليعنى "وه لاولد يقط" اكثر فرمات تقے، " لا يىكون لى سقط فى الاسلام احب الى مصاطلعت عليه الشمس "

یعنی "اولادنبیں ہےنہ ہی،اسلام میں کاش ایک مل ہی ساقط ہوجاتا"۔

جلیہ: مفضل حلیمعلوم بیس ، اتنامعلوم ہے کہ ڈاڑھی میں زردخضا ب لگاتے ہے۔

فضل وكمال :

صاحب استيعاب اورصاحب اسدالغاب كلي بير "كان ف صلاع الما " ليعنى " ووعالم اورفاضل يظ " \_

اس سے بڑھ کرشرف کیا ہوسکتا ہے کہ خود صحابہ "ان سے حدیثیں پو چھتے تھے ایک مرتبہ حضرت ابو درداء" کی طرف سے گذر ہے انہوں نے حدیث کی خواہش کی ،حضرت ہمل " نے ایک حدیث بیان کی <sup>ان</sup>ہا کی طرح حضرت امیر معاویہ " کے معائنہ کو گھوڑ ہے بیش ہوئے تو انہوں نے ان سے حدیث بیان کی <sup>ان</sup>ہ اس میں گھوڑوں کی پرورش پرداخت کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

اتفاقات کے ملاوہ بھی رواہتِ حدیث کا سلسلہ برابر جاری تھا ،حضرت امیر معاویہ ؓ کے غلام قاسم جمعہ کے دن جامع ومشق میں آئے تو ویکھا کہ ایک بزرگ حدیثیں بیان کررہے ہیں بڑھ کر پوچھا کون خص ہیں؟ جواب ملا سہل بن حظلیہ ''صحابی <sup>ل</sup>۔

راویانِ حدیث کے زمرہ میں متعدد حصرات ہیں۔بعض کے نام یہ ہیں۔ابو کہشہ سلولی قاسم بن عبدالرحمان ، یزید بن ابی مریم شامی۔

ا خلاق : وفت کونہایت عزیز تبیجھتے ہوئے لوگوں ہے تعلقات رکھتے اور عبادت میں عمو مامصروف رہتے ہتھے۔ جب تک مسجد میں رہتے نماز پڑھتے ،اٹھتے تونسبیج وتحلیل میں ہوتے اور اس حالت میں کاشانہ کاطہر کارخ کرتے تھے۔



### حضرت سائب هبن خلاد

نام ونسب:

سائب نام ،ابوسہلہ کنیت ،قبیلہ ُخزرج سے ہیں۔سلسلۂ نسب میہ ہے،سائب ابن خلاد بن سوید بن تغلبہ بن عمرو بن حارثہ بن امراءالقیس بن ما لک اغر بن تغلبہ بن کعب ابن خزرج بن حارث بن خزرج اکبر۔

مال كانام ليلى بنت عباده تقااور قبيله ساعده تتحيس -

غروات :

۔ حضرت ابوعبیدہ کے خیال میں بدر میں شریک تھے لیکن ابونعیم کاا نکار ہے۔امیر معاویہ '' کے زمانہ تحلافت میں یمن کے حاکم تھے۔

وفات :

الحريم من وفات ہو گی۔

أولأد

خلادنامی ایک لڑ کا یاد گار چھوڑا۔

فضل وكمال:

ان کی سند ہے ۵ حدیثیں مروی ہیں ۔بعض صحاح میں بھی ہیں۔ رادیوں میں خلاد ، صالح بن خیوان ،عطاء بن بیار ،محد بن کعب قرظی ،عبدالرحمان بن ابی صعصعه عبدالملک ،ابن ابی بکر بن عبدالرحمان وغیرہ ہیں۔

# "ش" حضرت ش**دا**د بن اوس

نام ونسب :

شدا دیام ، ابولیلی و ابوعبد الرحمان کنیت ، قبیله خزرج کے خاندان نجار ہے ہیں اور حضرت حسان بن ثابت "مشہورشاعر کے بھتیج ہیں ۔سلسله نسب یہ ہے۔شداد بن اوس بن ثابت بن منذر بن حمر و بن زید منا ق بن عدی بن عمر و بن مالک بن نجار بن تغلبہ بن عمر و بن خزرج۔ منذر بن حمر ام بن عمر و بن زید منا ق بن عدی بن عمر و بن الک بن نجار بن تغلبہ بن عمر و بن خزرج۔ اوس بن ثابت کہ شداد کے پدرگرامی شھے۔عقبہ ٹانیہ اور بدر کی شرکت کا نخر حاصل کر چکے تھے۔غزوہ اُور بنونجار کے خاندان عدی سے تھیں۔ سے خورہ اُور میں شہادت پائی۔والدہ کا نام صریمہ تھا اور بنونجار کے خاندان عدی سے تھیں۔ اسلام : باپ، چچا اور تقریباً تمام خاندان مشرف باسلام ہو چکا تھا۔شداد " بھی انہی لوگوں کے ساتھ ایمان لائے۔

#### غزوات اورعام حالات:

چونکہ کمٹن تھے غزوات میں شاذو نادر حصہ لیا ،امام بخاری '' نے لکھا ہے کہ غزوہ بدر میں شریک تھے ،لیکن میں سیجے نہیں۔عہدِ نبوت کے بعد شام میں سکونت اختیار کی بلسطین ، بیت المقد س اور حمص میں قیام پذریر ہے۔

> وفات : مهم میں بعمر ۵ سمال انتقال فرمایا اور بیت المقدس میں فن ہوئے۔ اولاد : حب ذیل اولاد حجور ی۔ لیل ، محمد۔

### فضل وكمال:

فضلا وسحابہ میں بتھے۔حضرت عبادہ "بن صامت کہ اساطینِ امت میں بتھے اور سحابہ "ئے۔ عہد میں علوم وفنون کا مرجع بتھے۔فر مایا کرتے بتھے ،لوگ دوطرح کے ہوتے ہیں بعض عالم ہوتے ہیں لیکن غصہ وراور مغلوب ،الغضب ،بعض حکیم اور بر دبار ہوتے ہیں لیکن جاہل اور علوم وفنون سے بے بہرہ حضرت شدادًان چندلوگوں میں ہیں جوعلم وطلم کے مجمع البحرین بتھے ہی مسجدِ جابیہ میں ابن غنم ، حضرت ابو در دائا اور حضرت عبادہ بن صامت النہ لٹمل کر ہاتیں کر رہے تھے۔ حضرت شداد بھی آئینچ اور کہا ''لوگو! مجھ کوتم سے جو پچھ ڈرہے ، یہ ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ میری امت پیروی نفس اور شرک میں مبتلا ہو جائے گی''۔

اخیر کافقرہ چونکہ آج ب انگیز تھا، حضرت ابو در دا اور حضرت عبادہ "نے اعتراض کیا اور اس کی سند میں ایک صدیث پیش کی کہ' شیطان جزیرہ کو ب میں اپنی پر شش سے بالکل ناامید ہو چکا ہے۔ پھر ہمارے مشرک ہونے کے کیا معنی''؟ حضرت شداد "نے فرمایا ، ایک شخص نماز ، روزہ ، زکوۃ ، ریاء اادا کرتا ہے، آپ لوگ اس کو کیا تبجیتے ہیں'۔ سب نے جواب دیا'' مشرک'' فرمایا'' میں نے اس کے متعلق خود آنخضرت ﷺ میں دیش نی ہے کہ'ان چیزوں کوریاء اُبجالانے والا مشرک ہوتا ہے''۔

حضرت عوف بن ما لک" بھی ساتھ تھے ، یو لے کہ" جتنا عمل خالص ہوگا ، اس کے قبول ہونے کی امید ہے ، باقی جس میں شرک کی آمیزش ہے ، وہ مردود ہوگا اس بنا پر ہم کواپنے عمل پر اعتاد کرنا چائے''، حضرت شداد" نے جواب دیا کہ صدیث قدی میں لکھا ہے کہ" مشرک کا تمام ممل اس کے معبود کو دیا جائے گا، خدا اس کا تمام مل اس کے معبود کو دیا جائے گا، خدا اس کا تمام میں "' ۔ (بیقر آنِ مجید کے بالکل مطابق ہے ، ارشاد ربانی ہے۔ " ان الله لا یعفو ان یشرک به " ( انْ )

صدیث میں نہم وبصیرت حاصل تھی اوراصول روایت اور نفتد سے کام لیتے تھے،۔ حضرت ابوذ رغفاری "جن کے زبد وقناعت اور ترک و نیا کی حدیثوں نے تمام شام میں تھلیلی ڈال دی تھی ان کے متعلق رائے دیتے ہیں۔

"كان ابو ذريسمع الحديث من رسول الله فيه الشدة ثم يخرج الى قومه يسلم لعله يشدد عليهم ثم ان رسول الله يرخص فيه بعد فلم يسمعه ابو ذر فيتعلق ابو ذربالا مرالشديد" "-

''وہ آنخضرت ﷺ نے کوئی حدیث جس میں شدت اور بختی ہوتی تھی ، سنتے تھے پھرانی قوم میں جا کراس کی اشاعت کرتے تھے۔ بعد کوآنخضرت ﷺ سخت بختم میں رخصت وطافر ما دیتے تھے لیکن ابوذر '' کونبر تک نہ ہوئی اس بنا پر دہ اپنی اس شدت پر قائم رہے''۔

حضرت شداد کے سلسلہ سے جوحدیثیں مروی ہیں ان کی تعدادہ ۵ ہے، انہوں نے اکثر آنخضرت ﷺ سے اور کچھ کعب احیار سے حدیثیں سی تھیں۔ ان ہےروایت کرنے والوں میں بہت ہے اہلِ شام ہیں ینتخب مضرات کے نام ہیہ ہیں۔ محمود "بن لبيد، يعليه ،ابوالاشعث صفاني ضمرة بن صبيب،ابوادريس خولاني مجمود بن ربيع ،عبدالرحمان بن تقنم ،بشیر بن کعب ،جبیر بن نضیر ،ابوا سا ،رجبی ،حسان بن عطیه ،عباد ه بن بسنی خطلی به

ا خلاق : اخلاق وعادات بیه نتھے کہ نہایت عابداور پر ہیز گار نتھے،خدا ہے ہروفت خوف کھاتے تھے، بسااوقات رات کوآ رام فرمانے کے لئے لیٹتے پھراٹھ بیٹھتے اور تمام رات نماز پڑھتے بھی بھی منہ سے نکاتا،

"اللهم ان النار قد حالت بيني وبين النوم"

'' خدایا آتش جہنم میر ہےاور نیند کے درمیان حاکل ہوگئی ہے'۔

حضرت اسد بن وداعه کاپیفقره بھی اس مقام پرقابل لحاظ ہے، کہتے ہیں۔

"شدادٌ جبرات كولينة توخوف ساس قدرب چين اورمتاثر موت جي بهار من چنا".

نہایت حلیم اور کم بخن تھے، تاہم جب گفتگو کرتے تو دل آ دیز اور شیریں ہوتی ،حضرت ابوہرریوؓ فرماتے ہیں کہ شداد دوخصلتوں میں ہم ہے بڑھ گئے،

ببيان اذانطق وبكظم اذا غضب

''بو لنے کے وقت وضاحت بیان میں اور غصہ کے وقت علم بخفوا ور در گذر میں'۔ حفظ لسان اور تم شخنی کامیرعالم تھا کہ ایک مرتبہ سفر میں تصے غلام ہے کہا، جھری لاؤ ،اس ہے تھیلیں! ایک شخص نے ٹو کا تو فرمایا۔

"ماتكلمت بكلمة مذاسلمت وانا اخطمها وازمها الاكلمتي هذه فلا تحفظوها عني"

'' جب ہے مسلمان ہوا،میر ہے منہ میں لگام رہی ،آئ پیکلمہ منہ ہے نکل گیا ،تو تم اس کو بھول جاؤ''۔

مسلمانوں کے انقلاب اور تغیر کونہا ہے تی ہے تھے ایک مرتبدرو نے نگے تو وجہ دریافت کی تو ارشاد ہوا کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا تھا <sup>تا</sup> کہ مجھے اپنی امت کے خواہش نفس اور شرک میں مبتلا ہونے کا خوف ہے، میں نے عرض کیا آپ کی امت مشرک ہوجائے کی ؟ فرمایا ما<sup>لیا</sup> ہن اس طرح كەسورج ، جياند ، بت ، پيقركونه بويے كى ،البيتەريا ،اورخفى خوانشول كاغاب بوگا ، يَحْ كوآ دى روز ە دار

الشھے گائیکن جب خواہش تقاضا کرے کی تو وہ روز ہے جوف وخطرتو ز دے گا 🕛 ۔

مریضوں کی میادت کرتے بتھ، ابواضعت صفائی شام کے قریب مسجد دشق میں بتھے کہ حضرت شدادًاورصنا بحی ہے ماقات ہوئی، پوچھا کہاں کاارادہ ہے؟ جواب دیاایک بھائی بیار ہے، اس کی میادت کوجائے ہیں، یہ بھی ساتھ ہو گئے، اندرجا کرمریض ہے پوچھا کیا حال ہے، بولا اچھا ہوں، حضرت شدادً نے کہا، ابشر بکفار ات السنیات و حط الخطابا، لیمی میں تم کومض کے کفار اُ گناہ ہونے کی بشارت سنا تا ہوں، صدیث شریف میں وارد ہے کہ جو مخص ضدا کے ابتا امیں اس کی حد کرے اور اضی برضا ہے تو وہ اس طرح پاکے کے صاف الحقائی ایمی کی بیٹ سے بیدا ہواتھا کے۔

بارگاہ رسالت میں خصوصیت اور حب رسول القدی کا انداز ہ اس ہے ہوسکتا ہے، کہ فتح مکہ کے دوران میں آنخضرت ﷺ ایک روز بقیع تشریف لے گئے ،تو حضرت شداؤ ہمراہ ہے اور آپ ان کاہاتھ کیڑے ہوئے تھے کیے۔

ایک مرتبه خدمت اقدس میں حاضر تھے چہرہ پرادای چھائی ہوئی تھی ارشاد ہوا کیا ہے؟ بولے یارسول اللہ! مجھ پر دنیا تنگ ہے، فر مایاتم پر تنگ نہ ہوگی، شام اور بیت المقدس فتح ہوگا اور وہاں تم اور تمہاری اولا دامام ہوگی، یہ پیشن گوئی حرف بحرف بوری اتری وہ اپنی اولا دیے ساتھ بیت المقدس میں اقامت گزیں ہوئے اور تمام شام سے علم وضل میں مرجع بن گئے۔

# دع " حضرت عبادة بن صامت

نام ونسب :

عبادہ نامہ ابوالولید کنیت قبیلہ خزرج کے خاندان سالم سے ہیں ،نسب نامہ ہے : عبادہ بن صام ہے بن قبیس بن اصرم بن قبر بن قبیس بن تغلبہ بن عنم (قوقل) بن سالم ابن عوف بن عمر و بن عوف بن خزرج ،والدہ کا نام قرق العین تھا ، جو عبادہ بن نطلہ بن مالک بن مجلاان کی بیٹی تھیں ،قرق العین کے جگر گوشہ کا نام اینے نانا کے نام پر رکھا گیا۔

بنوسالم کے مکانات مدید کے قربی سنگتان کے کنارہ قباء سے متصل داقع تھے، یہاں ان کے کئی قلع بھی تھے، جواظم قوافل کے نام ہے مشہور ہیں، اس بناپر حضرت عبادہ "کامکان مدیدہ باہر تھا۔
اسملام: ابھی عنفوانِ شباب تھا، کہ مکہ ہے اسملام کی صدابلندہوئی جن خوش نصیب لوگوں نے اس کی پہلی آ واز کورغبت کے کانوں سے سنا، حضرت عبادہ انہی میں سے ہیں، انصار کے وفد ۳ سال تک مدیدہ ہے مکہ آئے تھے، وہ سب میں شامل تھے بہلا وفد جودی آ دمیوں پر مشمل تھا، وہ اس میں داخل تھے اور چھ خصوں کے ساتھ آخضرت ہے کہا تھے بہلا وفد جودی آ دمیوں پر مشمل تھا، وہ اس میں داخل تھے اور چھ خصوں کے ساتھ آخضرت ہے ہاتھ پر بیعت کی تھی ارباب ملم کی ایک جماعت کا بی خیال اس ہے اگر چہ کشرت رائے ان کے اسلام کو دوسری بیعت تک موقوف جھتی ہے، جس میں بارہ آدمیوں عن نہ ہے۔ اسلام قبول کیا تھا، تیسری بیعت تک جس میں ۱ کاشرائی شامل شے حضرت عبادہ "کی اس میں بھی شرکت تھی۔ (سند جلدہ ص ۱۳۱)

اخیر بیعت میں ان کو بیشرف حاصل ہوا کہ آنخضرت ﷺ نے ان کو خاندان قو افل کا نقیب

نجو بيز فر مايا ـ

غزوات وويكرحالات

حضرت عبادہ کی زندگی ابتدا ہی ہے دلول آنگیز ہے، مکہ ہے سلمان ہوکر پلٹے تو مکان پہنچتے ہیں۔ والدہ کومشرف باسلام کیا سکے کعب بن عجر ہ ایک دوست تھے اور ہنوز مسلمان نہ ہوئے تھے ان کے گھر میں ایک بزاسائت رکھاتھا۔ 'منرت عبادہ'' کوکٹرٹنمی کیسی صورت سے بیگھر بھی شرک سے پاک ہو ہموقع پاکر اندر کئے اور بت کوبسو لے ہے قرز ڈالا ، عب کو مدایت نیبی ہوئی اوروہ جمعیت اسام میں آسلے ل

آنخضرتﷺ نَا نَهُ مِنْ اللهِ عِنْ مَنْ مَنْ كَالْهُ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ الله كو ان كابھا كَى شجو يز فرمايا - «صنرت ابو مرهد "منهايت قديم الا سلام سنا في اور حصرت حمزه " رسول الله ﷺ كے حليف شخصاس بنا و بران كاتعلق خود خاندانِ رسالت سے شخصہ

مشاہد عبد نبوت میں بیت الرضوان کوغیر معمولی ایمیت حاصل ہوہ اس بیعت میں بھی شرکی ہے ہے ۔ خلافت فاروقی میں شام کی بعض لڑا ئیول میں شرکی ہے ،خلافت فاروقی میں مصر ک فتح ہونے میں در بہوئی تو عمر و بن عاص " نے حضرت عمر" کومزید کمک کے لئے خطا لکھا، حضرت عمر " نے مهر ارفوج کے حضرت عبادہ افسر ہے ،اور جواب میں لکھا کہ ان افسر وں میں برخض ایک بزار آوج کے برابر ہے جو سیم کمک مصر پنجی تو عمرہ بن عاص " نے تمام فوت کو افسر وں میں برگار آر تھر رہی اور حضرت عبادہ " کو بلاکر کہا کہ ابنا نیز ہ جھے د بجئے ،خود سرے امام اتارا اور نیز ہ پرلگا کران کے حوال کیا کہ بیسپر سالار میں خدا کی شان کہ پہلے اور نیز ہ پرلگا کران کے حوال کیا کہ بیسپر سالار کاعلم ہے اور آئ آ پ سپر سالار میں خدا کی شان کہ پہلے ہی حملہ میں شہر فتح ہوگیا۔

ملکی خدمات : خدمات ملکی کے سلسلہ میں تین چیزیں قابل ذکر بیں۔صدقات کی افسری ، فلسطین کی قضاءت اور خمص کی امارت۔

آنخضرت ﷺ نے اپنے اخیر عبد میں صدقہ کے عمال تمام اصلاع عرب میں روانہ کئے سے دعنرت عبادہ '' کو بھی کی مقام کا عامل بنایا تھا۔وصیت کے طور پر فر مایا کہ خدا ہے ڈر تا ایسا نہ ہوک

ل نزهة الابرارفي الاسامي ومناقب الاخيار قلمي ورق-١٦٢

ع طبقات س مع يتم اول برجز ۲۰ جسد خازي مند علاه مند علده يس P19

ج کنز العمال مجلد المص ۱۵۱ میواله این میدانجکم

قیامت کے دن چو پائے تک فریا دی ہوکرآ تھیں ،انہوں نے کہا کہ خدا کی شم میں دوآ دمیوں پر بھی عامل یننے کا خواہ شمندنہیں ۔

حفرت عمر " نے اپنے زمانہ ظافت علی فلسطین کا قاضی بنایا تھا ، اس زمانہ علی سے صوبہ حفرت امیر معاویہ " کی ماتحی علی تھا کی بات پر دونوں علی اختلاف ہوگیا جس علی حفرت امیر معاویہ " نے بخت کلامی کی تو انہوں نے کہا کہ آئندہ تم جہاں ہوگے عیں ندر ہوں گا ، ناراض ہوکر فلسطین ہدینہ چلے آئے ، حضرت عمر " نے دیکھا تو پوچھا کیوں؟ انہوں نے ساراقصد ہرایا ، فر مایا فلسطین ہو گئے پر جائے ، و نیا آپ ہی جیسے لوگوں سے قائم ہے جہاں آپ لوگ نہ ہوں گے خدااس کہ آپ بھی جیسے لوگوں سے قائم ہے جہاں آپ لوگ نہ ہوں گے خدااس زمین کو فراب کر دیگا۔ اس کے بعد امیر معاویہ " کو تفویض ہوا۔ ای زمانہ میں حضرت ابوسید" کرتا ہوں۔ قضات فلسطین کا یہ پہلاع ہد تھا جو حضرت عبادہ " کو تفویض ہوا۔ ای زمانہ میں حضرت ابوسید" کی تو جوشام کے امیر سے ان کو تھی ایور پیش دائے جمع کے زمانہ قیام عیں انہوں نے لاؤ قیہ نے گوڑ سے کی جوشام کے امیر سے ان کو تھی پورپ میں دائے ہے ہوں گئے میں انہوں نے لاؤ قیہ نے گوڑ سے کے چھپ سکتا تھا پیطر یقد آئے بھی پورپ میں دائے ہے۔ (بلاؤری نوئ البلدان میں اسال کا تھا۔ وفا ت سے پہلے بیار ر ہے ، لوگ عیادت کو آئے تھے شداد " اس وقت ان کا س کا کا کا سال کا تھا۔ وفا ت سے پہلے بیار ر ہے ، لوگ عیادت کو آئے تھے شداد " بین اوس کھی آومیوں کے ساتھ ان کے مکان پر آئے بو چھا کیسا مزائ ہے ، فر مایا خدا کے فضل سے اچھا ہوں۔ سے اچھا ہوں۔

وفات کے قریب بیٹا آیااور درخواست کی کہ وصیت سیجئے ،فرمایا مجھےاٹھا کے بٹھاؤاس کے بعد کہا بیٹا! تقدیریریقین رکھنا ،ورنہ ایمان کی خیرنہیں <sup>ا</sup>۔

ای حالت میں صنابحی پہنچے، ویکھا تو استاد جال بلب تھا۔ آتھھوں میں آنسو بھر آئے اور بیتابہ وکرزار وقطار رونے گئے۔ استادشفیق نے رونے سے منع کیااور کہا کہ ہر طرح سے راضی ہوں، شفاعت کی ضرورت ہوگ تو شفاعت کروں گا، شہادت کے لئے چاہو گئو شہادت دوں گا۔ غرض حتی الوسع تم کونفع پہنچاوک گا۔ اس کے بعد فر مایا کہ جتنی حدیثیں ضروری تھیں تم لوگوں تک پہنچاچکا، البت ایک حدیث باتی تھی، اس کواب بیان کئے دیتا ہوں تا، حدیث بیان کر چکے تو روح جسم کووداع کہہ کر جوار رحمت میں پرواز کرگئی، یہ حضرت عثمان سے عہدِ خلافت کا واقعہ ہے۔

مذن کے متعلق اختلاف ہے، ابن سعد نے رملہ لکھا ہے، دوسری روایتوں میں بیت المقدی کانام آیا ہے اورلکھا ہے کہ ان کی قبر دہاں اب تک مشہور ہے۔ امام بخاری نے فلسطین کو مذن قرار دیا ہے کیکن اصل یہ ہے کفلسطین ایک صوبہ تھا جس کے رملہ اور بیت المقدی اصلاع تھے۔ حلیمہ : علیہ بیتھا۔قد دراز (۱۰بالش طول تھا)، بدن دو ہرا، رنگ ملیخ ، نہایت جمیل تھے۔ اولا و : اولا د کے نام یہ ہیں۔ ولید بحبد الله ، داؤ د۔ ان میں سے ولید کے دو بیٹے ، عبادہ اور بیکی اورموفر الذکر کلا سے اسحاق ، حدیث کے مشہور راویوں میں ہیں ۔ فضل و کمال :

حضرت عبادہ '' فضال نے سحا بہ میں تھے۔ قرائت ان کا خاص فن تھا۔ انہوں نے آخضرت علیٰ کے زمانہ میں بورا قرآن حفظ کرلیا تھا۔ اسلام کا پہلا مدرسندقر اُت جوعہد نبوی ﷺ کضرت ﷺ کے زمانہ میں بورا قرآن حفظ کرلیا تھا۔ اسلام کا پہلا مدرسندقر اُت جوعہد نبوی ﷺ میں اصحاب صفہ جوصحابہ کبار تھے ان سے تعلیم پاتے تھے۔ یہاں قرآن کے ساتھ لکھنا بھی سکھایا جاتا تھا۔ چنا نچہ بہت سے لوگ قراُت اور کتابت سیکھ کر یہاں سے نکلے تھے '۔

۔ بعض تلاندہ کے رہے ہے اور کھانے پینے کا انظام بھی استاد کے متعلق ہوتا تھا اس شم کے بہت ہے لوگ آئے ہے۔ ایک خص کی نبعت ندکور ہے کہ ان کے گھر میں رہتا تھا اور شام کا کھا نا بھی ان کے ساتھ کھا تا تھا ، مکان جانے کا قصد کیا تھا تو ایک عمدہ کمان استاد کی نذر کی ، انہوں نے آنخضرت کی ہے نہ کہ کہا ہے۔ ایک عمدہ کیا تھا تو ایک عمدہ کمان استاد کی نذر کی ، انہوں نے آنخضرت کی ہے نے کہا ہے۔ ایک عمدہ کیا تھا تو ایک عمدہ کرکیا ، آپ علی نے اس کے قبول کرنے ہے منع فرمایا گے۔

ای طرح ایک مجمع میں خطبہ دیااور حضرت امیر معاویہ "نے ایک حدیث سے انکار ظاہر کیا تو فر ملیا: " اشهداني سمعت رسول الله ﷺ "

'' میں گواہ ہوں کہ میں نے آنخضرت ﷺ ہے سنا''۔

اشاعب حديث كا خاص ابتمام تقا-مجامع وعظ ،مجالس علم ، نج كي صحبتين هرجگه اس كا حِرجار ہتا تھا۔بھی گر ہے میں جاتے تو وہاں بھی رسول اللّٰہ کا کلام مسلما نوں اور عیسا ئیوں کے گوش گزار کرتے تھے <sup>ل</sup>یہ

مرویات کی تعداد ۱۸ اتک چینچتی ہے جس کے روایت کرنے دالے اکابر سحابہ اور نبلا متابعین ہیں چنانجے وابستگانِ نبوت میں حضرت انسؓ بن ما لک ،حضرت جابرؓ بن عبدالله ،حضرت ابوامامؓ ،حضرت سلميِّ بن محيق محمود ، بنُّ ربيع ،حضرت مقدام بنَّ معد يكرب ،حضرت رفاعهٌ بن رافع ،حضرت اولَّ بن عبدالله تُقفى ،شرحبيل ،بن مسنه اور تابعين بإحسان مين عبدالرحمن بن عسيله صنابحي ،حطان بن عبدالله رقاشی ، ابوالاشعث صفانی جبیر بن نضیر جناده بن الی میه، اسود تغلبه، عبدالله بن محیریز رسیه بن ناجد ، عطابن بيار،قبيصه بن ذويب، نافع بن محمد بن ربيع يعلى بن شداد بن اوس،ابومسلم خولا ني،ابوادريس خولانی اس مخزن علم ہے فیض یاب ہوئے ہیں۔

فقہ میں کمال علمی مسلم تھا اور تمام سحابہ " اس کا اعتراف کرتے تھے،شام کےمسلمانوں کو قرآن اور فقہ کی تعلیم کی ضرورت ہوئی تو حضرت عمرؓ نے اس کام کے لئے انہی کا انتخاب کیا ، حضرت امیر معاویة نے طاعون عمواس کا خطبہ میں ذکر کیا، تو کہا مجھ ہے اور عیادہ اسے اس مسئلہ میں گفتگو ہو چکی ہے، لیکن بات وہی ٹھیک تھی، جو انہوں نے کہی تھی۔تم لوگ ان سے فائدہ اٹھاؤ کیونکہ وہ مجھے سے زیادہ فقیہ ہیں۔

> حضرت جنادہ حضرت عبادہؓ ہے ملاقات کو گئے تو بیان کرتے ہیں کہ "و كان قد تفقه في دين الله" ﴿ يَعِنْ "وهُ دِينَ اللَّهِ مِينَ فَقِيهِ سَمِّحَ". اخلاق عادات :

امراء کے مقابلہ میں حق گوئی حضرت عباد ہ کے تائ فضیلت کا طرور ہی ہے وہ نہایت ہوش ے اس فرض کوادا کرتے تھے،شام گئے اور وہاں بیچ دشراء میں شرعی خرابیاں دیکھیں تو ایک خطبہ دیا جس ہے تمام مجمع میں ہلچل پڑگنی، حضرت امیر معاوییاً مجھی موجود تھے، بولے کہ عباد ہ ہے آنخضرت ﷺ ے بنہیں فرمایا تھا،اب ان کے طیش کوکون روک سکتا تھا، فرمایا کہ مجھے معاویہ کے ساتھ رہنے کی بالکل پر دانہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ آنخضرت ﷺنے بیارشاد فرمایا تھا ۔۔

بید حفرت عمر کے عبد خلافت کا واقعہ تھا لیکن عبد عثانی میں حضرت امیر معاویہ نے دربار خلافت میں شکایت کھی کہ عبادہ نے تمام شام کو بگاڑ رکھا ہے، یا تو ان کو مدینہ بلا ہے یا میں شام چھوڑ دول گا، امیر المومنین نے جواب میں لکھا کہ ان کو یہاں روانہ کر دو، مدینہ بھنے کر سید ھے حضرت عثان نے کا شد میں پہنچ جہاں صرف ایک تھی تھا اجراہ رہا تر ابعی تھا، لیکن باہر بہت سے لوگ جمع تھے، اندر جاکرایک گوشہ میں میٹھ گئے حضرت عثان کی نظر آتھی تو حضرت عبادہ سامنے تھے، پوچھا کیا معاملہ ہے بیکر حق اب بھی راست گوئی کا وہی جذبہ رکھتا تھا کھڑے ہوکر مجمع سے مخاطب ہوا کہ رسول اللہ ہے فرمایا ہے کہ میرے بعد امراء منکر کو معروف اور معروف کو منکر سے بدل دیں گے، لیکن معصیت میں طاعت جائر نہیں ہم لوگ بدی میں ہرگز آلودہ نہ ہونا ہے۔

حضرت ابوہریہ فیضی بات میں دخل دیا تو فرمایا کہ جب ہم نے آنخضرت ہے بیعت لی تھی تو تم اس وقت موجود نہ ہے (پھرتم ناحق بھی میں پڑتے ہو) ہم نے آنخضرت کے سان شرائط پر بیعت کی تھی کہ چستی اور کا ہلی میں آپ کا کیا کہنا ما نیں کے فراغی اور تکی میں مالی امداد ویں ہے، اچھی باتیں پہنچا کیں گے، بری باتوں ہے روکیس کے بچ کہنے میں کسی ہے نہ دہیں گے، آنخضرت کے باتیں پہنچا کیں گے، بری باتوں سے روکیس کے بچ کہنے میں کسی ہے نہ دہیں گے، آنخضرت کے بیشر بینے اکسی کے اور جان و مال اور اولا دکی طرح آپ کی تگہبانی کریں گے ان سب باتوں کا صلہ جنت کی صورت میں دیا جائے گا، پس ہم کو ان باتوں پر پورے طور سے ممل کرنا جائے اور جونہ کرے وہ اپنا آپ ذمہ دار ہے گ

اس فرض امر معروف کو وہ راستہ چلتے بھی ادا کرتے تھے، ایک دفعہ کسی سمت جارہے تھے (عبداللہ بن عباد زرقی کودیکھا کہ چڑیا پکڑرہے ہیں چڑیاں ہاتھ سے چھین کراڑادی اور کہا بیٹا رپرم میں داخل ہے یہاں شکار جائز نہیں گ۔

حب رسول کا بیمالم تھا کہ بیعت کرنے کے بعد ۲ مرتبہ مکہ جا کررسول اللہ ﷺ کی زیارت کی آئے تھا ہے۔ اس کی شرکت کا شرف انہیں حاصل آنحضرتﷺ مدینہ تشریف لائے تو کوئی غزوہ اور واقعہ ایسانہ تھا جس کی شرکت کا شرف انہیں حاصل نہ ہوا ہوا نہی وجوہ ہے آنحضرتﷺ کوان ہے خاص محبت تھی ، ایک مرتبہ وہ بیمار پڑے تو خود سر دار دو عالم ﷺ عیادت کو آئے انصار کے بچھلوگ ہمر کاب تھے فرمایا جانتے ہو شہید کون ہے؟ لوگ خاموش عالم ﷺ عیادت کو آئے انصار کے بچھلوگ ہمر کاب تھے فرمایا جانتے ہو شہید کون ہے؟ لوگ خاموش

رہے۔حضرت عبادہؓ نے اپنی بیوی ہے کہا کہ ذرا مجھے تکیہ ہے لگا کر بٹھاؤ بیٹھ کررسول اللہ ﷺ کے سوال
کا جواب دیا کہ جومسلمان ہو ہجرت کرے اور معرکے میں قتل ہو، آپ نے فرمایا نہیں اس صورت میں تو
شہیدوں کی تعداد بہت کم ہوگی قتل ہونا ہمینہ میں مرتا، غرق آب ہونا اور عورت کا زچگی میں مرجانا، یہ
سب شہادت میں داخل ہے لیے۔

رسول الله ﷺ علیل ہوئے تو صبح وشام و کیھنے جاتے تھے، آپ نے اسی حالت میں ان کو ایک دعابتائی اور فرمایا کہ مجھ کو جبر ئیل نے تلقین کی تھی تا۔



# حضرت عبدالله بن رواحه

نام ونسب :

حضرت عبداللہ ہڑ کے دنبہ کے خص تھان کے تذکرے میں ہے:

"كان عظيم القدر في الجِاهليت والاسلام"

يعنى "وه جابليت اوراسلام دونول ميں كبيرالمنز لت ہے"۔

اسلام : ليلة العقبه مِن شرف بداسلام بور اور بنوحار ثدك نقيب بنائ كنه،

غز وات اور دیگر حالات:

حضرت مقداد "بن اسود كندى سے رشتهٔ اخوت قائم ہوا۔ بدر میں شریک تھے، اور نوزوہ فتم ہونے کے بعداہل مدینہ کو فتح کی بشارت آئبیں نے سنائی تھی ، نوزوہ خندق میں آنحضرت ﷺ ان کے رجز کے اشعار پڑھ رہے تھے :

اللهم لولاانت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فداوندالاً ریری دونه و آویم برایت نیات اور ندز کو قویت اور ندنماز پر مصت فانزلن سکینه علینا و ثبت الاقدام ان لاقینا و تو بم پر اپنی شکین تازل فر ما اور معرک بی بم کو تا بت قدم رکه ان الاولی قد بغواعلینا اذا ادادو افتنه ابینا بین کو کا بینا بین کو کا بینا بینا کی لاگرین بین بم پرظلم کیا به جبوه فتنکااراده کریں گرقیم اس کا انکار کرینگ

حديبياور بيعت رضوان مين بھي موجود تنھے۔

اسیر بن زارم یمبودی ابورافع کے بعد خیبر کا حاکم بنایا گیا تھا،اوراسلام کی عداوت میں اس کا پورا جانشین تھا، چنا نچہ اس نے غطفان میں دورہ کر کے تمام قبائل کو آمادہ کیا آتخضرت بھی کو ان واقعات کی خبر ہوئی تو رمضان ۲ھ میں عبداللہ بن رواحہ کو ۳۰ آدمیوں کے ساتھ خیبر روانے فر مایا ،عبداللہ نے خفیہ طور سے اسیر کے تمام حالات معلوم کے اور آتخضرت کے گئے کو آکر خبر کردی ، آپ بھی نے اس تے خفیہ طور سے اسیر کے تمام حالات معلوم کے اور آتخضرت کے گئے کو آکر خبر کردی ، آپ بھی نے اس تی تحقیل کے لئے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو مقرر فر مایا اور ۳۰۰ آدمی ان کی ماتحتی میں دیے۔

نیبر فنتے ہونے کے بعد آنخضرت ﷺ مکہ تشریف لے گئے تو وہ اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے تھے اور یہ پڑھ رہے ہتھے۔

خلوا بنی الکفار عن سبیله ان کے راستہ ہے ہث جا و نحن ضربنا کم علی تاویله ہم نے آکور آن کی تاویل اور تنزیل پرماراہ ضربا یزیل الهام عن مقیله اور دوست دو تی بجول گئے ہیں خدایا

حلوا فكل النحير مع رسوله كيونكه تماته بين كساته بين كما تهوينا كم على تنزيله حما ضوبنا كم على تنزيله جمل عدر دهر سالگ موگئ بين ويفعل المخليل عن خليله بارب اني مومن بقبله بين مين تخترت الك بين الكان ركمتا بول

حضرت مرّ ن كبا، بن إضدا كرم اور رسول الله على كروبروشعر برّ حق بوء آخضرت على بو الحق من المحت بوء آخضرت على بو الحمر إلين من رباء ول خدا كي قتم ال كاكلام كفار برتيرونشتر كاكام كرتا ب، اس ك بعدان ت فرمايا كرتم كبوء لاالله الا الله و حده ، نصو عبده و اعز جنده و هزم الاحزاب و حده ، ابن رواحة ن اس كوكباتم تمام سحابة في از ملاكراس كواداكيا، حس سے مكدكى بباريال كونج أخيس الله و

جمادی الاولی ۸ ھ میں غزوہ موتہ ہوا۔ آنخضرت ﷺ نے بھری کے رئیس کے پاس ایک نامہ بھیجا تھا، راستہ میں موتہ ایک مقام ہے وہاں ایک غسانی نے نامہ بر (سفیر) کوتل کردیا، سفیر کاقتل اعلان جنگ کا چیش نیس نے بار سفیر) کوتل کردیا، سفیر کاقتل اعلان جنگ کا چیش خیمہ ہوتا ہے، اس بناء برآنخضرت ﷺ کوخبر ہوئی تو تین ہزار آ دمی زید بن حارث کی زید بن حارث کی زید بن حارث کی اور ان کے بعد ابن رواحہ مردار بیں اور ان کے بعد ابن رواحہ سردار بیں اور اگروہ بھی قبل ہوجا کیں توجعفراً میر شکر بیں اور ان کے بعد ابن رواحہ سردار بیں اور اگروہ بھی قبل ہوجا کیں توجس کو مسلمان مناسب سمجھیں امیر بنالیں۔

نشکر تیار ہوا تو منیتہ الوداع تک آنخضرت ﷺ خود مشابعت کی رخصت کے وقت اہل مدینہ نے یک زیان ہوکر کہا کہ خدا آپ لوگوں کوشیح سالم اور کامیاب داپس لائے ،حضرت ابن رواحہ "کی بیآ خری ملاقات تھی رونے گےلوگوں نے کہارونے کی کیابات ہے؟ کہا جمھے دنیا کی محبت نہیں ہیکن رسول اللہ ﷺ سام کہ "ان منکم الاواد دھا، کان علی دبک حتماً مقصیا"۔ (بعنی ہمخص کوجہنم میں جاتاہے )اس بناپر یقکر ہے کہ میں جہنم میں داخل ہوکرنکل بھی سکوں گا؟ سب نے تسکین دی اور کہا کہ خدا آپ سے پھر ملادے گا،اس وقت حضرت ابن رواحہ نے فرمایا۔

لكنى اسئل الرحمن معفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا الكنى اسئل الرحمن معفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا الكين مين فدائه مغفرت اورا يكوار كاطالب مول جوكارى لك

اوطعنة بيدى حران بحهزة بحربة تنقذ الاحشاء والكبدا يا الكي تيزه جوجاً حراث يجه جائد

حتی یقولوااذا مرو اعلی جدتی یاار شد الله من غاز و قدر شدا یهال تک کرتبر پرگزرنے والے پکاراتھیں کہ کیمااحچھاغازی تھا

اس کے بعد آنخضرت ﷺ سے ملئے آئے ، آپ نے الوداع کہا ادھر مدینہ سے مسلمان روانہ ہوئے ادھر دشمن کو خبر ہوگئی ،اس نے ہرقل کو خبر کر کے الاکھ آدی جمع کر لئے مسلمانوں نے شام پہنچ کر معان میں دورات قیام کیا اور بیرائے قرار پائی کہ رسول اللہ ﷺ کواس کی اطلاع دینی چاہے عبداللہ بین رواحہ نے نہایت دلیری ہے کہا کہ بچھ پر داہ نہیں ہم کولڑنا چاہے ، چنانچے معان سے چل کرمونہ میں پڑاؤڈ الا اور یہاں شرکین سے مقابلہ ہوگیا ہمسلمان صرف ہزار تھے اور مشرکین کی طرف آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا میدان کارزارگرم ہوا، پہلے زید بن عارفہ نے گھوڑے سے اُترکر آتش جنگ شتعل کی اور

نہایت جانبازی سے مارے گئے پھرجعفر نے علم اُٹھایا اور نہایت بہادری سے شہادت حاصل کی اس کے بعد عبدالقد بن رواحہ ؓ جزیر ﷺ ہوئے بڑھے۔

یانفس آن لم تقتلی تموتی آن تسلمی الیوم فلن تفوتی ایش اگرفت الیوم فلن تفوتی استفس اگرفت الیات ایستان الیات ا

او تبتلی فطال ما عوفت یاعافیت کی درازی پس تیری آزماکش ہوگی

هذه حیاض الموت فقد خلت و ما تمنیت فقد اعطیت اس کئے موت کے حوض خالی ہورہے ہیں اور جو تیری تمنائقی مل رہی ہے پھر کہاا نے نفس! یوی بچے اور مکان کا خیال فضول ہے، وہ سب آزاد ہیں، مکان اللہ اور رسول کا ہےدل کو تمجھا کر حجمتۂ الشایا اور حسب ذیل رجز پڑھتے ہوئے میدان میں آئے۔

یا نفس مالک تکو هین الجنه اقسم با لله لنه النولنه النسخ بنت میں جانے کراہیت کیوں ہے فدا کی قتم تو ضرور اس میں واخل ہوگا طائعة اولتک هنه فطا لما قد کنت مطمئنه فطا لما قد کنت مطمئنه تو نہایت مطمئن تھا ، حالا نکه قل انت الا نطقة فی شنه قدا جلب الناس و شدو الله نه قدا جلب الناس و شدو الله نه قدا جلب الناس و شدو الله نه تو نہایت میں اور جی جی کرفریاد کررے ہیں اور جی جی کرفریاد کررے ہیں اور جی جی کرفریاد کررے ہیں اور جی جی کرفریاد کررے ہیں

نیز ہلیکر حملہ کیاات اثنامیں ایک کافرنے اس زورہے نیز ہمارا کہ دونوں شکروں کے درمیان پچھڑ گئے ،خون چبرہ پر ملااور پکارے ''مسلمانو! اپنے بھائی کے گوشت کو بچاؤ''۔ بیان کرتمام مسلمان ان کو گھیرے میں لے کرمشر کیین برٹوٹ پڑے اور روحِ مطبر ملا ،املی کو پرواز کرگن۔ انسا لللہ و انسا الیسه د اجعون ۔ شہادت ہے بل موتد میں ایک شب بیا شعار پڑھ رہے تھے:

مسيرة أربع بعد الحاء ولا ارجع الى اهلى ورائى بارض الشام مشهور الشراء الى الرحمن منقطع الاخاء ولا نخل اسفلها رواء

اذا اونتنی وحملت رحلی فشانک فانعمی وخلاک ذم وجاء المومنون و خلفونی وردک کل ذی نسب قریب هنالک لا ابالی طلع بعل

حضرت زیدین ارقم نے سناتو انہوں نے در واٹھایا اور کہااس بیس تمہارا کیا نقصان؟ خدامجھ کو کے سیکارڈ تم آں ام سے گھر مانا

شہادت نصیب کرے گا ،تو تم آرام ہے گھر جانا۔

آنخضرت و کی کے دریعے دم دم کی خبریں ال رہی تھیں اور آپ مجمع کے سامنے بیان کر ہے تھے، حضرت جعفر کی خبر بیان کر کے خاموش ہو گئے انصار آپ کی خاموش ہے تھے کہ شاید حضرت بعفر کی خبر بیان کر کے خاموش ہو گئے انصار آپ کی خاموش ہے تھے کہ شاید حضرت ابن رواحہ تنہید ہوئے بھوڑ کی دیر سکوت کے بعد بادید ہوئے بنم فر مایا کہ ابن رواحہ نے شہادت یا کی ،انصاراس خبر کے کب متحمل ہو سکتے تھے، تا ہم آ ہوزاری اور نالہ کو فریاد کے بجائے صرف تقیق حزن وطال پراکتفا کیا گیا کہ رہے تھی اس شہید ملت کی ایک وصیت تھی۔

ایک مرتبہ ہے ہوش ہوگئے تھے بہن نے جن کا نام عمرہ تھا نوحہ کیا کہ ہائے میرا پہاڑ ہائے ایسا، ہائے ویسا افاقہ ہوا تو فرمایا کہ جو بچھتم کہدری تھیں بچھ ہے اس کی تصدیق کرائی جاتی تھی کہ کیا تم ویسے تھے؟ اس بنا پروفات کے وقت سب نے صبر کیا ہی جناری میں ہے، فلمامات لم تبک علیہ ، لعنی جب انہوں نے شہادت یائی تو نوحہ اور بین نہیں کیا گیا ہے۔

اولاد : جیسا کهاو پرگذر چکا، مونه روانه بوتے وقت بیوی بچے موجود تھے، کین صاحب اسدالغابه کھتے ہیں فقتل ولم یعقب یعنی ان ہے سانہیں چلی ۔ کھتے ہیں فقتل ولم یعقب یعنی ان ہے سانہیں چلی ۔

ان کی بیوی کے متعلق استیعاب میں عجیب قصد منقول ہے انہوں نے ایک عاص بات پر ان ہے کہا کہتم اگر پاک ہوتو قر آن پڑھواس وقت ابن رواحہ " کو عجیب حیال سوجھی اور بروقت چند اشعار پڑھے ،جن کاتر جمہ ہیہہے۔

"میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کا وعدہ بچاہے اور کا فروں کا ٹھکا نادوز نے ہے اور عرش پانی کے أو برتھا اور عرش پر جہاں کا برورد گاراوراس عرش کو خدا کے مضبوط فرشتے اُٹھاتے ہیں'۔ چونکہ وہ قرآن نہیں پڑھی تھیں سمجھیں کہ آیتیں پڑھ رہے ہیں بولیس کہ خدا سچا ہے اور میری نظر نے غلطی کی تھی ہیں نے ناحق تم کو تہمت لگائی زن وشوئی کے تعلقات بھی کیسے عجیب ہوتے ہیں،لونڈی سے ہم بستری کرنے پر بیوی کے غیظ وغضب سے بیچنے کا حضرت عبداللّٰہ ہے ہیے طرز اختیار کیا گے۔

فضل و **کمال**: اس عنوان میں دو چیزیں قابل ذکر ہیں ، کتابت اور شاعری۔

آنخضرت ﷺ کے کا تب تھے لیکن بیہ معلوم نہیں کہ لکھنا کب سیکھا تھا؟ شاعری میں مشہور تھے،اور در بارِ رسالتﷺ کے شاعر تھے کفر پرمشر کیبن کو عارولا ناان کا موضوع تھا صاحب اسدالغابہ لکھتے ہیں۔

"وربارنبوی ﷺ کے شعراء حسان بن ثابت ؓ، کعب بن ؓ ما لک اور عبدالله ابن رواحہ ؓ تھے، تو حضرت کعب بن ؓ ما لک اور عبدالله ابن رواحہ ؓ تھے، تو حضرت کعب بن مالک ؓ کافروں کولڑائی ہے ڈراتے تھے، اور حسان ٌحسب نسب پر چوٹ کرتے تھے، اور حضرت عبدالله بن رواحہ ؓ ان کو کفر کاعار دلایا کرتے تھے'' کے۔

لینی آنخضرت کی گئیں شاعر تھے، حضرت حسان "، حضرت کعب "، حضرت ابن رواحہ"،
اول الذکر نسب پر طعن کرتے تھے دوسرے لڑائی ہے دھمکاتے اور تیسرے کفر پر غیرت دلاتے تھے۔ شعر فی البدیہ کہ سکتے تھے، ایک روز مسجد نبوی کی طرف نگلے، آنخضرت کی سحابہ "کی جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے، ان کو بلایا اور فرمایا مشرکیین پر بچھ کہوانہوں نے اس مجمع میں پچھاشعار کے۔ آنخضرت کی شاتو مسکرائے اور فرمایا خداتم کو ثابت قدم رکھیں۔

حدیث میں چند روایتی ہیں جو حضرت ابن عباس "حضرت اسامہ بن ازید حضرت اسامہ بن ازید حضرت اسامہ بن ازید حضرت اس بن مالک"، حضرت نعمان بن بشیر" اور حضرت ابو ہریرہ کی واسطہ ہے مروی ہیں، خود آنخضرت بلال ہے روایتیں ہیں۔

#### اخلاق وعادات :

نہایت زاہد، عابد، اور مرتاض نے، آنخضرت کے فرماتے ہیں، کہ'' خداعبداللہ بن رواحہؓ پر رحم کرے وہ انہی مجلسوں کو بہند کرتے تھے جن پر فرشتے فخر کرتے ہیں'' یعنی خدا کی رحمت ہوا بن راوحہؓ پروہ ایسی مجلسیں بہند کرتاہے، جس پر فرشتے بھی فخر کرتے ہیں ہی۔

ا استیعاب جلدا می ۳ ۱۳ تا اسدالغابه جدیم می ۲۳۸ رحالات مفرت کعب بن ما لک می استیعاب جلدا می ۳ ۲۳ می اساب جلد ۲ می ۲۲۸

حضرت ابودردا" کہتے ہیں کہ کوئی دن ایسانہیں ہوتا، جس میں ان رواحہ" کو یاد نہ کرتا ہوں وہ مجھ سے ملتے تو کہتے کہ آؤتھوڑی دیر کے لئے مسلمان بن جائیں پھر بیٹھ کر ذکر کرتے اور کہتے ہیہ ایمان کی مجلس تھی لیے

ان کی بیوی کابیان ہے کہ جب گھرے نکلتے دور کعت نماز پڑھتے اور واپس آتے اس وقت ہمیں ایس ہے کہ جب گھرے نکلتے دور کعت نماز پڑھتے اور واپس آتے اس وقت ہمی کہتے ہوئے ہے ہے۔ ایک سفر بیس اتی شدید کرمی تھی کہ آفا ہی تمازت سے لوگ سروں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ ایس حالت میں روز ہکون رکھ سکتا ہے؟ لیکن آنحضرت کھی اور حضرت ابن رواحہ "اس حالت میں بھی صائم تھے۔ ا

جہاد کا نہایت شوق تھا بدر ہے لے کرمونہ تک ایک غزوہ بھی ترک نہ ہوا تھا ،اسا ، الرجال کے مصنفین اس ذوق وشوق کا ان الفاظ میں تذکرہ کرتے ہیں۔ یعنی عبداللہ "غزوہ میں سب سے پیشتر جاتے اورسب سے چیجے واپس ہوتے تھے "۔احکام رسول ﷺ کی اطاعت پر ذیل کا واقعہ شاہد ہے۔

آنخضرتﷺ خطبہ دے رہے تھے۔حضرت ابن رواحہ "پنچاتو بیار شاد زبان پرتھا ک''اپی اپی جگہ پر بیٹے جاؤ''۔مسجد کے باہر تھے اسی مقام پر بیٹے گئے۔آنخضرت ﷺ خطبہ سے فارغ ہوئے توکسی نے بیخبر پہنچا دی۔فر مایا: ''خدااوررسول کی اطاعت میں خداان کی حرص اور زیادہ کرے'۔

آنخضرت ﷺ نہایت محبت تھی اورآ پ کوبھی ان سے انس تھا۔ یَمار پڑے اورا یک دن بے ہوش ہو گئے تو سرورِ عالم ﷺ عیادت کوتشریف لائے اور فرمایا '' خدایا! اگران کی موت آئی ہوتو آسانی کرورنہ شفاعطا فرما'' کے۔

آنخضرتﷺ کی نعت میں شعر کہا کرتے تھے اور یہ بھی دب رسولﷺ کا کرشمہ تھا ایک شعر بہت ہی اچھا کہا ہے اور وہ یہ ہے ہو۔

'' اگرآپ میں کھلی ہوئی نشانیاں نہ بھی ہوں ، جب بھی آپ کی صورت خبر (رسالت) وینے کے لئے کافی تھی''۔ جوش ایمان کابی عالم تھا کہ ایک مرتبہ عبداللہ این ابی کی مجلس میں بیٹھے تھے، آنخضرت علیہ اوھرے گذر نے سواری کی گرداز کراہل مجلس پر بڑی ۔ این ابی نے کہا کہ گردنداڑ اؤ ۔ آپ علیہ و بی اتر بڑے اور تو حید پر ایک مختصر تقریر کی ۔ این ابی اب تک مشرک تھا، بولا ''یہ بات تو تھیک نہیں جو بچھ آپ کہ تھی گئتے ہیں اگر حق ہے تو یہاں آکر ہم کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ۔ البتہ جو آپ کے پاس جائے اس کو خوش ہیں اگر حق ہے ایمان کی دعوت دے سکتے ہیں' ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ '' کو جوش آگیا، بولے ''یارسول اللہ ( ایک ایک آپ ضرور فرمائیں ، ہم اس بات کو بہند کرتے ہیں'' ۔



# حضرت عاصم طبن ثابت بن الي اللح

نام ونسب :

عاصم نام ،ابوسلمان کنیت ،قبیلهٔ اوس سے ہیں ،نسب نامه به ہے۔عاصم ابن ثابت بن قیس ابی الا نئے بن عصمة بن نعمان بن مالک بن امة بن ضبیعه بن زید بن مالک ابن عوف بن عمر و بن عوف بن مالک بن اوس۔

اسلام: ہجرت ہے بل اسلام لائے۔

غروات بدر میں شریک تھے۔ آنخضرت ﷺنے پوچھا ''کیونکرلڑو گ'؟ تیروکمان لے کر اٹھے اور کہا کہ '' جب ۲۰۰۰ ہاتھ کا فاصلہ ہوگا تو تیر مارول گا ،اس سے قریب ہول گے تو نیزہ اور نزد یک تر ہول گے تو نیزہ اور نزد یک تر ہول گے تو تیزہ اوگ نزد یک تر ہول گے تو تماوار کرول گا'۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا ''لڑائی کا یہی قاعدہ ہے تم لوگ ای طرح لڑنا'' لے۔

اس غزوہ میں انہوں نے عقبہ بن معیط گوتل کیا، جوقریش میں نہایت ذی رہیہ مجھا جاتا تھا "، غزدہ اُحد میں مسافع بن طلحہ اور حارث بن طلحہ کو تیر مار کرفتل کیا اور کہا لومیں ابن الی اقلح ہوں "، ابوعزہ جمی جمحی گرفتار ہوکر آیا تو آنخضرت ﷺ نے حیلہ وفریب کی پاداش میں ان کے حوالے کیا، انہوں نے اس کی گردن اڑادی ہے۔

صفر سے میں آنخضرت کے ان کی ماتحق میں دی آ دی و ہے کہ جاسوی کے لئے روانہ کیا ،عسفان اور مکہ کے درمیان ہدہ آیک مقام ہے وہاں پنچ تو بنولحیان کوخبر ہوگئی اس نے سوتیر انداز بھیج کے مسلمانوں کو آ کے بڑھے سے روک ویں ۔صحابہ سے پاس مدینہ کے خرے تھان کی گھٹلیاں راستہ میں پڑی تھیں ، تیراندازوں نے کہا بیضرور یٹر ب کے چھو ہارے ہیں عاصم سکوان کی آمد کا بہتہ چلا تو اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک پہاڑی پر چڑھ گئے ان لوگوں نے آکر محاصرہ کر لیا اور کہا کہ ینچا تر آؤ تو جان بخش کی جائے گے۔عاصم سے کہا مسلمانو! میں کی کافر کے ذمہ ندر بوں گا۔ کھر فرمایا "خدایا! رسول اللہ کھٹے کو ہماری خبر کردے"۔

شہادت : کفار نے بیدہ بیچے کر تیر برسانا شروع کئے جس ہے حضرت عاصم '' نے سات آ دمیوں کے ساتھ شہادت یائی کے

قرایش کوان بی قبل ہونے کی خبر معلوم ہوئی تو نہا بت خوش ہوئے کہ مقبہ بن ابی معیط کا قاتل دنیا ہے اٹھ گیا۔ آ دمی بھیج کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ لا کر دکھا نیں مصنف استیعاب کا بیان ہے کہ ان کے جسم کوجلا کر قرایش آتش انقام کوسر دکرنا جا ہے تھے گئہ

عقبٰہ کے ساتھ طلحہ ئے دو بیٹوں کو بھی انہوں نے قبل کیا تھاان کی مال نے جس کا نام سلافہ تھا منت مانی تھی کہ حضرت عاصم '' کا سر طے گا تو کھو پڑی میں شراب پیوں گی! قریش کو تجارت کا موقع ملا کہ اس ئے ہاتھ عاصم '' کاسرفرونہت کریں ''یہ

عالیم "نے خدا نے و ما کی تھی کہ '' مجھے کوئی مشرک نہ جھوے اور نہیں ان سے کسی کوس کروں گا'۔ بیلوگ وہاں نے پنتو کٹر ت سے شہد کی کھیاں دیکھیں ، لاش کے اٹھائے میں کامیا بی نہ ہوئی اور تو مشورہ کیا کہ رات کو جب کھیاں نہ ہول گی اس وقت سرکا ٹیس گے۔ اتفاق بیہ کہ خوب بارش ہوئی اور اس نے سلا ب کی شکل اختیار کر لی اور حضرت عاصم "کاجسدِ اطہرای میں بہہ گیا ہے۔ اولا د : لڑ کے کانام مجمد تھا ، ہر ب کامشہور شاعراحوص انہی کا بیٹا تھا۔ اخلاق : جوشِ ایمان ، حب رسول ﷺ ، پاکہازی اور بہادری کے ظیم الشان اوصاف حضرت عاصم "کی سیرت کے جلی عنوانات ہیں ،ان تمام باتوں کی تفصیل اویر گذر چکی ہے۔ کی سیرت کے جلی عنوانات ہیں ،ان تمام باتوں کی تفصیل اویر گذر چکی ہے۔

#### **→≍≍⇔≍≍**←

# حضرت عبداللد شبن عمروبن حرام

نام ونسب :

عبداللہ نام الوجابر کنیت ، بی سلمہ ہے ہیں ،سلمائ نسب یہ ہے۔ بہداللہ ابن مرہ و بن حرام بن تعبد بن علم بن سلمہ بن سعد بن بلی بن اسد بن ساردہ بن بزید بن جشم بن خزرت قلیلہ سلمہ بیں نبایہ سلمہ بیں نبایہ ہے۔ بعث نبوی ﷺ کے تیر ہوی سال ایام حج میں اہل مرید کا ایک قافلہ جو تعداد میں ۱۹۰۰ دمیوں پر مشتل تھا ، مکہ چلا عبداللہ " بھی اس میں شامل تھاور اوس وخزرت کے وہ افراد جنہوں نے حضرت مصعب بن عمیر " کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور خفیہ سلمان شعہ وہ بھی ساتھ تھے۔ کسی نے حضرت عبداللہ " سے کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ ہے کہ ورقد میں ساتھ ہے۔ کسی نے حضرت عبداللہ " ہے کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ ہے ، بعت کریں گ ، آ ب ہمار سے سردار ہیں اور ہم میں نہایت معزز آ دمی ہیں بہتر ہے کہ آ پ ہمارا ساتھ د ہے کہ اور قد یم شدہب کو چھوڑ د ہے کہ کوئلہ ہم نہیں چا ہے کہ آ پ جیساذی رت شخص جہنم کا ایندھن ہے ۔ حضرت عبداللہ نہ بران باتوں کو خاص اثر پڑا اور صدق دل ہے اسلام لانے پرآ مادہ ہو گئے۔

اسلام : انہی ایام میں بیعت مقبہ وئی۔ حضرت عبدالقد تم بھی شریک ، وے اور آنخضرت ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کرنے کافخر حاصل کیا ، آنخضرت ﷺ نے ان کو بنوسلمہ کا نقیب بنایا۔

غ**ز وات** : غز وہ ٔبدر میں شریک تھے۔اورغز وہُ اُحد میں جو س<u>ے میں</u> ہوا تھا شرف شرکت کے ساتھ شہادت کے لاز وال فخر ہے بھی ہبرہ اندوز ہوئے۔

وفات : غزوہ کاوفت آیا تو ایک رات حضرت جابر" کو بلایا اور کہا بیٹا! میراول کہ رہا ہے کہ اس غزوہ میں سب سے پہلے میں شہید ہوں گا ،میرے نز دیک رسول اللہ ﷺ کے بعد سب سے زیادہ عزیز تم ہو ہم کو میں گھر برجھوڑ تا ہوں اپنی بہنوں سے اچھا برتا دکر کا اور میر سے او پر جو پچھ قرض ہے اس کوادا کر دینا کے۔

دن کومعرک کارزارگرم ہوا ، اور حضرت عبداللہ "نے داد شجاعت دیے ہوئے شہادت حاصل کی ۔ سحابہ میں سب ہے پہلے وہی شہید ہوئے "۔ اسامہ بن اعور بن مبید نے آل کیا " اور پھر مشرکیین نے مشرکیین نے مشرکیین نے مشرکیین نے مشرکیا ، لاش کپڑ اڈ ال کرلائی گئی اور آنخضرت تھے کے سامنے رکھ دی گئی۔ حضرت جابر "کپڑ اہٹا کرمنہ کھو لتے اور زار وقطار وتے تھے۔ خاندان سلمہ کے بہت ہے آدمی جمع تھے

اور جاہر " کومنع کرتے تھے۔ آنخضرتﷺ نے بیدد مکھے کر پیزا ہوادیا ، بہن نے جو یاس کھڑی تھیں ایب چیخ ماری یو حیصا کس کی آواز ہے ؟ او کوں نے کہا عبداللہ " کی بہن کی '۔

وَن كرنے كول يلي تو بهن نے جس كانام فاطمه تھا،روناشروع كيا، آنخضرت نے فرمايا "تم روؤ یانہ دو کہب تک جناز ہ رکھار ہا فمرشتے پروں ہے سامیہ کئے تھے' کئے۔ قبر میں دوآ دمی ساتھ دنن کئے گئے تھیج بخاری میں حضرت جابر '' ہے مروی ہے کہ میر ہے باپ اور چھا کوائیک حیادر میں کفن دیا گیا ''<sup>ہ</sup>ے۔ کیکن دوسری کتابوں میں عمروبن جموع کانام ندکور ہے جوحضرت عبداللہ میں ہے بھائی نہیں بلکہ بہنوئی تھے۔

۲ مہینہ کے بعد حضرت جابر " نے ان کواس قبر ہے نکال کر دوسری قبر میں فن کیا۔ کان کے سواتمام جسم سالم تقااليامعلوم: وتاتقا كدكويا ابھي دنن ہوئے بيں سحي

اس واقعہ کے ۲۲ ہرس کے بعدایک سیلاب آیا جس نے قبر کھول دی۔ لاش کجنسہ باقی تھی۔ بدروایت موطامیں مذکور ہے۔

**اولا د** : حضرت جابر '' کے ملاوہ نولز کیاں چھوڑیں جن میں 7 نہایت خورد <sup>کن</sup>سال تھیں۔

قرض : قرض بہت زیادہ تھا۔ تیجے بخاری میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت جابر " نے ادا کیا اس كي تفصيل مم حضرت جابر" كالات ميل لكه آئ بين-

فضائل : مكارم دمحاس كالخاط ية حضرت عبدالله " جليل القدر سمايه " ميں داخل ہيں \_ بوسلمه میں اشاعت اسلام کے لئے انہوں نے جو کوشش اور سرگرمی ظاہر کی اور پھرخدا کی راہ میں جس طرح اييخ كوقربان كيااس كااعتراف خودآ تخضرت عظي كوقعا

سنن نسائی میں ہے:

'' جزى الله الانصار عنا خير الاسيما آل عمرو بن حرام وسعد بن

یعنی '' خداتمام انصار او ہماری طرف ہے جزائے خیر دے ،خصوصاً عبداللہ اور سعد بن عمادة كؤ'\_

جامع تریذی میں روایت آئی ہے کہ واقعۂ أحد کے بعد آنخضرت ﷺ کے حضرت جابر " کوزار د نسته دیکھ کر یو چھا'' کیابات ہے'' '' عرض کی'' باپ للّی ہوئے اور بہت ہے ہیج چھوز گئے۔

ا بسیح بغاری جلدا پس ۱۷۲ ه. ۴ مسلم جلد ۴ پس ۱۳۳۷ و وقتی بغاری جلدا پس ۱۳۳ سل بغاری جیدا یس ۹ سا ی بی ری جدایس ۱۸۰ 🌯 📑 اینهٔ جلدایس ۱۸۰ م اسدالغارجيد٢٣٢\_٢٣٢

انہی کی فکر دامن گیرہے'۔فرمایا'' ایک خوشخبری سنو،خداکس سے بے پردہ گفتگونبیں کرتا ہمین تمہارے باپ سے بالمشافہ گفتگو کی اور فرمایا جو مانگودیا جائے گا۔انہوں نے کہا میری تمنا ہے کہ ایک مرتبہ دنیا میں جاکر پھرشہید ہوں ،ارشاد ہوا کہ ریہ کہاں ہوسکتا ہے؟ جو دنیا سے آتا ہے وہ واپس نہیں جاسکتا ،عرض کی تو میری نسبت بچھوجی بھیج دیجئے ،اس وقت آنخضرت پر بیآیت نازل ہوئی :

" و لا تحسبن الذَّين قبلوافي سبيل الله امواتاً بل احياء "الخ يعن "جولوك خداكي راه ين قبل بوئ النكوم ده نه جمود، بلكه وه زنده ين "-

حضرت عبداللّٰہ ؓ کے لئے اس ہے زیادہ کیا چیز قابلِ فخر ہو سکتی ہے کہ ان کی وفات کو ۱۳۰۰ سال کی مدت گذر چکی ہے، تا ہم ان کا نام آج بھی زندہ ہےاور تا ابدزندہ رہے گا۔

> سکشندگا ن جخرتشکیم ر ا هرز مال ازغیب جانے دیگرست

# حضرت عبداللد فترت عبداللد بن الي

نام ونسب:

عبداللہ نام ہے اور قبیلہ حمیلی ہے ہیں۔ جوخر رٹ کا نہایت معزز خاندان تھا۔ سلسلہ نسب ہے ہے : عبداللہ بن عبداللہ بن ابی بن حارث بن مدید بن مالک بن سالم ابن شنم بن عوف بن خزرج۔

حبلی سالم کالقب ہے، جواس خاندان کا مورث اعلیٰ تھا۔وجہ تسمید یہ ہے کہاس کا پہیٹ بہت بڑاتھا۔

ما لک نے کے حضرت عبداللہ" کا پرداداتھا۔ قبیلہ خزاعہ کی ایک عورت سلول نامی ہے شادی کتھی۔اس ہے ابی پیدا ہوا، جوعبداللہ ابوحباب کا باپ ہے۔

عبدالله ابوحباب (جوابن الى ابن سلول كے نام مے مشہور ہے، قبیلہ فزرج كے ممتازترین افراد میں تھا، اس كے اثر اورزوروقوت كا ندازواس ہے ہوسكتا ہے كہ اسلام ہے بل مدینہ كا تخت وتاج اس كے سپر دكر نے كى تجويز تھى ، اوس وفرز رن ديرينه عداوتوں كے سبب ہے باہم شخت مختلف شخے ، تاجم اس كے تير دكر نے يرسب كا تفاق تھا، حضرت عبدالله كا عبدالله كؤرزندار جمند ہیں۔

یہ بجیب بات ہے کہ ابن الی عظمند دوراندیش اور صاحب تدبیر ہونے کے باوجود شرف ایمان سے محروم رہا، آنخضرت ﷺ مدینہ تشریف لائے اور خلافت اللی کی بنیاد قائم کی، تو رشک ومنافست کا جیب منظر در چیش تھا، ابن الی اور اس کے چند ہم خیال اسلام کی اس ترقی کو حسد کی نگاہ ت و کیھتے تھے، جوال جول رسول اللہ ﷺ کا اقتدار بڑھتا تھا، یہ کروہ اس کوصد مہ پہنچانے کی کوشش کرتا تھا۔ آخر مسلم انوں کے فلیہ اور زور کی وجہ ہے ابن الی کوسراطاعت خم کرنا پڑا اور اپنی جماعت کے آخر مسلم انوں کے فلیہ اور زور کی وجہ سے ابن الی کوسراطاعت خم کرنا پڑا اور اپنی جماعت کے

ہ رسما وی پر مردویں ہے۔ ساتھ منافقانہ مسلمانوں کے زمرے میں داخل ہو گیا اور منافقین کا سرغینہ بنا۔

اسلام: کیکن ابن الی کااٹر ان کے بیٹے پر بالکل نہیں پڑاوہ بجرت یے قبل مسلمان ہو بچکے تھے۔ غرزوات: غزوہ بدر میں شریک ہوئے ، اُحد میں آگے کے دودانت بنہیں ثنیہ کہا جاتا ہے نوٹ گئے تھے، آنخضرت علاقے نے فرمایا تم سونے کا دانت بنوالوبعض او گول کا خیال ہے کہ ناک از گئی تھی تو سونے کی بنوائی تھی الیکن ہے جھے نہیں مصنف اسمدالغایہ نے اس کی تصریح کردی ہے۔ غزوہ تبوک میں کہ وصلے میں ہواایک انصاری اور مہاجر کے جھڑے ہیں ابن ابی نے کہا تھا، '' کمنن رجعنا الی المدینة لینخوجن الاعزمنها الاذل'' ۔ یعنی ''مہیئے کر بلند پایدلوگ، ذلیل اوگوں کو نکال ویں گئے''، آنخضرت ﷺ کونبر ہوئی تو حضرت عمر نے اٹھ کر کہا،'' اِگراجازت ہوتو اس منافق کا سراڑا دول'' کے آنخضرت ﷺ نے ممانعت فرمائی۔

حضرت عبداللہ 'آئے اور کہا کہ میرے باپ نے آپ کوذکیل کہا ، خدا کی قتم وہ خود ولیل ہے۔ اس کے بعد کہا کہ آئر چہتما م خزرج میں مجھ سے زیادہ اپنیا کوئی مطبع نہیں ، تاہم اگر آپ نہیں فتل کرانا چاہے ہیں تو مجھے تھم دیجئے ، میں قتل کئے دیتا ہوں الیکن اگر کسی دوسرے سلمان نے ان کوئل کیا تو اپنے باپ کے قاتل کو میں دیکھیں سکتا ، لامحالہ اس کوئل کرونگا اور ایک مسلمان کے مار نے سے جہنم کا مستوجب ہوں کا ''۔ آئے ضرب ہوئی نے فرمایا ''میرافتل کرانے کا بالکل ارادہ نہیں ، اوگ کہیں کے کہ کھی چھٹا ایسے اسحاب ول کراتے ہیں گے۔

جضرت عبدالله " آنخضرت النه " الخضرت النه علمانو کر کیمٹرک پر آکر کھڑ ہے ہو گئے ،این الی انکا تو اونٹ ہے اتر پڑے اور کہا " متم اقرار کرو کہ میں ذلیل اور محمد النہ عزیز ہیں ورنہ میں آ گے نہ بڑھنے دول گا'۔ بیچھے آنخضرت ﷺ تشریف لار ہے تھے، باپ بیٹے کی گفتگوئ کرفرمایا ان کوچھوڑ دو،خدا کی تشم یہ جب تک ہم میں موجود ہیں ہم ان سے اچھا برتاؤ کریں گے ج

غُرُوهُ تبوک کے ابعد ابن ابی نے وفات پائی ،حضرت عبدالقد " آئے اور عرض کی کہا بی قبیص اتارہ بیجئے میں اس میں ان کوکفن دون گا ،اوران کے لئے استغفار سیجئے۔ آنخضرت ﷺ نے دوکرتے زیب تن کئے ہوئے تھے ،حضرت عبدالقد " نے بینچے کا کرتہ پسند کیا کہ آنخضرت ﷺ کا پسینہ اس میں جذب ہوتا تھا۔ ارشاد ہوا کہ جنازہ تیار ہوتو ججے خبر کرنا میں نمازیڑھاؤں گا۔

قبر میں اتارے بانے کے بعد رسول اللہ ﷺ تشریف الے قبرے نکلوایا اور اپنے کھنوں پر اَللہ کا اِللہ کا اِللہ کے بعد رسول اللہ کے کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر ''نے کہا '' یارسول اللہ (ﷺ)! آپ اس پر نماز پڑھیں گے ، حالا نکہ فلاں روز اس نے سے الفاظ کہ شخے '' یارسول اللہ (ﷺ)! آپ اس پر نماز پڑھیں گے ، حالا نکہ فلاں روز اس نے سے الفاظ کہ شخے '' آپ خضرت کے کہ نے مسکرا کر فر مایا '' جاؤا پی جگہ پر کھڑ ہے رہو''، جب زیادہ اصرار کیا تو ارشاد ہوا کہ '' خدا نے مجھے اختیار دیا ہے آئر و محمرت ہے نے زیادہ استغفار کرنے میں اس کی مغفرت ہوجائے تو میں اس کی کھنے تیار ہوں'' ۔

نماز سے فارغ ہوئے تو تھوڑی دریمیں چندآ سیس نازل ہوئیں جن میں ایک بیتی : "ولا تصل علی احد منهم مات ابدا" یعنی" ان لوگوں کے جنازہ کی ہرگزنمازنہ پڑھو'۔وجی الہی نے حضرت عمر "کی تائید کی تو

۔ می ان تو توں نے جنازہ می ہر کر نماز نہ پڑھو ۔وی اہی نے مضرت عمر '' می تائے ان کواپنی جسارت پرنہایت تعجب ہوا <sup>کے</sup>۔ میں نہ حصرت عندال<sup>کے مط</sup>رفہ نرچگے مراسط میں شدار میں الکر میں معاور سرکارات ہے۔

فضلائے صحابہ "میں تھے۔ حضرت عائشہ" ان سے حدیث روایت کرتی ہیں ہلکھنا جانتے تھے اور بھی بھی وتی بھی لکھتے تھے <sup>ہی</sup>۔



# حضرت عتبان بن ما لك

نام ونسب:

عتبان نام ،قبیله ُ سالم ہے ہیں ،سلسلهٔ نسب بیہ ہے۔عتبان بن مالک بن ممروا بن مجلان بن زید بن عنم بن سالم بن ممرو بن عوف بن خزرج۔

قبا کے قریب مکان تھااورا پنے قبیلہ کے سردار تھے۔

اسلام: ہجریت ہے جل مسلمان ہوئے۔

غزوات اورد ميكر حالات:

صاحب طبقات کے قول کے مطابق حضرت عمر "سے اخوت بھی۔غزوہ بدر میں شریک تھے انہ جب نابینا ہو گئے تو ہاتی غزوات میں شرکت نہ کر سکے۔

مسجد بن سالم کے امام تھے۔ مسجد اور مکان کے درمیان ایک وادی پڑتی تھی ہارش ہوتی تو تمام پانی وہاں جمع ہوجا تا تھا ،نظر کمزور تھی پانی میں ہے ہوکر مجد تک جانا نہایت دشوار تھا۔ آنخضرت پھی ہے عرض کی کہ ایسی حالت میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں آپ کسی روز میرے ہاں تشریف لا کرنماز پڑھ ویں تو ای جگہ کو بحدہ گاہ بنالوں ، فر مایا بہتر ہے میں آؤں گا۔ دوسرے دن حضرت ابو بکر سے ہمراہ تشریف لائے اور اجازت لے کراندر داخل ہوئے بوجھاتم کہاں نماز پڑھنا جا ہے ہو ،انہوں نے وہ مقام جہاں ہمیشہ نماز پڑھے تھے بتا دیا ، آخضرت بھی نے وہیں دور کعتیں اواکیں ،اس کے بعد تھوڑی ویر قف فر مایا اور گوشت تناول فر ماکروا بس تشریف لے گئے ۔

نابیناہونے پرآنخضرت ﷺ درخواست کی کداب مکان میں نماز پڑھ سکتاہوں،ارشاد ہوا کہ اذان کی آواز پہنچی ہے؛ چوتکہ اذان سنتے تھے اس کئے آنخضرت ﷺ نے اجازت نہیں دی ہو منصب امامت پرآخری ممرتک فائز رہے، حضرت امیر معاویہ سے زمانہ میں ماھیج میں شطنطنیہ پر حملہ ہوا تھا جمود بن رہے اس غزوہ سے واپس ہوکر مدینہ آئے تو ملاقات ہوئی ان کا بیان ہے کہ اس وقت بہت ہوڑ تھے ہوگئے تھے،نابینا تھے اورا پی مسجد کی امامت کرتے تھے ہو۔

وفات : ای زماندیس اس سرائے فانی سے رحلت فرمائی۔

### فضل وكمال:

صحیحین ،مندابن صنبل اور مندا بوداؤ دطیالی میں ان کی حدیثیں ہیں۔ آنخضرت ﷺکے زمانہ میں قرآن اور حدیث سندا بوداؤ دطیالی میں ان کی حدیثیں ہیں۔ آنخضرت ﷺکے زمانہ میں قرآن اور حدیث سننے کے لئے خاص اہتمام کیا تھا۔ قبامیں رہنے کی وجہ ہے مدینہ سامیل دور جاتا ہے اور اس بناء حضرت عمر " آتے اور واپس جاکر ان کوتمام واقعات بتاتے تھے۔۔ کوتمام واقعات بتاتے تھے۔۔

ان کے مکان کا قصہ جوتمام صدیثوں میں مذکور ہے۔حضرت انس ''اس کو '' کنوز حدیث'' میں شارکرتے بیٹے اور اینے بیٹے ابو بکر'' کواس کے یا در کھنے کی تا کیدکرتے ہتے <sup>ا</sup>ڑ

راویانِ حدیث میں «حزت انس بن ما لک" ، محمود بن رتیج ، ابو بکر بن انس" ،حصین محمد سالهی " ہیں ۔

ا خلاق : تقدی اور حبّ رسول ﷺ ، مصحفِ اخلاق کے آیات بینات ہیں۔ آنخضرتﷺ کے زمانہ میں کسی قوم کی امامت کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں ، معاذ " بن جبل اور سالم مولی ابی حذیفہ جیسے اساطین امت مسجدوں کی امامت پر سرفراز ہوتے تھے۔ حضرت عتبان " کے لئے بیشرف کیا کم ہے کہ عبد نبوت میں ان کوامامت کالاز وال فخر حاصل تھا۔

حبّ رسولﷺ میں بیرواقعہ کس درجہ جیرت انگیز ہے کہ نابینا اور معذور ہونے کے باوجود صرف فرمانِ نبوتﷺ کی وجہ ہے محبد میں جا کر پنجگانہ نماز ادا کرتے تھے ۔۔۔۔۔ اور نابینا ہو کر جماعت کے یابند تھے۔

#### **→≍≍<>>≍**≍←

### حضرت عباده بن بشر

نام ونسب:

'عبادنام،ابوبشر،ابورافع کنیت،قبیلهٔ عبدالاشبل سے جیں،سلسلهٔ نسب بیہ ہے۔عباد بن بشر بن وتش بن زغبہ بن زعوراً بن عبدالاشبل بن جشم بن حارث بن خزرج ابن عمرو (بنت ) بن مالک بن اوس۔

اسلام : مصعب بن عمير " كے ہاتھ برايمان لائے۔

غزوات وحالات:

حضرت ابو حذیفہ " بن عتبہ ہے برادری ہوئی ، بدر میں شریک تھے۔غزوہ اُحداور تمام غزوات ومشاہد میں نمایاں حصد لیا۔

اصل واقعہ ہم محمر بن مسلمہ کے حالات میں آئندہ دیکھیں گان اشعارے اس کی کسی قدر تعمیل معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ عباد " بن بشر نے اس کو دومر تبدآ واز دی اور کہاذرار ہمن رکھنے آئے ہیں ، وہ جلدی سے باہر آیا محمد بن مسلمہ نے گردن بکڑ کر تکوار کا وار کیا اور ابو بس نے مار کر کونہ میں ڈال دیا اس جماعت کی کل تعداد دیتھی۔

<u>ہے میں خندل کامعرکہ پیش آیا ،اس میں وہ آنخضرت کے خیمہ کا چندانصار کے ساتھ</u> ہررات بہرہ دیتے تھے سے۔

خدیبیی<mark>ں آھے میں قریش نے آنخضرت ﷺ کی آمد کی خبرس کرخالدین دلید " کو خدید " کو خدید میں اسے میں دلید " کو دور کے ساتھ خالد کے ساتھ جڑے ہے۔</mark>

غروهٔ طالف ئے بعد ترم <u>9 ج</u>یس آنخصرت ﷺ نے سلیم اور مزنیہ میں صد قات کا عامل بنا تربیبیجا کے

ای سندمیں بنی مسطلق میں بھی عامل صدقات ہو کر گئے اور دس روز رو کر واپس آئے۔ یہاں صدقات وصول کرنے کے ملاوہ اسلام کی تبلیغ بھی کرتے تھے ، لیعنی قرآن پڑھاتے تھے اور احکام شریعت کی تعلیم دیتے تھے، یہ تمام کام انہوں نے نہانت خوبی سے انجام دیئے۔ این معد لکھتے ہیں۔

" فلم يعد ماامره رسول الله ولم يضيع حقا" 🧦

یعن '' آنخضرت ﷺ نے جو پیھے تم دیا تھا اس سے سرمو تجاوز نہیں کیا اور کسی بن کو ضائع نہیں کیا''۔

غزوۂ تبوک میں جو مصر میں ہوارات کوتمام کشکر کے گردگشت لگاتے تھے۔ بہرہ دینے والوں کی ایک خاص تعدابھی اور بیان پرافسر ہنائے گئے تھے تا۔

و فات : جنگ بمامه میں جو <u>ال ج</u>میں ہوئی ،نہایت بہادری *سے لڑ کر* مارے گئے۔اس وقت ۴۵ برس کاس نقا۔کوئی اولا دنبیس جھوڑی۔

قضل وكمال:

معنادہ کا بہارہ کا برسحابہ تعمل ہے۔ اس بنابران کی صدینوں کا بھارے پاس بڑا مجموعہ ہونا چاہیے تھالیکن اس کے خلاف ان سے صرف دو صدیثیں مروی ہیں۔ جن میں ایک ابوداؤ دمیں مندرج ہے لیکن اصل میہ ہے کہ اس دقت تک اشاعت حدیث کا دفت نہیں آیا تھا۔ صحابہ " کثرت ہے ہرجگہ موجود تھے جوخود آغوش نبوت عین کے پروردہ تھے اس بناء پر بیان روایت اور ترویج حدیث کی ضرورت ہی مفقودتھی۔

اس کے ماسوا آئے عفرت ﷺ کی وفات کے بعد تمام عرب میدان جنگ بن گیا تھا ،
ہم طرف فتند اٹھ رہے تھے مدمیان نبوت کی انگ سازشیں تھیں ۔ ایسے وقت بین ظاہر ہے کہ
خامہ وقرطاس کی جگہ تی وہم زیاد وہنروری تھے۔ان فرائفس کے بعد جب بھی سکون واطمینان نصیب
ہوتا ، دوسرا فرنس بھی ادا کرتے تھے۔ چنانچے بنوم صطلق میں • اروزرہ کرقر آن مجید پڑھایا اورشر بعت
ہے تمام ہنروری مسائل تلقین ہے۔

ا خلاق : جوشِ ایمان کا نظارہ ،غزوات میں معلوم ہوتا تھا ، جانبازی اور سر فروشی کے ساتھ آخلات بھی اور سر فروشی کے ساتھ آخضرت بھی اور سلمانوں کی حفاظت میں رات بھر پہرہ دینا اور پھرون کوشریک جہاد ہوناوہ لازوال سعادت ہے جو بہت کم لوگوں کومیسر آتی ہے۔

یہ بیداری میدانِ جنگ تک محدود نہ تھی یوں بھی عبادت البی میں رات کا بہت سا وقت صرف ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ "کے مکان میں آنخضرت ﷺ تہد پڑھے اُنھے اور حضرت عباد "کی آ واز تی تو فر مایا" نفداان کی مغفرت کرئے '۔ امام بخاری نے تاریخ میں اور ابو یعلی نے مند میں حضرت عائشہ "نے نفل کیا ہے کہ انصار میں تین شخص سب سے بہتر تھے۔ حضرت سعد " بن معاذ یکی حضرت اسید بن حفیر "۔ حضرت عباد "بن بشر"۔

# حضرت عبداللد شبن عتنيك

نام ونسب:

عبدالله نام، خاندان سلمہ ہے ہیں، سلسلہ نسب سے بعبداللہ بن ملتیک بن قیس بن اسود ابن مری بن کعب بن عنم بن سلمہ۔

ہجرت: ہجرت ہے بل مسلمان ہوئے۔

غزوات: غزوهٔ بدر کی شرکت میں اختلاف ہے، اُحداور باقی غزوات میں شریک تھے۔

رمضان آسے میں آنخضرت کے نے ان کوچار آدمیوں پرامیر بنا کر ابورافع کے آل کر بڑا جھا نے کے لئے خیبر بھیجا تھا۔ ابورافع نے آنخضرت کی کے خلاف نحطفان وغیرہ کو بھڑکا کر بڑا جھا اکھٹا کرلیا تھا۔ یہ لوگ بہیں تھہر و میں اندرجا کرد کھتا ہوں۔ پھاٹک کے قریب بیج کے پاس پہنچے ،عبداللہ '' نے کہا کہ آم لوگ بہیں تھہر و میں اندرجا کرد کھتا ہوں۔ پھاٹک کے قریب بیج کرچا دراوڑ ہے لی اور حاجت مندوں کی طرح و بک کر بیٹھ گئے۔ یہ بان نے کہا میں دروازہ بند کرتا ہوں اندر آنا ہوتو آجاؤ۔ اندرجا کر اصطبل نظر آیا اس میں حجوب رہے۔ ارباب قلعہ بچھرات تک ابورافع ہے باتیں کرتے رہاں کے بعد سب اپنے اپنے گھروں میں جاجا کر سورے۔

سناٹا ہوا تو حضرت عبداللہ "نے دربان کو عافل پاکر پھاٹک کھولا اور ابورا فع کی طرف چلے وہ بالا خانہ کی طرف رہتا تھا اور بچ میں بہت ہے دروازے پڑتے تھے۔ یہ جس دروازے سے جاتے اس کو اندر سے بند کر لیتے تا کہ شور ہونے پر کوئی ابورا فع تک نہ پہنچ سکے۔ان مراحل کے طے کرنے کے بعد ابورا فع کا بالا خانہ نظر آیا۔ وہ اپنے اہل وعیال کے ساتھ اندھیر سے کمرے میں سور ہا تھا۔ انہوں نے پکار اابورا فع ! بولا کون ؟ جس طرف ہے آ واز آئی تھی ہڑھ کرای سمت کموار ماری لیکن پچھ تیجہ نہ نکلا۔

وہ چلایا یے فوراْ بابرنگل آئے، تھوڑی دیر کے بعد پھراندر گئے اور آ وازبدل کر کہاا ہورا فع کیا ہوا۔ بولا ،ابھی ایک شخص نے تلوار ماری ،انہوں نے دوسراوار کیا لیکن وہ بھی خالی گیا۔اس مرتبداس کے شور سے تمام گھر جاگ اُٹھا۔انہوں نے باہرنگل کر پھر آ واز بدلی اور آیک فریا درس کی طرح اندر جا کر کہا ، میں آگیا گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ وہ چت لیٹا ہوا تھا انہوں نے دیکھ لیا اوراس کے پیٹ میں اس زور سے تلوار کو نجی کی گوشت کو چیرتی ہوئی ہڈیوں تک جا پہنجی۔ اس کا فیصلہ کر کے جلد ت باہر بھا گ۔ عورت نے آ داز دی کہ لینا جانے نہ یائے۔ جاند نی رات تھی اور آئکھوں ہے کم نظر آتا تھا۔ زینہ کے پاس پہنچ کر پیر بھسلا اور لڑ ھکتے ہوئے نیچ آرہے۔ پیر میں زیادہ چوٹ لگی تھی تا ہم اُٹھ کر عمامہ ہے پنڈلی باندھی اور اینے ساتھیوں کو لے کرکوڑے کے ڈھیر میں چھپ رہے۔

بدھرتمام قلعہ میں ہلچل پڑی ہوئی تھی۔ برطرف روشنی کی گئی اور حارث ہزار آ دمی لے کر ڈھونڈ نے کے لئے نکلالیکن نا کام واپس آگیا۔حضرت عبداللہ "نے ساتھیوں ہے کہا کہ ابتم جاکر رسول اللہ ﷺ کو بشارت سناؤ میں اینے کا نوں ہے اس مے مرنے کی خبر سن کر آتا ہوں۔

صبح کے دفت ایک شخص نے قلعہ کی دیوار پر چڑھ کر با آ داز بلند پکارا کہ ابورافع تا جراہلِ حجاز کا انتقال ہو گیا۔ ،عبداللہ '' یہ س کر نکلے اور بڑھ کرساتھیوں سے جا ملے اور مدینہ پہنچ کررسول اللہ ﷺ کو 'خوشخبری سنائی ،آپ نے ان کا بیردستِ مبارک ہے مس فرمایا اوروہ بالکل اچھے ہو گئے گے۔

حضرت عبدالله '' کے ساتھ حیار آ دمی اور بھی تنھے۔ان کے نام یہ ہیں ۔عبداللہ این انیس ، ابوقیاد ہ،اسود بن خزاعی مسعود بن سنان <sup>کا</sup>۔

<u>و ج</u>یس آنخضرت ﷺ نے حضرت علی " کو ۱۰ انصار پرافسرمقرر کر کے بنو طے کا بُت تو زینے کے لئے بھیجا تھا اس میں جو کچھ پرانا اسباب اور گائیں ہاتھ لگی تھیں ان کے نگر ان حضرت عبداللہ " تھے"۔

وفات : جنگ بیامه ساجیس شهید ہوئے۔ یہ حضرت ابو بکر یکی خلافت کا دور تھا۔ اولاد : ایک بیٹے تھے جن کا نام محمد تھا۔ مسند میں ان کی ایک حدیث موجود ہے۔



### حضرت عياس شبن عياده بن نصله

### نام ونسب:

عباس نام ،قبیله ٌخزرج ہے ہیں ،نسب نامہ بیہ ہے۔عباس بن عباد ۃ ابن نصلہ بن ما لک بن مجدا ن بن زید بن عنم بن سالم بن عوف بن ممروین عوف ابن خزرج۔

اسلام: بیعت عقب من شریک تصانصار بیعت کے لئے مجتمع ہوئے قانہوں نے کہا بھا ئیوجائے ہو! تم رسول القدی ہے سے جیزی بینیت کرر ہے ہو؟ بیغرب وجم سے اعلان جنگ ہے اس میں تم کو بہت سے خطروں کا سامن : وگا۔ ذی اثر لوگ مارے جائیں گے ، مال تلف ، وگا ، ایس آلران مشکلات کا مقابلہ کرسکوتو بسم اللہ بیتات لرلوورنہ بریکاردین وونیا کی ندامت سریر لینے ہے کیا فائدہ۔

انصار نے پوچھایارسول اُللہ(ﷺ) بیعت کر کے اُگر ہم دعدہ وفا کریں گے تو کیا اجر ملے گا؟ ارشاد: واکہ جنت! سب نے کہا تو پھر ہاتھ پھیلا ہے ، بیعت نتم ہوئی تو حضرت عباس ابن عبادہ '' نے کہ آپ ﷺ پسند فرما کیں تو ہم یہیں میدان کارزار گرم کرویں ،فرمایا ابھی اس کی اجازت نہیں۔

حضرت عباس میست کر کے مکہ میں مقیم ہو گئے کیئن جب ہجرت کا تھم ہواتو مباجرین مکہ کے ہمراہ مدین کے ہمراہ میں داخل تھے۔ مہمان کیٹی اسٹیاب صفیمیں واخل تھے۔

غزوات وديكر حالات:

مدینهٔ کر حضرت عثمان "بن مظعون سے کدا کابر مہاجرین میں سے تھے ،رشتہ اخوت قائم ہوا۔ بدر میں شریف ندیتھے۔

وفات أن وه أحدين شريك بوئ اورلز كرشهادت يائي -

ا خلاق : جوشِ ايمان اورحب رسول عَيْنَ كانظاره بيعت عقبه مِن بخو بي مو چكا ہے۔

#### حضرت عبداللد شبن زبد

نام ونسب :

عبدالله نام، ابومحد کنیت، صاحب الا ذان لقب، قبیلهٔ خزر جسے ہیں، سلسلهٔ نسب بیہ۔ عبدالله بن زید بن تعلبه بن عبدر بیہ بن لغلبہ بن زید بن حارث ابن خزرج۔ ان کے دالد جن کا نام زید بن تعلبہ تھا، صحالی تھے۔

اسلام: بيعتِ عقبه مين شامل تھے۔

غز وات اور دیگر حالات :

ا سے میں تعمیرِ مسجدِ نبوی ﷺ کے بعد آنخضرت ﷺ نے نماز کے طریقۂ اعلان کے متعلق سحابہ ﷺ نے مشورہ کیا۔لوگوں نے مختلف رائے دیں کسی نے کہانماز کے وقت مسجد پرعلم بلند کر دیا جائے ،کسی نے کہانماز کے وقت مسجد پرعلم بلند کر دیا جائے ،کسی نے تبحویز بیش کی کہ ناقوس بجایا جائے لیکن اس میں نصار کی مشا بہت تھی ، اس لئے آنخضرت ﷺ نے اس کو نا پہند فرمایا۔ تاہم اس وقت اس پر اتفاق ہوا اور آپ نے اصادت دی۔

رات کوحفزت عبداللہ "نے خواب دیکھا کہ ایک شخص ناقوس کئے کھڑاہے. پوچھا ہیجو گے؟ بولا کیا کرو گے؟ کہانماز کے وقت بجا کیں گے،اس نے کہااس سے بہتر ترکیب بتا تا ہوں اوراذان بتائی ۔صبح اُٹھ کر آنخضرت ﷺ کی خدمت میں پہنچے ،اوراس بشارت نیبی کا ذکر کیا ۔ فرمایا ، یہ خواب بالکل سےا ہے تم اُٹھ کر بلال کو بتاؤ ،وہ اذان یکاریں۔

حضرت بلال سینے اذان دی تو حضرت عمر سی کھرے چادر تھیٹے ہوئے نکلے اور آنخضرت ﷺ سے کہا کہ خدا کی شم میں نے بھی خواب میں یہی الفاظ سنے تھے۔ آنخضرت ﷺ نے دومسلمانوں کے اس حسنِ اتفاق پر خدا کاشکرادا کیا۔

(جائ تريدي يسء ، وسندجيدا يسهم)

اذان کے بعد جماعت کھڑی ہوئی۔ بلال "اقامت کہنا جا ہتے تھے کہ حضرت عبداللہ" نے کہاا قامت میں کہوں گالے۔ اذان کے لئے حضرت بلال "کے انتخاب کی وجہ پیھی کہ وہ حضرت عبداللہ "سے زیا دہ بلند آ واز بیتھے، چنانچے تیجی ترندی میں ہے کہ جب آنخضرت ﷺ نے حضرت عبداللہ "سے فر مایا کہ تم بلال "کواذان کے وہ الفاظ بتاؤ تواس کے ساتھ سیمی کہا:

" فانه اندی و امد صوتا منک " یعنی "وهتم سے زیادہ بلندآ واز ہیں"۔

اس مقام پر بیہ بات لحاظ کے قابل ہے کہ اذان جو در حقیقت نماز کا دیباچہ اور اسلام کا شعار اعظم ہے، حضرت عبداللہ "کی رائے ہے قائم ہوئی، ہاتف غیب کارویا ، قتی آنخضرت علیہ کا اسلام کا اس کو چھے سمجھنا اور پھرمسلمانوں میں بالا جماع اس پر عملدر آمد ہونا بیروہ فضیلت و شرف ہے جس سے حضرت عبداللہ "قابل رشک تھبرتے ہیں۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت عمر "نے آنخضرت ﷺ کو یہ مشورہ دیا تھا۔ چنا نچہ صحیح بخاری سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے لیکن اصل ہیہ ہے کہ اس میں اذان کے الفاظ کا ذکر تک نہیں۔ ابوداؤ دمیں ہے کہ حضرت مر "نے اپنے خواب کو ہیں دن تک چھپایا، جب حضرت بلال "نے اذان دی تو اِس وقت آنخضرت بلال "نے اذان دی تو اِس وقت آنخضرت بین کیا۔ ارشاد ہواتم نے پہلے خبر کیوں نہ دی ؟ عرض کی عبداللہ " سبقت کر بیکے تھے، اس لئے مجھے شرم معلوم ہوئی !۔

نیروایت قطع نظراس کے کہ حضرت عمر سے کی فطرت کے بالکل مخالف ہے فوا ہے حدیث کے بھی موافق نہیں ،اذان کے متعلق جس قدرروایتیں فہ کور ہیں اس میں قدرمشتر ک بیہ ہیکہ آنخضرت نے دن کو جلسہ بیں مشورہ کیا اورائی میں ایک ہات طے پا گئی حضرت عبداللہ شبین نید کی صدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ناقوس بجنا طے پا گیا تھا کہ رات کو انہوں نے خواب ویکھا اور نجر کے وقت اذان بیکاری گئی اس بنا و پر حضرت عبدا للہ شبین زید کی حدیث حضرت این عمر سے کی حدیث مندرجہ بخاری کی حدیث مندرجہ بخاری کی مرتبہ گویاتفیہ وتشریح ہے۔ امام بخاری کو بھی ہیں حدیث معلوم تھی لیکن چونکہ ان کی شرائط کے لیاظ ہے کم مرتبہ تھی اس لئے انہوں نے تھی میں درج نہ کی گئی۔

حقیقت بہ کہ ان روایات ہے کی کے تقدم و تاخر کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا ہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے عمداً اس بحث سے گریز کیا ہے۔ ور نی طبرانی کی روایت کے مطابق تو حضرت ابو بکر سے نے معمداً ان کا خواب دیکھا تھا۔ امام غزالی نے وسیط میں لکھا ہے ، دس مختصوں سے زیادہ اس میں شریک سے جہاں نے دسیط میں کھا ہے ، دس مختصوں سے زیادہ اس میں شریک سے جہاں نے جہاں کے تقیمہ جبلی نے شرح سندید میں ۱۱ شخاص کی تعین کی ہے۔ مغلطائی نے بالکل صحیح لکھا کہ یہ تمام روایتیں

إ فتح الباري جلدا يس ٦٦ - ٣ فتن الباري جندا يس ٦٣

نا قابلِ استناد ہیں ،صرف حضرت عبدالقد ممین زیداور بعض طرق سے حضرت عمر ممر کا قصہ پایئے ثبوت تک پہنچتا ہے <sup>کہ ب</sup>لیکن ان دونوں صاحبوں میں بھی حضرت عبداللّٰہ بن زید مم کی روایت متعد دطرق سے ثابت ہے ادر سحابہ ممکن کی ایک جماعت نے ان ہے اس قصہ کوفل کیا ہے گئے۔

تمام روایتوں سے ٹابت ہوگیا کہ اذان کا خواب جس کسی نے بھی پہلے دیکھا ہولیکن وہ اور اس کی تعبیر جس ذات گرامی ہے منسوب ہوئی وہ حضرت عبدالقد "بن زید بن عبدر بہ بیں اوراسی وجہ سے وہ "صاحب اذان " کے لقب ہے شہور ہوئے۔

اس عظیم الشان فخر ہے مفتر ہونے کے بعد سعادت ابدی کی اور بہت می راہوں ہے بھی بہرہ یاب ہوئے ، چنا نچہ اھ میں غزوہ بدر چیش آیا، انہوں نے اس میں شرکت کا شرف حاصل کیا، اس کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔

غزوہ کی کی شاندار فتح میں بنوحارث بن خزرج کاعلم انہی کے ہاتھ میں تھا سے۔

ججۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے بکریاں تقسیم فرمائیں تو یہ پاس بی کھڑ ہے تھے ان کو کھے نہ دیا گئے ہے۔ کہوان کو عنایت کچھ نہ دیا انکین قسمت میں ایک لازوال دولت تکھی تھی ، آپ نے بال بنوائے تھے، کچھان کو عنایت کئے باتی اورلوگوں میں تقسیم ہوئے ، یہ بال جومبندی ہے ریکے ہوئے تھے، ان کے خاندان میں تبرکا محفوظ رہے گئے۔

وفات ن الاح میں بعمر ۱۲۳ سال انتقال فر مایا ،حضرت بنمان نے نماز جنازہ بِرَ حنانَ بِعض لوگوں کا خیال ہے کہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور ثبوت میں بیدواقعہ بیش کرتے ہیں کہ عبداللہ کی صاحبہ ادی جب حضرت عمرؓ کے ہاں گئیں تو کہا کہ میرے باپ بدر میں شریک تھے اور احد میں شہید ہوئے ، حضرت عمرؓ نے کہا تو پھر جو مانگنا ہو مانگو، انہوں نے بچھ مانگا اور کامیاب واپس آئیں ہے۔

یہ جلیہ کی روایت ہے ہمیکن مسنداور تمام کتب رجال میں اس کے خلاف روایتیں ہیں ،اس لئے یہ کیونکر قابل قبول ہوسکتی ہے ،اس کے ماسوا یہ خیال حاکم کا ہے اور انہوں نے مشدرک میں خود اس کے خلاف رائے ظاہر کی ہے۔

اولاد : ایک صاحبر ادی تھیں جن کا بھی اوپرذکر ہوا ،ایک بنے تھے جن کا نام محمد تھا آنخضرت عجد کے عبد میں پیدا ہوئے تھے۔

قضل وكمال:

امام بخاری کے نکھا ہے کہ ان سے صرف ایک حدیث اذ ان کے متعلق مروی ہے امام تر **ند**ی بھی اس کی تائید کرتے ہیں لیکن حافظ ابن حجر کو ۲،۷ حدیثیں ملی تھیں، جن کوانہوں نے علیجد ہ ایک جزومیں جمع کردیا ہے <sup>ا</sup>۔

ان کے راویان حدیث کے زمرہ میں حسب ذیل نام ہیں،محمد،عبداللہ بن محمر،سعید بن میتب،عبدالرحمٰن بن انی کیلئی۔

اخلاق : عسرت وتنگی میں خدا کی راہ میں ایٹارنفس ، اخلاق کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے ، حضرت عبداللہ کے پاس بہت قلیل جائیدادھی ، جس سے دہ اپنے بال بچوں کی پرورش کرتے تھے ، کیکن انہوں نے کل کی کل صدقہ کردی ان کے باپ نے آنخضرت کی سے آکر واقعہ بیان کیا۔ آپ نے ان کو بلاکر فرمایا کہ خدا نے تمہارا صدقہ قبول کیا ۔ لیکن اب باپ کی میراث کے نام سے تم کو واپس ویتا ہے۔ فرمایا کہ خدا نے تمہارا صدقہ قبول کیا ۔ لیکن اب باپ کی میراث کے نام سے تم کو واپس ویتا ہے۔ تم اس کو قبول کرلوئے۔



# حضرت عبداللد شبن زيدبن عاصم

نام ونسب

عبدالقدنام ہے۔ابومحد کنیت ،قبیلہ ٔ خزرج سے ہیں۔نسب نامہ یہ ہے ۔ عبداللہ ہن زید ، بن عاصم بن کعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن عنم بن ماز ن ابن نجار بن ثغلبہ بن عمرو بن خزرج۔ مال کا نام اُم عمارہ تھا۔

اسلام: ہجرت کے بعدمسلمان ہوئے۔

غرز والت: بدر کےعلاوہ تمام غرزوات میں شرکت کی مشہد بیعت رضوان میں موجود ہے ۔ جنگ میامہ میں نہایت نمایال حصر لیا۔ مسیلمہ کذاب مدعی نبوت نے ان کے بھائی صبیب ابن زید کوئل کرادیا تھا۔ حضرت عبداللہ وفت کے منتظر تھے۔ جنگ میامہ میں خوش قشمتی ہے موقع مل گیا۔ حضرت وحش " نے مسیلمہ کو تیر مارا، پھر حضرت عبداللہ نے بڑھ کر آلموار کاوار کیااور قبل کر دیائے۔

وفات : سلام میں خودقل ہوئے۔ یزید بن معاویہ کی خلافت ہے تمام مدینہ بیزارتھا۔ اس بنا پراس کی بیعت توڑ کر حضرت عبداللہ بین خطلہ انصاری سے بیعت کی۔ یزید نے ایک شکر بھیجا۔ حضرت ابن حظلہ نے تمام شہر سے جہاد پر بیعت لینا شروع کی۔ حضرت عبداللہ نا کوخبر ہوئی ، تو پوچھا بیعت کی شرط کیا ہے؟ جواب ملاموت! بولے کہ میں رسول کھی کے بعد کسی سے اس شرط پر بیعت نہیں کرسکتا ہے۔

، نیکن چونکه بیری و باطل کامعرکه تھا۔ اپنے دو بیٹوں کے ساتھ میدان میں پہنچے اور وہیں شہادت حاصل کی۔ بیہ ماہ ذی الحجہ کی اخیر تاریخوں کاواقعہ ہے۔

اس وفت بقول واقتری وہ + کے برس کے یقے کیکن ہمارے نزدیک یے یقیحے نہیں غزوہ احد ہیں ان کی شرک مسند میں بالتصری فذکور ہے ہے۔ اور اسماء الرجال کے تمام مصنفین کا بھی اس پر اتفاق ہے، بلکہ بعض نے تو بدر کی شرکت بھی تسلیم کی ہے غزوہ کی شرکت کے لئے ۱۵ سال کی عمر شرط ہے، اس بنا پر وہ احد میں کم از کم پندرہ برس کے ضرور تھے اور اس لئے وفات کے وقت ان کی عمر ۵ کے سال تھ ہرتی ہے۔ اولا د : دولڑ کے بتھے،خلاد اور علی جرہ میں قتل ہوئے۔

فضل وكمال:

چند حدیثیں روایت کیں، راویوں کے نام یہ ہیں، عباد بن تمیم ( بہتیج تھے) سعید بن میب بہتی ہیں، عباد بن تمیم ( بہتیج تھے) سعید بن میب بہتی بن عباد ہ بن حبیب، ابوسفیان مولی ابن ابی احمد۔
اخلاق : حب رسول کا منظریہ ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت کے کان پرتشریف لے گئے، وہ پانی لائے اور آپ نے وضو کیا تھا انہوں نے یاد کرلیا، پنانچا کی ذانہ کے بعد جب لوگوں نے آنخضرت کے فی کے وضو کی کیفیت ہوچھی تو خودای طرح وضو کر کے بتلایا گئے۔



# حضرت عبداللد أبن يزيد طمى

عبدالله نام ، ابوموی کنیت ، قبیلهٔ اول سے بیں ،سلسلهٔ نسب به ب عبداللدابن بزید بن زید بن حصن بن عمرو بن حارث بن خطمه بن هم بن ما لک بن اوس ـ

والدجن كانام يزيد تها، سحابيت كے شرف ہے متاز تھے، احداور مابعد كے غزوات ميں شركك بهوئ اور فتح مكه كبل وفات يا كي -

اسلام: عبدالله "اينوالدك ساتهوا يمان لاك-

غرز وات 🗀 بیعت رضوان میں شرکت کی ،اس وقت سابرس کاس تھا، بعد میں جوغز وات ہوئے ان میں بالالتزام حصالیا۔

جسر انی مبید کے واقعہ میں جوشعبان سامے میں تھا شکست کی خبر مدینہ لے اریبی گئے تھے <sup>ا</sup>۔ جناب اميرٌ کے عہد خلافت میں جومعر کے ہوئے سب میں ان کے ساتھ شریک ۴ ہے۔

حضرت عبداللہ بن زبیر سے عہد میں کچھ دنوں مکہ معظمہ کے امیر شھے کیکن چونکہ مکہ خود حضرت عبدالله ﷺ کا مشفقر خلافت تھا، اس لئے نائب کی ضرورت نہھی،اس بنا پر وہ اس عہدہ ہے سبدوش كردية كي اوروبين هم كف الم

یر بد کی وفات کے ۳ ماہ بعد م<u>ے ۲۵ جے</u> میں حضرت ابن زبیر کے ان کو وفیہ کا امیر بنایا اس زمانیہ میں شعبی ان کے کا تب( میرمنش ) تھے۔اس کے بعد کوفہ کی سکونت اختیار کی اور مرکان ہوایا۔

وفات : ایءہدمیں دفات یائی۔

اولاد: ایک لز کامسمی به موسی اورایک لز کی (عدمی بن ثابت کی مال )یادگار مجھوڑی۔

فضل وكمال :

فضلائے سحابہ میں تنے علم اورامیر معاوییاً کے زمانہ خلافت میں فقہ وفتاوی میں مرجع عام بن گئے تھے ۔ .ن گئے تھے ۔ باایں ہمے فضل و کمال ان کے سلسلہ سے صرف کا روایتیں ہیں ، جن میں بعض جناب رسول القدﷺ سے پی تھیں ، اور بعض حضرت ابوا یوب انصاری ، ابن مسعود ، قیس بن سعد ، ابن مباد ہ ، حذیفہ بن الیمان ، زید بن ٹابت ، برا و بن عاز ب اور حضرت ممرکی کتاب سے روایت کی تھیں۔

راویانِ حدیث کے سلسلہ میں حسب ذیل حضرات کا نام لیا جا سکتا ہے، مویٰ (بیٹے تنھے) عدی بن ثابت (نواسے تنھے) محارب بن وثار شعبی ،ابواسحاق سبعی مجمد بن کعب قرظی ابن سیرین ،ابو بردہ بن ابی مویٰ ،ابوجعفر فرا ،۔

ا خلاق : مصنف اصابه لکھتے ہیں۔ " کسان من انکشر السناس صلاۃ و کان لایصوم الایوم عساشوراء" سیمنمازوں کی کثرت میں اپنے اقران سے عموماً ممتازیتھ البتہ روزہ (رمضان کے علاوہ) صرف عاشوراء کے دن رکھتے تھے۔



## حضرت عبدالرحمن فأبن شبل

نام ونسب :

عبدالرحمٰن نام ہے۔قبیلۂ اوس سے ہیں۔عبدالرحمٰن بن شبل بن عمرو بن زید بن نجدہ ابن مالک بن اوذ ان بن عمرو بن عوف بن عبدعوف بن مالک بن اوس۔

جا بلیت میں مالک بن لوذان کی اولا دبنوصماء کہلاتی تھی۔صما بقبیلہ مزینہ کی ایک عورت کا نام تھا جو مالک کی بیوی تھی۔آنخضرت نے مکروہ مجھ کر بنوسمیعہ نام رکھا۔

عام حالات:

انصار کے نقیبوں <sup>ای</sup> میں ان کا بھی شارتھا ( غالبًا بیعتِ عقبہ کے نقیب مراز نہیں )۔ مہدِ نبوت کے بعد شام کی سکونت اختیار کی اور خمص میں قیام کیا۔

وفات: اميرمعاويه "كعبدِ حكومت مين فوت ہوئے۔

اولا و : حسب روایت این سعد۳ بینے اور ایک بیٹی یاد گار چھوڑی ۔ ان کے نام یہ بیں ،عزیر ، مسعو د ،مویٰ ، جمیلہ ۔

فضل وكمال:

علمائے سما ہمیں تھے ت<sup>ع</sup>۔ امیر معاویہ ٹنے ان کے پاس خط لکھا کہ آپ نے جو حدیثیں تی ہوں لوگوں کواس سے آگاہ کرد بیجئے ۔حضرت عبدالرحمٰن ٹنے مجمع کرکے چند حدیثیں بیان کیں س<sup>ے</sup>۔

بعض روایتوں میں ہے:

'' بعث معا وية الى عبد الرحمن بن شبل انك من فقها ء اصحابه رسول الله وقد مائهم فقم في الناس وعظهم '' \_

"امیر معاویہ" نے کہلا بھیجا کہ آپ فقہاءاور قدماء صحابہ میں سے ہیں،اس لئے لازم ہے کہ وعظ کہا کریں "۔

امیر معاویہ " ہے ملے تو انہوں نے کہا کہ جب آپ میرے ہاں آئیں تو کوئی صدیث روایت کریں۔ استقصاء ہے ۱۲ صدیثیں دستیاب ہوئیں کین مشہور صرف نین ہیں۔ بیصدیثیں ادب المفرد ، ابوداؤد ، نسائی اور ابن ماجہ میں نہ کور ہیں۔

را ویانِ حدیث کے نام بیے ہیں ۔ تمیم بن محمود ، ابورا شدحرا فی ، یزید بن خمیر ، ابو سلام اسود ۔

#### حضرت عثمان أبن حنيف

نام ونسب

عثان نام، ابو ممروکنیت، قبیلهٔ اوس سے ہیں، نسب نامہ بیہ ہے عثان ابن حنیف بن واہب بن العکیم بن تعلیہ بن حارث بن مجدعہ بن ممرو بن صنش بن عوف ابن ممرو بن عوف بن مالک بن اوس من العکیم بن تعلیہ بن حارث بن مجدعہ بن ممرو بن صنیف کے ساتھ مسلمان ہوئے۔
اسمام : اپنے برادرا کبر حصرت ہمل بن حنیف کے ساتھ مسلمان ہوئے۔
غروات : احداور مابعد کے غروات میں شرکت کی امام ترندی کے نزد کیک بدر میں بھی شریک تھے،
لیکن بیرائے جمہور محدثین کے خلاف ہے۔

ويكرحالات :

عراق اورکوف فتح ہو گئے تو ۱۱ اھیل حضرت عمر فی خراج کے نظم و نسق کی طرف توجہ کی ان کا سے عام اصول تھا کہ ہر ملک کا انتظام وہاں کے قدیم رسم ورواج کے موافق کسی قد راصلاح کے ساتھ بحال رکھتے ، نیکن عراق میں اس وقت جو مالکذاری کا طریقہ رائج تھا، اس میں قدیم وستور کے خلاف محتلف تبد ملیاں ہوچکی تھیں، اس بناء پر حضرت عمر نے مزید تحقیقات کے لئے عراق کی پیائش کا فیصلہ کیا۔ چونکہ اس کام کے لئے دیا نت وامانت کے علاوہ پیائش اور حساب کا جاننا نہا بہت ضروری تھا اور اس ذمانہ میں عرب عموما ان چیزوں سے نا آشنا تھے، اس لئے حضرت عمر "کو انتخاب میں تخت وقت بیش آئی مجلس شور کی قائم کر کے اس کے سامنے استخاب کا مسلہ پیش کیا تمام سحابہ "نے عثان اس صنف بیش کے لئے بالا تفاق رائے دی اور کہا کہ اس سے بھی زیادہ اہم کام انجام دینے کی قابلیت رکھتے ہیں لیے حضرت عمر شرخ میں آئی ہی تعانی بن منیف کو بندو بست کی تولیت کے لئے نامزو فرمایا۔ حضرت عمر شرخ میں آئی ہی تمام کی جانب سے قوع میں آئی ہی کو تھا ہے اور سے مال کے اس کے مالے انتخاب کی میں موجب بیائش کی اس موقع پر جواحتیا طاب کی جانب سے قوع میں آئی ہی کو تھا ہے انتخاب کی اس موقع پر جواحتیا طاب کی جانب سے قوع میں آئی ہی کو تھا ہے ان عشمان عالما بالنحو اے فعسم میا مساحة الدیبا ج " نے مان عشمان عالما بالنحو اے فعسم مساحة الدیبا ج " نے "کان عشمان عالما بالنحو اے فعسم مساحة الدیبا ج " نے "کان عشمان عالما بالنحو اے فعسم مساحة الدیبا ج " نے "کان عشمان عالما بالنحو اے فعسم مساحة الدیبا ج " نے "کان عشمان عالما بالنحو اے فعسم مساحة الدیبا ج " نے "کان عشمان عالما بالنحو اے فعسم مساحة الدیبا ج " نے "کان عشمان عالما بالنحو اے فعسم کھا مساحة الدیبا ج " نے "کان عشمان عالما بالنحو اے فعسم کھا مساحة الدیبا ج " نے "کان عشمان عالما بالنحو ای فیصلہ کان عشمان عالما بالنحو ای فیم کو باند کے اس کے سامنہ کو باند کے سامنہ کی اس میں کو بان کے سے میں کو بانے کان عشمان عالما بالنحو ای فیم کو بیان کے سے کو بینوں کو بانے کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کے کان عشمان عالما بالنحو ای فیم کو بیان کو بی

'' عثان کوخراج میں پوری واقفیت تھی اس بناء پر زمین کواس اہتمام کے ساتھ پیائش کیا جس طرح قیمتی کپڑانا پاجا تا ہے'۔ سیکام کنی مہینے تک بیاری رہا، ہمباڑ ،صحرا،اور دریا کوچھوڑ کر قابل زراعت زمین تین کروز ۱۰ لاَ کھ جریب بھیری <sup>ال</sup>ے پہاڑ و نیبرہ کی پائش کوخود حضرت عمرؓ نے منع کر دیا تھا <sup>ہے</sup>۔

بندوبست ختم ہوا تو کوفہ کے صاحب الخراج (کلکڑ)مقرر ہوئے،مصنف استیعاب لکھتے ہیں تھی

و لاه عمر مساحة الارضين وجباتيها وضرب الخراج والجزية على اهلها. '' حضرت عمرٌ نے ان کوز مین کی بیائش مالگذاری کی وصولی اورخراج کی وجزیہ کی تشخیص پر ماموركياتھا''۔

اس عبدہ پر ماموہونے کے بعدانہوں نے مالکذاری کی تشخیص کی اور حسب ذیل شرح پر

لگان مقرر کی <sup>ہی</sup>۔

| ۱۰ درہم سال | فی جریب تعنی بون بیگه پخته | انگور      |
|-------------|----------------------------|------------|
| " " ^       | 11                         | نخلستان    |
| 4           |                            | نيشكر      |
| יין יי יי   | **                         | گيهوں      |
| н н. у      | 11                         | <i>9</i> ? |

جزىيى شرح ذيل تقى:

امراء \_\_\_ **۱۸۸** درجم سال متوسطین ہے غرباے

عورتیں اور بیچے جزیہ ہے مستشنی ہتھ ہے۔

جزیہ کے وصول کرنے کا طریقہ بیتھا کہ ذمیوں کے روسا ،جن کو دبقان کہتے تھے ان کو لے كر مدالت ميں حاضر ہوتے تھے۔حضرت عثانً ان ہے رویے لیتے اور مہر لگاتے ، چنانچہ ۵ لا كھ ذمیوں کے مہریں لگا نیں ،اس کے بعدان توسر داروں کے سیر دکیااورانگوٹھیاں تو ڑ ڈ الی گمئیں <sup>ہی</sup>ے

بندوبست جس اہتمام اورخو بی ہے ہوااس کا ہمتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے ہی سال خراج کی مقدار ۸ کروڑ ہے • اَ کروڑ ہیں ہزار در ہم تک پہنچ گئی <sup>کے</sup> اس کے بعد برابراضافہ ہوتا جلا گیا۔

ل يعقوني جنده يسهم كار المعتبي المعتبية بالمعتبرة والمنظم والمستحر المستحر المستحر المستحر المتعرب الخراج والمتعارب المتعرب الخراج والمتعارب المتعرب المتعربين والمتعارب المتعربين والمتعارب والمتعا 

فاص کوفہ جوخودان کادارالا بارۃ تھا،اس کی آ مدنی میں جیرت آنگیزتر تی ہوئی چنانچے حضرت ممر کی وفات کے ایک سال قبل کاخراج ایک کروڑ تک بہنچ گیاتھا۔ (استیعاب بطدار ص ۴۹۹)

موفات سے ایک سال قبل عثر رزمی اور آ سانی کی گئی تھی ،اس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ حضرت ممر کی وفات سے سے سے سال قبل عثمان اور حذیفہ تمدینہ آئے تو انہوں نے فرمایا،''شایدتم نے زمین پراس کی طاات سے زیادہ ہو جھلا ودیا ہے' اس موقع پر حضرت عثمان نے جوجواب دیا یہ تھا ہے۔

" لقد تركت النصف ولوالشئت لاخذته".

"میں نے آ دھا چھوڑ دیا ہے آپ جا ہیں تو وہ بھی مل سکتا ہے"۔

باای ہمہ جب خراج روانہ ہوتا تو کوفہ اور بھرہ کے دی وی آ دمی مدینہ جاتے اور حضرت ہمڑے۔
سامنے شرعی شم کھا کر کہتے کہ اس میں کسی مسلمان یاذمی ہے ایک جب بھی جبراوصول نہیں کیا گیا ہے ۔
حضرت عثمان نے جس قابلیت ہے خراج اور جزید کی تشخیص کی تھی اس کا مقتصابہ تھا کہ سلطنت کے دوسر ہے صوبوں میں بھی اس کو نافذ کیا جائے چنانچہ حضرت ہمڑنے حضرت ابوموی اشعری ما کم بھرہ کو تھم بھیجا کہتم بھرہ میں کوفہ کے مطابق خراج مقرر کروئی۔

کوفیدکی آمد نی و ہاں کےخزانہ میں جمع رہتی تھی دارالخلافہ کو ۴ کروڑ ہے۔ ۳ کروڑ تک جمیجا ما تا تھا <sup>سی</sup>یہ

ملک کی اس کشیر آمدنی میں ہے حضرت عثمان کو جو پچھے ملتاتھا وہ قابل ذکر ہے ابن واضح کا تب عباس لکھتے ہیں ھے۔

" واجوى على عثمان بن حنيف خمسة درهم في كل يوم وجرابا من دقيق" "عثمان كو۵ درجم يوميدادرا يك تقيلي آثاملتا تها" ـ

قاضی ابو یوسف صاحب نے گوشت کے متعلق بھی تصریح کی ہے یعنی ایک بکری کے تین مصح ہوتے تھے، ایک حصدوالی کو، ایک قاضی کو، اور ایک عثمان " کوماتا تھا۔ حضرت عمر نے ان لوگوں ہے فرمایا تھا کہ ' میں اور تم اس مال ہے اس قدر لے سکتے ہیں جتنا ایک بیتیم کا فیل بیتیم کی جانداد ہے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جوفی ہوایار کرے اور جومحتاج ہووہ مناسب رقم لے ، کیونکہ جوز میں ایک بکری روز انددے گی ، خداکی قسم بہت جلد تباہ ہوجائے گی گئے۔

ا کتاب الخران میں ۱۱ سے ایٹ کی ۱۵ سے بعقوبی جلد ۲ میں ۱۵۵۱ سے ایٹ اے کا ۔ قراب ایشارس ۱۷ سے کتاب الخراج س ۲۰

خلافت فاروقی کے بعد خلافت عتانی میں مدیند آئے۔ اور حضرت علی کے عبد مبارک میں بھرہ کے حاکم مقرر ہوئے ، ابھی چند ماہ گذر ہے تھے ، کہ تجازے ایک طوفان اٹھا جس نے بھرہ کے قصرا میں وامان کی اینٹ سے اینٹ بجادی ، حضرت طلی ، حضرت زیبر اور حضرت عائشہ نے حضرت علی کے مقابلہ میں خروج کے لئے ای مقام کوتا کا تھا ، یبال پہلے سے ان بزرگوں کا اثر قائم تھا ، اس بنا ، پر حضرت عثمان میں صفور فع شور وشراور قیام امن میں طرح طرح کی وقتیں پیش آئیں ۔ بیسیا ب بعرہ بہنچا تو امن وسکون کی دیواری بل گئیں ، لوگوں نے حضرت عثمان میں کوخبر کی ۔ انہوں نے دو تو میوں کواس شکر کے سرگرو ، وں کے پاس روانہ کیا ، کیکن جواب نہایت مایوس کن ملا ، حضرت عثمان کی دیوار سے باس روانہ کیا ، کیکن جواب نہایت مایوس کن ملا ، حضرت عثمان کے میں کرکہا ، '' انامللہ و افاالیہ و اجعون دار تہ حی لا سلام و رب الکعبة'' :

افسوں! مسلمانوں میں خانہ جنگی شروع ہوگئی لوگوں ہے مشورہ کر کے مدافعت کے لئے تیار ہوئے ، جہازی گروہ شہر کے قریب پہنچا تو حکومت کی فوج مزاحم ہوئی جس میں لڑائی تک نوبت پنچی ،اس موقع پر حضرت عائشہ "کی پُر اثر آ واز نے افواج حکومت پر سحروافسوں کا کام کیااور دوفر قے بیدا ،و گئے ،جن میں سے ایک ٹوٹ کر حجازیوں سے جاملانتیجہ بیہ ہوا کہ افواج حکومت نے شکست کھائی اور ایک صلح نامہ مرتب کیا گیا جو تجنب درج ذیل ہے :

#### بسم الله الوحمٰن الوحيم

هذا ما اصطلح عليه طلحة والزبيرومن معهمامن المومنين والمسلمين وعثمان بن حنيف ومن معه من المؤمنين والمسلمين ان عثمان يقيم حيث ادركه الصلح على مافى يده وان طلحة والزبير يقيمان حيث ادركهما الصلح على ما فى ايديهما حتى يرجع امين الفريقين كعب بن سورمن المدينة ولايضار واحد من الفريقين الاخرفى مسجدو لا سوق ولا طريق ولا فرضة بينهم عيبة مفتوحة حتى يرجع كعب بالخير فان رجع بان القوم اكرهو طلحة والزبير فالا مرار هماوان شاء عثمان خرج حتى يلحق بطيتة وان شاء دخل معهما وان رجع بانهمالم يكرهافالامرامر عثمان فان شاء طلحة والزبيراقاما على طاعة على وان شاء اخرجا حتى يلحقا شاء طلحة والزبيراقاما على طاعة على وان شاء اخرجا حتى يلحقا بطيتهما والمومنون اعوان الفالح منهما.

صلح نامہ کے بموجب کعب بن سوراز دی مدینہ گئے اور جمعہ کے دن مسجد نہوی ہیں مجمع عام سے سوال کیا کہ کیا طلحہ "وز ہیر" نے جبرا بیعت کی ! تمام مجمع غاموش تھا، کین اسامہ ابن زید "بول اٹھے کہ خدا کی شم انہوں نے جبرا بیعت کی ! اس پر مجمع کے بچھاوگ اسامہ کے رتبہ کا بھی پاس نہ کر کے ان کی طرف بڑھے ، حضرت ابوب" ، مجمد بن مسلمہ " اور دیگرا کا برسخا ہہ " نے حضرت اسامہ " کو خطرہ میں دیکھے کر بیک زبان کہا ہاں انہوں نے جبرا بیعت کی اسامہ " کے جو دو ، اس آواز پر مجمع منتشر ہوگیا ، اور حضرت اسامہ " کی جان نے گئی ، کعب کے لئے اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہوسکتا تھا۔ مدینہ سے روانہ ہوئے۔

حضرت علی نے وٹائ بن صنیف کوایک خطالکھا کے طلحہ اور زبیر " کواگر مجبور بھی کیا گیا تو عام مسلمانوں کے اتفاق اور اجماع پر نہ کہ تفریق واختلاف پر اس لئے وہ بیعت تو زیے ہیں تو مجھے کیا جواب دیں گے اور اگراس کے سواکوئی اور ارادہ ہے تو ان کواور ہم کواس پر غور کرنا چاہئے۔ یہ خطاگر چہ سرتا پاخق وصدافت تھا تا ہم مخالف کے مفید مطلب تھا کعب نے بھر ہ پہنچ کر سارا حال بیان کیا تو صلح نامہ کا لعدم ہوگیا۔ اور حضرت طلحہ وزیر کی طرف سے شہر خالی کرنے کا مطالبہ پیش ہوا، حضرت عثمان کے جواب دیا کہ اب بحث دوسری پیدا ہوگئی، چونکہ امنگ و جوش کا فیصلہ دلیل و بحث کے بجائے تیخ وجنجر کی زبان کرتی ہے۔

حفرت طلح وزبیر نے رات کے وقت اپنی جماعت کے دمیوں کو جامع مسجد بھیجا، عشاء کا وقت تھا، اندھیری را باور سردی کاموہم حفرت عثان کے برامد ہونے میں دیر ہوگئی، ان اوگوں نے اپنی جماعت کے ایک شخص عماب بن اسید کو امام بنا کر آگے بڑھادیا، چونکہ امامت اس زمانہ میں لازمہ حکومت تھی، اور بڑی اہمیت رکھتی تھی، اس لئے زطاور سیا بچہ نے جوشہر کے انتظام کے لے مقرر سے عماب کو امامت سے روکا جس میں آلوار تک نوبت پینی۔

ان لوگوں نے سپاہیوں کو ایک طرف مصروف کر کے قصر امادت کا رخ کیا چونکہ نماذ عشا بہت دیر میں پڑھی جاتی تھی۔اس لئے پہرہ دار جو تعداد میں پہ تنصبو گئے۔ بیلوگ موقع پاکراندر گھے، اور حضرت عثان کو پکڑ کر حضرت طلحۃ وزبیر کے سامنے لائے ،انہوں نے حضرت عائشہ ہے پوچھا بھم ہواس کو قتل کر دو بیکن اس سے انصار کے برہم ہونے کا خوف تھا۔اس لئے قبل کی بجائے قید کرنے کی تجویز تھر ہوں سے روند ہے گئے۔ پہکوڑے برٹے ،ادر ڈاڑھی ،سر،ابرو،ادر پکوں کے بیال انتہائی ہے دئی سے نوچ لئے گئے۔

القداکبر! یہ کیسا جیب نظارہ تھا، حاکم عراق ، خلافت عظمیٰ کادست دباز و، عہد فاروقی کا آیک مد برادر معزز افسرادر سب سے بڑھ کریہ کہ مسند نبوت کا ایک حاشیہ نشین کس بے رحمی ہے الیل در روا آیا جا تا ہے۔ جو محض کل تک جاہ د جلال فیل در سپاہ اور تینج دسناں کا ما لک تھا، آج اس کی بے کسی کا یہ عالم ہے کہ اس کے لئے خود اپنا سر بھی و بال جان ہو گیا ہے۔ لیکن یہ ابتلا، یہ صبر اور محل بے کارنہیں جا سکتا تھا، حکیم بن جبلہ کو فبر ہوئی تو صبح کے دفت عبد القیس اور بکر بن وائل کو لے کر ابن زبیر " کے پاس پہنچا اور چند شرطیں چیش کیس، جن میں ایک عثمان "کی قید ہے سبکدہ ڈی بھی تھی۔

حضرت ابن زبیر "نے صاف انکارکیا اور ابن جبلہ کے ساتھیوں اور ابن زبیر "کی جماعت میں کشت وخون کا بازارگرم ہوگیا ،جس میں ابن جبلہ مع کثیر رفقا کے کا م آیا۔حضرت طلحہٌ وزبیر " کوخبر پنجی ،انہوں نے حضرت عائشہؓ کے پاس آ دمی بھیج کرحضرت عثان " کا قبد قید کا ٹ دیا ،اور دور بذہ روانہ ہوگئے۔

حضرت علی کرم القدہ جہد مدینہ ہے کوئی کر کے پیمیں مقیم تقط عثمان سامنے آئے تو لوگوں سے فرمایا ، دیکھومیں نے ان کو بوڑھا بھیجاتھا ، اب جوان واپس آئے ہیں 'عثمان نے کہا ، امیر المومین ، آپ نے میں 'عثمان نے کہا ، امیر المومین ، آپ نے محصد ڈاڑھی مونچھوں کے ساتھ بھیجاتھا ، کیکن آج آپ کے سامنے ایک برایش و بروت امر دکی صورت میں ہوں فرمایا اسیت اجراد خیرائم کواس کا اجرائی گائے۔

وفات : امیر معاویهٔ کے زمانہ خلافت میں انتقال کیا۔

اولاد: عبدالرحمان نامی ایک لز کایادگار چھوڑا۔

فضل وكمال :

حضرت عثان عرب میں غیر معمولی قابلیت کے انسان تھے، حساب دانی اور مساحت کا کام جس خوبی سے انہوں نے انجام دیا ،اس کوآپ اوپر پڑھ چکے ہیں حساب کتاب کے علاوہ صدیت دفقہ کی واقفیت اور مسائل پر عبور کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ حضرت علی نے ان کوبصرہ کا والی مقرر کیا تھا، افسوس ہے کہ ان کی عدالت مالیہ کا کوئی فیصلہ ہمار ہے چیش نظر نہیں، ورنداس سے قوت فیصلہ کا بنو نی اندازہ ہوسکتا۔

حبلدس

چنداحادیث بھی روایت کیں۔ ابوامامہ بن بہل بن حنیف (برادرزادہ)، ہانی بن معاویہ صدفی ، مماری است علیہ اللہ سے سلسلہ صدفی ، ممارہ بن خزیمہ بن تابت ،عبیداللہ بن عبداللہ ، بن عقبہ، نوفل بن مساحق ان کے سلسلہ روایت میں داخل ہیں۔

اخلاق :

۔ دیانت جن پرسی ،صبر وشکر ،اظہار حق ان کے صحیفہ اخلاق کے نمایاں ابواب ہیں ،جس کا مفصل مذکر ہاو پر گذر چکا ہے، یہاں اس کے اعاد ہ کی چندال ضرورت نہیں۔

## حضرت عماره طبن حزم

نام ونسب:

عماره نام ،سلسلهٔ نسب سه ہے۔عماره بن حزم بن زید بن لوذ ان بن عمرو بن عبدعوف بن عنم بن ما لک بن نجار۔والدہ کا نام خالدہ تھااورانس بن سنان بن وہب ابن لوذ ان کی بیٹی تھیں۔

اسلام: ليلية العقيد مين كانصاد كي ساتھ بيعت كي۔

غزوات اورديكر حالات:

حصرت محرز بن لضنلہ ہے اخوت ہوئی۔ بدر ، اُحد ، خندق اور تمام غرز وات میں شریک ہوئے۔ فتح مکہ میں بنو مالک بن نجار کاعلَم انہی کے پاس تھا۔

و فات : مرتدین کے جہاد میں حضرت خالد ؓ کے ہمراہ تھے۔مسیلمہ کذاب کی جنگ میں جے یوم یمامہ کہتے ہیں،شہادت حاصل کی۔

اولاد : مالك نام ايك لز كاحيور ا، جس بنسل منقطع بهوگئ \_

فضل وكمال:

حضرت زیاد بن تعیم نے ان سے چند حدیثیں روایت کی ہیں ، جھاڑ بھو تک کامنتر جائے تھے۔ آنخضرت ﷺ نے مایا ذرا جھے کو تو سناؤ ، چونکہ شرک کے الفاظ سے خالی تھا ، اس لئے آپھی نے اجازت دے دی۔ چنانچان کے خاندان میں عرصہ تک وہ منتر منتقل ہوتار ہااورلوگ اس سے فائدہ اٹھا تے رہے۔

#### حضرت عمروه بن جموح

نام ونسب:

عمرونام ،قبیلہ ٔخزرج کے خاندان سلمہ سے ہیں ،سلسلۂ نسب بیہ ہے۔ عمروا بن جموح بن زید بن حرام بن کعب بن تعب بن سلمہ۔

بنوسلمہ کے رئیس بتھے اس کے علاوہ مذہبی عزت بھی حاصل تھی یعنی بُت خانے کے متولی شھے۔لکڑی کا ایک بُت بنا کر گھر میں رکھ لیا تھا جس کا تام مناف تھاوہ اس کی بے حد تعظیم کرتے تھے۔اس زمانہ میں سرزمین مکہ ہے اسلام کا غلغلہ بلند ہوا تو مدینہ کے چھالوگ اس کو لیمیک کہنے کے لئے مکہ پہنچے اور عقبہ ُ ثانیہ میں مسلمان ہوکروایس آئے اس جماعت میں عمرو ''کے ایک لڑکے معاذبھی شامل تھے۔

سیلوگ مکہ سے واپس آئے توشیر یٹر ب کا ہر ہر گوشتگیر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ بوسلمہ کے چندنو جوانوں نے جوسلمان ہو چکے تھے ہا ہم مشورہ سے یہ طے کیا کہ کی صورت سے عمرو " کو بھی مسلمان بنایا جائے۔ ان کے بیٹے نے اس میں خاص کوشش کی ، چنا نچہ کچھ دنوں تک ان کا یہ مشغلہ رہا کہ شب کو معاذین جبل " وغیرہ کو ہمراہ لے کرمکان آئے اور گھر والوں کوسوتا پاکر بُت کو اٹھا لاتے اور باہر کسی گڑھے میں پھینک دیتے تھے ، مسلم کو اٹھ کر عمر و بحت برہم ہوتے اور اپنے خدا کو اٹھا کر اندر لے جاتے ، خبلا تے اور خوشبومل کر پھر و ہیں رکھ دیتے۔ آخر عاجز آکرایک دن بُت کی گردن میں کو ارلاکائی اور کہا کہ مجھے تو پہتنہیں ور ندان لوگوں کی خود خبر لیتا اگر تم پچھ کرسکتے ہوتو کرہ پیکوار موجود ہاں لڑکوں کو اب ایک اور اس میں ایک مرے ہوئے اب ایک اور اس میں ایک مرے ہوئے کو باندھ کر گئویں پر لاکا دیا۔ عمرو " نے یہ کیفیت دیکھی تو بجائے اس کے کہ اپنے معبود کی تو ہین پر خصہ ہوتے راہ راست برآگے ، چشم مدایت روشن ہوگئی اور اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔

قديم جہالت بنت كا قصداور دفعتهٔ اسلام كى توفيق ان داقعات كوانہوں نے خودظم كرديا ہے

فرماتے ہیں :

انت وكلب وسط نبر في قرن الان فلنشناك عن سوء الغبن الواهب الرزق وديان الدين اكون في ظلمة فبر مرتهن قالله لو كنت الها لم تكن ان لمصرعك الها يستدن فا لحمد لله العلم ذي المنن هو اللذي من قبل ان

باشعار بھی ای تقریب سے ہیں۔

اتوب الى الله سبحانه واستغفرا لله من نار ه وانشى عليه با لا ئه باعلان قلبي واسرار ه

غزوات : غزوۂ بدر کی شرکت میں اختلاف ہے کیں سیحے یہ ہے کہ شریک نہ تھے چونکہ پیر میں چوٹ آگئی تھی اور کنگڑا کر چلتے تھے اس لئے جب غزوہ کے لئے جانا چاہا تو لڑکوں نے آنخضرت ﷺ کے تھم ہے منع کیا کہ ایسی صورت میں جہاد فرض نہیں۔

غزوہ اُصدیلی بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ ہولے کہتم لوگوں نے مجھ کو بدر جانے ہے روکا اب پھرروک رہے ہو، آنخضرت ﷺ نے بلا کر سمجھایا کہتم معذور ہواس لئے سرے سے مکلف ہی نہیں لیکن وہاں شہادت کا سودا سوارتھا ،عرض کی یارسول اللہ (ﷺ)! بیلڑ کے مجھ کو آپ کے ساتھ چلنے ہے روک رہے ہیں لیکن خدا کی تئم مجھے بیامید ہے کہ میں ای لنگڑ ہے بیر سے جنت میں گھیٹتا ہوا پہنچوں گا۔ آنخضرت ﷺ نے یہ ن کرزیادہ زور دینا پہند نہیں کیا اور لڑکوں کو سمجھایا کہ اب اصرار نہ کرو، شایدان کی قسمت میں شہادت ہی کھی ہو۔

شہادت: حضرت عمره "خبتھیار کے کرمیدانِ جنگ کارخ کیااورکہاالہی مجھے شہادت نصیب کر ااور البادرہ گھر دابس نہلا ، دعانہایت ضلوص ہے کی تھی ، مقبول ہوئی لڑائی کی شدت کے وقت جب سلمان منتشر ہونے گئے ، حضرت عمره " نے اپنے بینے خلاد کو لے کرمشر کیمن پرحملہ کیااوراس قدر پامردی لڑے کہ دفوں باپ بیٹوں نے شہادت پائی اور حضرت عمره " اپ کنگڑ ہے ہوئے کہ دفوں باپ بیٹوں نے شہادت پائی اور حضرت عمره " اپ کنگڑ ہے ہوئے گئے۔ اٹاللہ وانا الیہ راجعون ۔ آنخضرت وکھاان کی طرف ہے گذرے تو دیکھا کہ شہید پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا خدال ہے بعض بندول کی شم پوری کرتا ہے ۔ عمره " بھی انہی میں ہیں۔ اور میں ان کو جنت میں ای نظرے یاؤں کے ساتھ چلتے ہوئے و کم کے مربا ہوں۔ ایک نگڑ ہے یاؤں کے ساتھ چلتے ہوئے و کم کے مربا ہوں۔ ایک نگڑ ہے یاؤں کے ساتھ چلتے ہوئے و کم کے مربا ہوں۔

تبعض روایتوں میں آیا ہے کہ اس کے بدلے ان کو وہاں سیجے وسالم پیردیا گیا ہے۔ حضرت عمرہ "
کی بیوی کو ان کی شہادت کی خبر پنجی تو ایک اونٹ لے کر آئیں اور اپنے شوہراور بھائی عبداللہ بن عمرہ "
( حضرت جابر "کے والد ماجد) کو اس پر لا دکر گھر لے گئیں لیکن بعد میں اُ خد کا دامن گنج شہیداں قرار پایا۔ اس بنا پر آنخضرت کے لاش منگوا کر بہیں تمام شہدا ء کے ساتھ دُفن کی ۔ چنانچے عبداللہ بن عمرہ "اور عمرہ "بن جموح ایک قبر میں دُفن کئے گئے۔

اُولاً و : چارلڑ کے تصادر چاروں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوات میں شریک تنے دو کے نام معلوم ہیں اور وہ یہ ہیں ،معاذ (عقبہ ثانیہ میں شریک تنے ) خلاداً حدمیں شہید ہوئے۔ بیوی کانام ہند بنت عمر و تھا۔ بنوسلمہ کے سر دار عبداللہ بن عمر و بن حرام کی بہن اور حضرت جابر ؓ صحابی مشہور کی حقیقی پھو پھی تھیں۔

حلیہ : گورارنگ، گھونگھروالے بال، پیرمیں لنگ تھا۔

ا خلاق : جودو سخاعرب کی ایک قدیم میراث ہے حضرت عمرو طبی جس درجہ تک بیصفت موجود تھی ۔
اس کا اندازہ اس بات ہے ہوسکتا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے اس کی وجہ سے ان کو بنوسلمہ کا سردار بنایا تھا۔ چنانچہ خاندانِ سلمہ کے بچھ لوگ آنخضرت ﷺ نے دریافت کیا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے کہا جد بن قیس ایک بخیل شخص ہمارا سردار ہے، آنخضرت ﷺ نے فرمایا بخل سے بدتر کوئی چیز نہیں اس لئے تمہارا سردار عمرو بن جموح کو بناتا ہوں۔ اس واقعہ کو انصار کا شاعران الفاظ میں بیان کرتا ہے :

وقال رسول الله والحق قوله لمن قال منامن تسمون سيدا فقالو اله جدبن قيس على التى بنجله فيها وان كان اسودا فتى ماتخطى خطوة الدنياء ولا مدفى يوم الى سؤاة يدا فسودعمرو بن الجموع لجوده وحق لعمرو بالندى ان يسودا اذاجاء ه السئول اذهب ماله وقال خذوه انه مائد غدا آخضرت على جبنكاح كرتة وعرو وتوت وليمكرة تصلى رضى الله تعالى عنه بهذه السبحينه الموضاة \_

**→≍≍<•>≍≍**←

## حضرت عمرو فأبن حزم

نام ونسب:

عمرونام ۔ ابوالفتحاک کنیت ، خاندن نجارے ہیں بنسب نامہ یہ ہے:

عمرو بن حزم بن زید بن لوذان بن عمرو بن عبدمناف بن غنم بن مالک بن نجار \_حصرت عماره" بن حزم جوبیعت عقبه میں شریک تنصان کے برادرعلاتی ہیں \_ان کی مال خاندان ساعدہ سے تقییں \_ اسادھ میں نے دور میں میں دوجے سے سے زیادی سکمیس میتہ اس مارین میں میں کہ تعیبر نہید

اسلام: ابتدائے اسلام اور ہجرت کے زمانہ تک کم من تنے اس بناء پر زمانۂ اسلام کی سیجے تعیین نہیں ہوسکتی، غالبًا اپنے گھر والوں کے ساتھ مسلمان ہوئے ہوں گے۔

غ**ز وات** : کم عمری کی وجہ سے بدراور احد میں شرکت کے قابل نہ تھے جب غز و ہُ خند ق واقع ہوا تو پانز دہ سالہ تھاس لئے غز وہ میں شریک ہوئے اس کے بعدادر بھی غز وات میں شرکت کی۔

وا ہیں آنخضرت نے خالد بن ولید کونجران بھیجاتھا، وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے تو حضرت ممرو کو کو الکم بنا کرروانہ فر مایا اور ایک یا دواشت لکھوا کرحوالہ کی جس میں فرائض سنن، صدقات ، ویات اور بہت ہے احکام درج تھے۔ چنانچہ کاروبار حکومت کے ساتھ ساتھ حکمہ کنہ بھی انہی کی زیر مگرانی تھا یعنی تعلیم اور تبلیغ کا غد ہمی فرض بھی انجام دیتے تھے۔ صاحب استیعاب لکھتے ہیں:

' استعمله رسول الله على الله على نجران ليفقهم في الدين ويعلم القرآن وياخذ صدقاتهم''۔

يعن 'رسول الله الله الله الكافية قرآن كي تعليم اورصد قات كي خصيل بريامورفر ما يا تها'' \_

اس وقت ان کاس عام روایت کے لحاظ ہے کا سال کا تھا ہمیکن بھار نے زو یک سیجے نہیں کیونکہ غزوہ خندق ہے میں واقع ہوا،اوراس وقت وہ پانز دہ سالہ تھے۔اس بنا ، پر مواجہ میں ان کا سن سی حال میں ۲۰ سال ہے کم نہیں ہوسکتا۔

مدینہ ہے روانگی کے وفت ہوی کوجن کا نام عمرہ تھا ہمراہ لے گئے تھے، چنانچہ بخر ان پہنچ کر ای سال ایک لڑکا پیدا ہوا، جس کا نام انہوں نے محمد اور ابوسلیمان کنیت رکھی ہیکن پھر آنخضرت ﷺ کو مطلع کیا ہو آنخضرت ﷺ کیا گھا کہ منام اور ابوعبد الملک کنیت رکھو کی آنخضرت ﷺ کے بعد غالباً مدینہ ہی میں مقیم رہے۔

وفات : اور بہیں اصحے میں وفات پائی ہمؤر خین نے سنہ وفات میں بخت اختلاف کیا ہے کیا صحیح یہی ہے کہ سنہ پیچاس ئے بعد انتقال کیا۔

اہل وعیال :

دو بیویال تھیں۔ پہلی کا نام ممر ہ تھا اور عبداللّٰہ بن حارث بنسانی کی بینی تھیں جو قبلہ َ ساعدہ کے جلیف <u>تھے ہ</u>۔ دوسری کا نام مودہ بنت حارثہ تھا ہے۔ اور بیان کے اخیر وقت تک زندہ تھیں۔

اولادکی صحیح تعداد معلوم نہیں ، محد البتہ مشہور ہیں ، جوعہد نبوت میں پیدا ہوئے ، حضرت عمر البتہ مشہور ہیں ، جوعہد نبوت میں پیدا ہوئے ، حضرت عمر وغیرہ سے صدیث نی سواجے یوم حرہ میں کشکرشام سے مقابلہ ہوا۔ اور اس میں شہادت حاصل کی ،اس موقع پر قبیلہ خزرج کاعلم انہی کے ہاتھ میں تھا، قاضی ابو بکر فقیہہ جوروایت واجتہاد دونوں کے مالک شخے ،انہی کے بیٹے ہیں۔

فضل وكمال:

علمی قابلیت ،اصابت رائے ،قوت فیصلہ ،احکام شریعت پرعبور کا اندازہ اس ہوسکتا ہے کہرسول اللہ ﷺ نے ان کو بخر ان کا حاکم مقرر کیا تھا۔ ۲۰ سال کی عمر میں حکومت کے ایک عہدہ جلیلہ ک انجام دہی اور پھرقر آن وقفہ کی تعلیم ان کی غیر معمولی قابلیت کا بین ثبوت ہے۔

احادیث نبوی ﷺ بھی ان ہے روایت کی گئی ہیں۔ جن میں وہ کتاب بھی ہے جو آخصرت ﷺ نے ان کولکھوا کر دی تھی ، اس کو ابو داؤ د، نسائی ، ابن حبان داری اور دیگر محدثین نے بھی نقل کیا ہے۔

راویان حدیث کے زمرہ میں ان کی بیوی اور بیٹے کے علاوہ بوتے ابو بکر،اور نضر بن عبداللہ سلمی اور زیاد بن نعیم حضری بھی داخل ہیں۔

ا خلاق : حضرت عمرة كم عدن اخلاق مين حق كوئى سب ماياں جو ہر ہے۔

حضرت عمار بن یاسر کے متعلق آنخضرت ﷺ نے فرمایا تھا کدان کو باغی گروہ قبل کرے گا! اس بناء پر جب جنگ صفیمن میں وہ جناب امیر رمنی اللہ عند کی طرف ہے شہید ہوئے تو انہوں نے حضرت امیر معاویہؓ اور حضرت عمر و بن عاص ؓ کو بیصد بیث یاد دلائی۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ کے پاس سے تو کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ بادشاہ سے رعیت کے متعلق قیامت میں سوال ہوگا۔

امیرمعاویہ نے جب بزید کی خلافت کے لئے تمام ملک سے بیعت لی توانہوں نے امیر معاویہ سے نہایت بخت گفتگو کی۔

.

### حضرت عميسر تظبن سعله

نام ونسب:

تحميرنام مينج وحده لقب اسلسلهٔ نسب بيه :

عميىر بن سعد بن مبيد بن نعمان ابن قيس بن ممرو بن عوف\_

باپ نے جن کا نام سعد بن مدید تھا۔حضرت عمیر تکی صغرت میں انتقال کیا ، مال نے جلاس بن سوید سے نکاح کرلیا۔عمیر سمجھی اپنی مال کے ساتھ جلاس کی زیر تربیت رہے۔جلاس نے نہایت ناز ونعمت کے ساتھ چھیقی اولا د کی طرح پر ورش کی۔

عد بن مبید کے نام ہے مورضین نے دھوکا کھایا حضرت ابو زید جو انصار کے اُن چار قاریوں میں جن کاذکر تعجیج بخاری میں آیا ہے،ان کا نام بھی سعدا بن مبید تھا،اس بنا پرلوگوں نے حضرت عمر کوان کا فرزند تصور کرلیا۔لیکن میخت فلطی ہے زمانہ اورسنین وفات کے فرق کے ملادہ صاف بات میر کوان کا فرزند تصور کرلیا۔لیکن میخت فلطی ہے زمانہ اورسنین وفات کے فرق کے ملادہ صاف بات میر کے والد قبیلہ اوس سے متھاور حضرت ابوزید خصرت انس میں میں میں کے حضرت ابوزید قبیلہ خزر رہے سے جھے،اس لئے حضرت ابوزید قبیلہ اور سے کے فکر میں ابوزید میں۔

اسلام: جلاس مسلمان ہو گئے تھے۔ پیھی غالبًا ای زمانہ میں اسلام لائے۔

غ**ز وات** : اگر چه کم من نتے، تاہم جلاس کے ہمراہ جہاد میں جاتے تھے، غز وہ تبوک کی ہمراہی کا واضح طور پر ذکرآیا ہے۔لیکن بالا پنہمہ وہ کسی غز وہ میں شرکت کا شرف نہ حاصل کر سکے اور در حقیقت وہ کم ممری کی وجہ ہے اس قابل بھی نہ تھے۔

فقوعات شام میں البیۃ حصہ لیااور «صنریت ممرّ نے ان کوشام کے آیک شکر کاافسر بنایا آپھے دنوں کے بعد مص کے حاکم مقرر ہوئے اور حصنرت ممر "کی و فات تک اسی منصب پرسر فراز رہے۔ و فات نے حمص میں انہوں نے مستقل اقامت اختیار کرلی تھی ، چنانچہ ابن سعد کے خیال کے مطابق حضرت امیر معاویہ تے عہد حکومت میں یہیں فوت بھی ہوئے۔

**اولا د** : حسب ذیل اولا دحچور کی یعبد الرحمٰن مجمد یہ

فضل وكمال:

سحابہ میں فضل و کمال کے لحاظ ہے ممتاز سمجھے جاتے تھے، حضرت مر کہا کرتے تھے، ''کاش! مجھے کاش! مجھے کاش! محمولات میں بڑی مدوملتی' ۔ حضرت مر کان قابلیت ''کاش! مجھے کو میں بڑی مدوملتی' ۔ حضرت مر کان قابلیت پر تجب کرتے تھے، نیچ وحدہ ( کیلناہ ایگانہ ) کالقب اس حیرت انگیز لیافت کی ہوبہ سے دیا تھا۔ حضرت عبداللذین مر '' کہتے تھے کے میں آئے۔ بہترشام میں ایک شخص بھی نے تھا۔

که اب عمیر" کی کفالت سے طلع تعلق کر لیں گے۔ حضرت عمیم نے باہاں کو جواب و سے کر آنخضرت ﷺ کو بھی خبر کروی کہ اس کے پہیائے میں دیا اعمال اور قر آن نازل: و نے کاخوف تھا، آنخضرت ﷺ نے عمیمز اور جلاس کو جا اُنرواقعہ بو پھا، جلاس نے قطعی انکار کیا اُنیکن وٰی والبام کی دسترس ہے کب کوئی چیز ہا ہررہ سکتی تھی ، چنا نچید حضرت عمیما کی اس سے تائید ہوئی ، آنخضرت ﷺ نے سراٹھا کر میآیت پڑھی :

"يخلفُون بالله ماقالُوا ولقذ قالُو اكْلِمَة الْكُفُر"

لين 'ووشم كما كريت بن كه م في يجوبين كها حالا تكهانهول في كفر كا كلمه منه سه تكالاتها". اور جب : "فان يَتُولُول يدن حير" لَهُمْ " ليعني "أروه تو بَرلين تو بهتر بـ".

پر پہنچاتو جلاس نے ہے۔ مانت کہا کہ میں تو بہ کرتا ہوں اس کے بعد جلاس تقیقی طور پر مسلمان ہو گئے ، اور پھرکوئی نا گوارطرزممل اختیار نہیں لیا ،تو بہ قبول ہونے کی خوشی میں «صرت میسر" کی کفالت کرنے کی جوشم کھائی تھی تو ڑ دی اور پھر ہمیشہ ان کی کفالت کرتے رہے۔

آیت اُتر نے ہے آخسہ ت ﷺ کا کان پکڑااورفرمایالز کے! تیرے کان نے ٹھک ساتھا۔

## حضرت عويم بن ساعدة

نام ونسب:

عویم نام۔ ابوعبدالرحمٰن کنیت ، قبیلهٔ اوس ہے ہیں ،نسب نامہ بیہ ہے:

عویم این ساعده بن عائش بن قیس بن نعمان بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف

این ما لک بن اوس\_

اسلام: عقبةانيين شريك تصه

غزوات اورعام حالات:

حضرت مطلب بن الي بلتعه ہے مواضاۃ ہوئی، بدر ، احد ، خندق اور تمام غزوت میں آنخضرت ﷺ کے ہمر کا ب مدے۔

حضرت ابوبکر "کی بیعت میں نمایاں حصہ لیا، چنانچیجے بخاری میں حضرت ممر" کی زبانی منقول ہے کہ جب ہم لوگ انصار کے اجتماع عام کی خبرین کرسقیفہ نبی سامدہ کی طرف چلے تو راستہ میں انصار کے دوصالے مخصول سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے انصار کے اتفاق رائے کا تذکرہ کیا اور پوچھا کدھرکا ارادہ ہے؟ جواب ملاسقیفہ کا ، بولے کہ :

"لاعلیکم الاتقوبو اهم اقضو امر کم" یعنی "وبال جاکرئیا کروئی کام کرو"۔ حضرت عمرؓ نے کہا ہم ضرور جانبیں گے لیے۔

یے دونوں بزرگ جبیبا کہ دوسری روایتوں میں تصریح ہے حضرت عویم اور حضرت معن بن عدیؓ <u>تھے <sup>ج</sup>۔</u>

اس روایت ہے صاف ظاہر ہے کہ ان کوانصار کی خلافت منظور نہتی ،ای وجہ ہے وہ مجمع کو چھوڑ کرکسی اور طرف جارہے تنصے۔

و فا ت : خلافت فاروتی میں ۱۵ ـ ۱۲ برس کے بن میں انقال فرمایا ، سرت مرّ زنازہ نے ساتھ تھے فرمایا ''دنیا میں اس وفت ایک شخص بھی ان ہے بہتر ہونے کا دموی نہیں سرسکتا ،رسول اللہ ﷺ نے نے جب کوئی نشان کھڑا کیا بھو یم ''ہمیشہ اس کے سامیر میں رہے''۔ اولا د : حسب ذیل اولا د چپورٔی ،عتبه،عبیدة به

فضل وكمال :

ایک صدیث روایت کی جوشر حبیل بن سعداور سلام بن منتبہ کے ذرایعہ ہے مروی ہے۔ اخلاق نصفائی ویا کیزگی ،طہارت ونظافت کا سخت اہتمام رکھتے تھے۔وہ مسلمانوں میں پہلے مخص تھے جنہوں نے استخامیں پانی استعال کیا۔ان کود کھے کراور مسلمان بھی اس پڑمل کرنے لگے۔ قرآن مجید نے اس کو ہنظر استحسان دیکھا ، چنانچے مسجد قبا کے متعلق جوآیتیں نازل ہوئیں ان میں ایک آیت رہجی ہے۔

"فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يخب المطهرين"

''اس میں چندلوگ طبارت کو بخت دوست رکھتے ہیں اور اللہ بھی ایسے پاک رہنے والوں کو محبت رکھتا ہے''۔

آنخضرت ﷺ نے ان لوگوں ہے دریافت کیا کہ طہارت کی وہ کیاصورت ہے جس کی وجہ سے خدانے تم لوگوں کی مدح فر مائی ؟ جواب ملا

"نغتسل من الجنابة ونستنجى بالماء"

" ہم جنابت ہے شک کرتے ہیں اور پانی ہے استنجا کرتے ہیں '۔

ارشاد ہوا کہ بیطرزعمل نہایت پسندیدہ ہے تم کواس کا پابند ہونا جائے۔

آتخضرتﷺ تا آیک مرتبہ کسی نے بوچھا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے آیت میں جن لوّ لوں ں تعریف کی ہے وہ کون اوگ میں بافر مایا'' انہی میں ایک نیک مردعو یم "بھی ہے !۔ بعض روایتوں میں ہے۔

**→≍≍�;⋩;≍**←

## حضرت فضاله بن عبيرً

نام ونسب:

فضالهام ابومحم كنيت اسلسلة نسب بيه :

فضاله بن عبید بن نافذ بن قیس ابن صهیب بن تجمی بن کلفته بن موف بن عمر و بن عوف بن ما لک بن اوس ، والده کانام عقبه بنت محمد بن الحلاج انصاریه ہے۔

عبید بن نافذ (حضرت فضالہؓ کے والد ) اپنے فَتبیٰلہ کے سربرآ ورد ہُخض ہے، اوس وخزر ن کی لڑائی میں نمایاں رہے، نہایت شجاع و بہادر ہے گھوڑ دوڑ کراتے اور اس میں سب سے بازی لے باتے ،زور وقوت کا بیرحال تھا کہ ایک پتھر دوسرے پردے مارتے لیو آگ نظائی سپہرری کے ساتھ فن میں اور شاعری کا بھی کافی ذوق رکھتے تھے۔

اسلام: حضرت فضالهً مدينة من اسلام كفدم آتے بى مسلمان ہو گئے ہتے۔

غروات: کیکن کسی وجہ سے بدر میں شریک نہ ہوئے ،غرود اصداور باقی تمام فروات میں آنخضرت علیہ کے ہم رکاب رہے ہے۔ کے ہم رکاب رہے اور بیعت الرضوان میں بھی شرکت کاشرف حاصل کیا ہے۔

عہد نبوت کے بعد شام گئے اور وہال کی فتو حات میں حصد لیا،اس کے بعد فتح مصر میں شامل ہوئے ، پھر شام آ کرمستقل سکونت اختیار کی اور دمشق میں اپنے رہنے کے لئے مکان بنایا بعض روا تیوں میں ہے کہ حضرت معاویہ ؓ نے بنوایا تھا ''۔

حضرت عثمان کے عبد خلافت میں قاضی دمشق حضرت ابودردا آئے۔ انہوں نے انتقال فرمایا تو حضرت امیر معاویہ نے وفات ہے بل ان سے بوچھا کہ آپ کے بعد قاضی س کو بنایا جائے ؟ فرمایا فضالہ بن عبید '' کو، حضرت ابودردا ، '' فوت ہوئے تو حضرت امیر معاویہ نے 'مضرت فضالہ '' کو باہ کر دارالا مارة کامحکمہ کقضامیر دکیا۔

صفین سے میں امیر معاویہ جناب امیر کے مقابلہ کو نکلے تو دشق میں اپناجائشین انہی کو

بنایا اس موقع پرانہوں نے جوالفاظ کے وہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ "لم احبک بھاو لک استتر ت بک من النار" لے۔

'' میں نے تم کوا پنا جائشین نہیں بلکہ جہنم کے مقابلہ میں سپر بنایا ہے'۔

۱۹۹ ھیں سلطنت روم پرلشکرکشی کی تو تمام کشکرانہی کی ماتحق میں دیا ک<sup>ی</sup> انہوں نے بہت ہے۔ قیدی پکڑے اکشمن میں جزیرہ قبرص پر بھی حملہ کیا <sup>ہی</sup>۔

امیرمعاویہ" کی طرف ہے درب (طرسوں اور باا دردم کے درمیانی ملاقہ کا نام ہے۔ کے بھی عامل مقررہوئے ہے۔

وفات : عنه هی وفات پائی امیر معاویہ مند حکومت پر تھے،خود جنازہ اٹھایا اور ان کے بیٹے عبداللہ سے کہا،میری مدد کرو، کیونکہ اب ایٹ شخص کے جنازہ کے اٹھانے کا موقع نہ ملے گا، دمشق میں وفن ہوئے مزارمبارک موجود ہے اور اب تک زیارت گاہ خلائق ہے۔

اولاد: بيني كانام عبدالتد تفا\_

قضل وكمال:

ایوان حکومت کے ساتھ مجلس علم میں بھی مرجع انام تھے،لوگ دور دراز سے حدیث سننے آتے تھے۔ایک شخص اس غرض سے ان کے پاس مصر پہنچا تھا <sup>تھ</sup>۔

جوشخص رسول الله ﷺ کے شرف صحبت ہے مشرف اور حضرت عمرؓ اور حضرت ابودردا جیسے اساطین امت ہے۔دارا اسلطات دمشق کی اساطین امت ہے۔دارا اسلطات دمشق کی مستد قضا کے لئے اور پھر حضرت ابودردا '' جیسے بزرگ کی رائے ہے منتخب ہونا ،ان کی فابلیت کی سب سند قضا کے لئے اور پھر حضرت ابودردا '' جیسے بزرگ کی رائے ہے منتخب ہونا ،ان کی فابلیت کی سب ہے بڑی سند ہے،لیکن باا بنہمہ فضل و کمال صرف ۵ صدیثیں ان کے سلسلہ ہے تا بت ہیں ،راو یوں کے نام حسب ذیل ہیں۔

حنش صنعانی، ممروین مالک اجنبی ،عبدالله الرحمٰن بن جبیر ،عبدالرحمٰن بن محیریز ،ابوعلی ثمامه بن شفی علی بن رباح ،محمد بن کعب القرضی ،عبدالله بن عامر تحصی سلیمان بن خبرعبدالله بن محیرز ،میسرة ، ابویز بدخولانی . اخلاق : احكام رسول كي تميل اور بإبندى سنت كابركام من خيال ركهت تهد

غزوہ روم میں ایک مسلمان کا انتقال ہوا ہتو حضرت فضالہ ؓ نے تھم دیا کہ ان کی قبر زمین کے برابر بنائی جائے کیونکہ آنخضرتﷺ ہم کوای کا تھم دیتے تھے لیے۔ان کے ملاوہ بھی جومسلمان روم میں شہید ہوئے سب کی قبریں ای طرح بنوائیں گئے۔

ایک شخص مصرآ یا اورحدیث سننے کے لئے ملاقات کی تو دیکھا کہ پرا گندہ سراور برہنہ یا ہیں، بڑا تعجب ہوا،اور بولا کہ امیر شہر ہوکر بیرحالت؟ فرمایا ہم کوآنخضرت ﷺ نے زیادہ تن آسانی اور بناؤ سنگار کی ممانعت کی ہےاور بھی بھی ننگے ہیرر ہنے کہھی فرمایا ہے ''۔



## " ق "

### حضرت قتاده طبن نعمان

نام ونسب

قناده نام ندا ابوهم کنیت بقبیله اوس کے خاندان ظفیر سے بیں۔ اسب نامیہ بیاب ہے۔ قناده بن نعمان بن زید بن عامر بن سواد بن ظفیر ( کعب ) بن خزر ن بن ممرو بن ما لک بن اوس مال کانام الیمیہ بنت قبیل تھا جو قبیلہ نجار سے تھیں اور حضرت ابوسعید خدری کی والدہ ہوتی تھیں اس بناء پر قنادہ اور ابوسعیدا خیافی بھائی تھے۔

اسلام: عقبةانيين بيت كي كي

غر وانت : بدر میں شریک سے انج وہ اُحد میں جیرت انگیز صبر واستقال کا اظہار اُلیا، میدان میں وادشجاعت و رہے سے کہ سی شرک نے آنکھ پر حملہ اُلیا آنکھ با ہر نکل کر دنسار پر لٹک آئی ۔ لوگوں نے کہااس کا کاٹ وینا بہتر ہے، بولے رسول اللہ ﷺ ہے مشورہ کرلو، آپ ﷺ نے فر مایا نہیں۔ اورخود وست مبارک ہے آنکھ کواس کی جگہ پر لگادیا اور دعاکی "اللھم اسحسها جمالا"، خداکی شان! کہ بی آنکھ نہایت خوبصورت اور تیز تھی ان کی اولاد میں سے کسی شخص نے اس واقعہ کو دوشعروں میں نے کسی شخص نے اس واقعہ کو دوشعروں میں نے کسی شخص نے اس واقعہ کو دوشعروں میں نے کسی شخص ا

انا ابن الذی سالت علی المحد عینه فردت بکف المصطفی احسن الرد فعارت کما کانت لا ول امرها فیاحسن ماعین و با حسن مار د بعض اوگول نے اس کو جنک بدر کا واقعہ قرار دیا ہے کیئن سیج یہ کہ اُسد کا واقعہ تھا۔ امام مالک دارقطنی پہلی اور حافظ این عبد البرنے اس رائے کوتر جیح دی ہے۔ فتح کمہ بن بنظفر کاعلم ان کے یاس تھا تے۔ غزوہ کنین میں ٹابت قدم رہے تھے۔

> ۳ مصحیح بغاری جند۴ رس ۲۵۵ ۲ اسدالغا به جند۴ رس ۱۹۹

ا با الدالغاب جدیم کس 193 سی الدالغاب جدیم کس 193

10 سال کاس تھا۔

البعظیں آنخضرت ﷺ نے اسامہ "بن زید کی ماتحق میں ایک کشکر روانہ کیا تھا ،تمام اکا بر مہاجرین اور انصاراس میں شریک شے۔حضرت قنادہ "بھی اس میں شامل شے لئے وفات : سام چیس انتقال کیا حضرت عمر "اس وقت مسند خلافت پر شمکن ہے اباز جنازہ پڑھائی ۔حضرت ممر" ،حضرت ابوسعید" حذری اورمحد بن مسلمہ "قبر میں اترے۔ وفادت کیوائت

اہل وعبال : اولاد کے نام یہ ہیں۔عمر،عبید۔ بیوی کا نام معلوم ہیں اتنامعلوم ہے کہ ان ت نہایت محبت کرتے تھے ہے۔ غزوہ احد سے بل شادی کی تھی ہے۔

فضل و کمال: فضلا بی صنابه میمی شهان سے خود صحابه "استفسار کرتے ہے۔ حظرت نادہ نیادہ استفسار کرتے ہے۔ حظرت نادہ ا اور حضرت ابوسعید "خدری " کے استفیع کتب حدیث میں منقول ہیں۔ مرویات کی معدلا۔ بان میں ہے ایک میں بخاری منظر دہیں۔ راویوں میں حضرت ابوسعید "خدری چضرت حذیفه" اور «منرت محمود" بن لبید جیسے اکابر سحابہ " کانام داخل ہے۔

اخلاق : بیاض اخلاق میں زہد کاعنوان نہایت جلی ہے۔ ایک مرتباقل ہواللہ پڑھنے میں تمام رات ختم کردی ہے۔ ایک روز آسان پرابر محیط تھااور رات نہایت تیرہ تاریک تھی۔ آئے ضرب آئے مسجد میں نماز عشاء کے لئے تشریف لائے ، حضرت قادہ '' بھی آئے ، بجلی ٹیکی تو فرمایا قادہ! لیا ہے؟ عرض کی کدآج لوگ کم آئیں گے ،اس لئے قصد کر کے حاضر ہوا ہوں ''۔اس روایت کوامام احمد نے بھی ورج کیا ہے۔

#### <u>-××\*\*</u>

# حضرت فيس "بن سعد بن عباده

نام ونسب:

قیس نام \_ابوالفضل کنیت ، خاندان ساعده (قبیلهٔ خزرن ) کے معزز رکن اور حضرت سعد بن عباده "سردارخزرج کے فرزندار جمند میں \_سلسلهٔ نسب پیدرگرامی کے حالات میں بیان ہو چکا ہے۔ والده ماجده کا نام فلیحہ . ت نعبید بن دلیم تھااوران کے والد بز گوار کی بنت عمقیں ۔

اجدادگرامی ، مدینه کے مشہور تخیر اور رئیسِ اعظم تھے۔ والد ماجد قبیلہ خزرج کے سرداراور صحابیت کے شرف سے متازیتھے۔ آل ساعدہ کابینا موراس سپہر ہریں کا آفتاب عالمتا بھا۔ اسلام: جرت نبوی ہے لیل مذہب اسلام ہے شرف ہوئے۔

غور وات: تمام خروات میں شرکت کی ۔ جیش اخبط میں جور جب ۸ ہے میں ہوا تھا، شرک ہے۔
یہ خروہ مسلمانوں کے لئے یکسرامتخان وآ زمائش تھا۔ ۴۰۰۰ آ دمیوں کو لے کرجن میں حضرت ابو بکر " وہمر "
بھی ہتھے جمعنہ ت ابو مبیہ ہے " ساحل کی طرف بڑھے وہاں ہار وزقیام رباز ادراہ ختم ہو چکا تھا اوگ ہے
جھاز جھاڑ کر کھا تے ہتے ، حضرت قیس " نے بیدد کیے کر ۳ اونٹ قرض لئے اور ان کو ذرخ کر ایا اس طرت تمین مرتبہ میں ۹ اونٹ قرض لے کر ذرخ کے اور تمام کشکر کے قوت کا سامان کیا۔ حضرت ابو مبیدہ " نے بید و کیے کر کرکہ زیادہ فرنر بار ہورہے ہیں اس سے منع کر دیا گے۔

حضرت ابو بکر '' وعمر '' نے کہا کہ ان کوروکا جائے ورنہ اپنے باپ کا مال ای طرح صرف کردیں گے ''۔ غزوہ ہے واپس ہوکرلوگول نے آنخضرت ﷺ نے ذکر کیا تو فر مایا کہ تناوت اور فیاشی ای گھرانے کا خاصہ ہے ''۔

نوزوہ فنتح میں رسول اللہ ﷺ کے ہمر کاب تنجے۔ یاد ہوگا سعد بن عبادہ " سے جب آنخضرتﷺ نے حبصنڈ الے لیا تو انہی کوعطا کیا تھا ''۔ نوزوات کی علمبر داری کے علاوہ وہ خلافت الٰہی کے ایک ضروری رکن تنجے۔ خلاونت کا نظام جن ارکان ہے قائم تھا ان میں ایک حضرت قیس " بھی تھے۔ حضرت انس " بن مالک فرماتے ہیں : ان قيس بن سعد كان يكون بين يد النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الامير "ل

''لعین قیس کا در بارر سالت ﷺ میں وہ درجہ تھا جو کسی باد شاہ کے یہاں پولیس افسر اعلیٰ کا ہوتا ہے''۔

حضرت قیس مصرے مدینہ چلے آئے، یبال مروان موجود تھا اس نے دھمکی دی تو مجبور ہوکر کوفہ چلے گئے اور و بیل (ناب امیر کے ساتھ بود و باش اختیار کرلی کی۔ اس زمانہ میں سندین فاوا آند چیش آیا، حضرت قیس اس میں شریک ہوئے اور سیاشعار پڑھے :

جنگ نبروان میں ابنی تمام توم ئے ساتھ شرکی تھے، ابتدااتمام بہت کے جنگ بنا ہا میہ کے حضرت ابوایو ہا انساری اور حسرت قیس کے خواری کے اشکر میں بھیجا عبداللہ بن تجر خار بی سے تفقیکو ہوئی اس نے کہا ہے آپ کی اتباع جمیں منظور نہیں ، ہال عمر بن خطاب جیسا کوئی ہوتو اس کو خلیفہ بنا سکتے ہیں ،حضرت قیس نے جواب دیا کہ ہم میں علی بن ابی طالب ہیں ،تم میں لوئی اس مرتب کا بوتو پیش کرو، بولا ہم میں کوئی نہیں ،فر مایا تو پھر اپنی جلد خبر لو، میں دیکھتا ،وں فتنہ تہار سے داوں میں گھر کرتا جار ہا ہے۔

لڑائی کے بعد بھی جناب امیر کے وفادار دوست رہے، میں جناب امیر "شہید

مدینهٔ آگر گوشئهٔ تنهائی اختیار کیا۔ اور عبادت البی میں مصروف ہوئے ، یہاں تک کہان کا مقرر ہوفت آئیا۔

وفات : 10 ه میں انقال کیا، یہ امیر معاویہ "کی حکومت کا اخیر زماند تھا کہ تھ دنوں بیار رہے۔ اہل مدینہ کثرت ہے ان کے قرضدار تھے،اس لئے عیادت کوآت ہوئے شرماتے تھے انہوں نے والمان کرادیا کہ جس پر جتنا قرض ہے میں معاف کرتا ہوں اس خبر کے مشہور ہوت ہی میادت کے لئے تمام شہراً منڈ آیا، حضرت قیس بالا خانہ پر نتے ،لوگوں کی یہ کٹر ت ہوئی کہ آمد درفت میں او مخے ہا کہ نیا۔ ان یہ نوٹ گیا۔

المل وعيال : لركه كانام عامرتها للهائية والدك حديث روايت كي بــ

حلیہ تصلیہ بیتھا،قدلمبابد ن دو ہرا،خوبصورت اور شکیل تنے، چہرہ پرایک بال نے تھا،اس کے انسار ظرافت میں کہا کرتے تھے، کہ کاش ان کے لئے ایک داڑھی خریدی جاتی قد اتنا لمباتھا کہ کدیے پر ہوارہوتے تو پیرز مین پر لئکتے تھے۔

فضل وكمال:

فضائے سے اہمیں تھے،اشاعت صدیث،خاص نصب العین تھا،مصر میں جب امیر ہوگئے تو بعض صدیثیں منبر پر بیان کیس کیا۔ مسائل میں غور وفکر اور تحری سے کام لیتے تھے۔ ا کیکشمص نے صدقہ فوط کی بابت سوال کیا ،فر مایا زکو ق سے پیشتر آنخصرت ﷺ نے اس کا حکم دیا تھا ، جب زکو ق مقمرر ہو تی تو نے عمم دیااور نہ منع فر مایا ،اس بنا پر ہم لوگ اب تک اداکر نے ہیں گئے۔ راویان حدیث اور تلامذۂ خاص میں اسحاب ذیل کا نام لیا جاسکتا ہے۔

حضرت انس بن ما لکتّ ، تقلبه بن ابی ما لک ، ابومیسرة ،عبدالرحمٰن بن ابی الیلی ابوعمارغریب بن نمید بهدانی شعبی ، مرو بن ش<sup>حه</sup>یل و نبیره -

اخلاق وعادات :

گلتان سیرت شیم اخلاق ہے شگفتہ ہے خدمت رسول ﷺ، زبدوا تقااد بنوت، جودوسخا، رائے وقد بر بھجاعت وبسالت، ہر دفعز بن کی اور بے تعصبی اس نوباد و ساعدہ کے گلبائے شگفتہ ہیں۔ رسول اللّد ﷺ کی خدمت دین ودنیا کی سعادت ہے، تمام صحابہ اس شرف عظیم کے لئے جدوجہد کرتے تھے۔ لیکن

این سعادت بزور بازونیست

حضرت قیس " کویشرف بھی حاصل تھا۔ مندابن صبل میں ہے،

رت می سویر کا می النبی مانین کا می میانی می سود می النبی آئی ضرت بی کارواله کیا که الن سے کام لیا کریں۔

زبد کابیرحال تھا کہ امام مسن کے زمانۂ خلافت کے بعد بالکل عز لت نشین ہو گئے تھے، آکٹر عبادت کیا کرتے تے فرائنس سے گذر کرنوافل تک نہایت پابندی سے ادا کرتے تھے، یوم عاشورہ کا روز وفل ہے اور رمضان کے روزوں سے بل تمام سحابہ ''رکھتے تھے۔ روز ہرمضان فرض ہونے کے بعدائ کی نئر ورت باتی ندری تاہم منظرت قیم کی بمیشہ عاشورے کے دن روز ہرکھتے تھے ہے۔

عامل رسالت ئے اوب واحتر ام کا بیرحال تھا کہ ایک بارآ تخضرت ﷺ حضرت سعد بن عباد ہ کے مکان تشریف ہے اور اس پر جاور عباد ہ کے مکان تشریف لے گئے ، واپسی کے وقت حضرت سعد کے اپنا گدھا منگایا اور اس پر جاور بچھوائی اور قیمن سے کہا کہ آپ ساتھ جاؤ جیمن جلے تو آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ سوار ، و جاؤ ان کو تامل ، واتو ارشاد ، واکہ سوار ہو ب وَیا واپس جاؤ ، حضرت قیمن آنخضرت ﷺ کے برابر بیٹھنا خلاف اوب سجھتے ہے۔ شعبائی لئے واپس آپ۔

جود وسنا، فياشي وَسِم الن في زند كَي كاروشن تروصف ب اسا والرجال كيسه نفين لايت سين.

"كان من كوام اصحاب النبي واسخيا ئهم " يعني " وه عابه "مين نهايت كريم اورتحي تنضأ

سخادت ایک حد تک تو فطری تھی لیعنی طبعاً فیاض پیدا ہوئے تھے لیکن اس میں ملک کی آ ب وہوا ،والدین کی طرز بود و مانداور خاندان کی قدیم خصوصیات کوبھی بڑی حد تک خل تھا۔جیش الخبط کے معرے میں جب مدینة کرائے والدے لوگوں کی فاقہ مستی کا حال بیان کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اونٹ ذیج کراتے ،جواب دیا کہ میں نے ایساہی کیا۔ دوسرے فاقد کا حال کہاتو بولے پھر ذیج کراتے ، عرض کیا یمی حال تھااسی طرح تیسری بارگی بھوک اوراس کی شدت کا حال سنا تو فر مایا کہ پھر ذیج کراتے بولے *کہ مجھے ر*وک دیا گیا <sup>ک</sup>ے

ای غروہ میں حصرت ابو بکر " وعمر " نے جو جملہان کے متعلق استعمال کیا تھااس کی خبر سعد بن عبادہ" کو پہنچ گئی وہ رسول اللہ ﷺکے چھیے آ کر کھڑ ہے ہوئے اور کہا کہ ابن ابوقیافہ " اور ابن خطاب ' کی طرف ہے کوئی جواب دے وہ میرے بیٹے کو بخیل کیوں بنانا حیاہتے ہتھے گے۔

جس شخص کاباپ اتنادر یا دل ہواس کی فیاضی کی کیاانتہا ہوسکتی ہے۔مصنف اسدالغابہ

لكھتے ہیں.

" واما جوده فله فيه اخبار كثيرة لانطول بذكرها "" یعنی '' ان کی سخاوت کے قصے کنڑت ہے مشہور ہیں ہم ان کا ذکر طوالت کے خوف سے قلم انداز کرتے ہیں'۔

کثیر بن صلت ،امیرمعاویه " کے قرض دار تھے انہوں نے مروان کولکھا کہ کثیر کا مکان تم خریدلوا گر نه دیں تو روپیوں کامطالبہ کرنا ،روپیہ دیں تو خیر ور نه مکان فروخت کر ذ النا۔ مروان نے کشر کو باا کراس واقعہ ہے آگاہ کیااور ۳ دن کی مہلت دی کثیر کومکان بیجنامنظور نہ تھا۔ رو پیوں کی فکر کی کیکن مع ہزار کی کمی تحت پریشان تھے کہ کہاں ہے پوری ہو! اتنے میں قیس میں کا خیال آیاان کے مکان پر <u>سنجے</u>اور • ۳ ہزار قرض مانگا۔انہوں نے فوراد ہے ویا چنانچے مروان کے پاس رویب<u>ہ لے کرآئے اس کو</u> رحم آ گیااور مکان اور رو بے دونوں ان کے حوالے کر دیئے۔ وہاں ہے اٹھ کرقیس ﷺ کے پاس مہنچ اور ۳۰ ہزار کی **قم** واپس کی۔انہوں نے قبول کرنے ہے انکار کیا اور کہا کہ جو چیز ہم دے دیتے ہیں اس کو پھرواپس نبیں <u>لیتے</u> تھ<sub>ے۔</sub> ایک شعیفا پی فعوک افال اورفقر کی شکایت لے کرآئی اور کہا کہ میر ہے گھ میں چو ہے کہیں جیں ( ایعنی انا جنہیں جس کی وجہت پوہے آئیں )۔فر مایا سوال نہایت مدہ ہے اچھا جاؤا ہے تمہارے لیمہ میں چوہے ہی چوہے نظر آئیں گے چنانچہاس کا گھر غلہ اور رونمن اور دوسری کھانے کی چیز وں سے تھروادیا کی

آبائی جانداد میں نہایت استغنا ،اورسیر پیشمی ظاہر کی۔ حضرت عدی روانہ ہوتے وفت اپنی تمام جانداد اوا او پرتفسیم کرنے ہتے۔ ایک کڑ کاان کی وفات کے بعد پیدا ہوااس کا 'صدانہوں ہے نہیں لکا یا تھا۔ حضرت ابوبکر ' وہم ' نے تیس کومشورہ دیا کہ اس تقسیم کوئے کر کے از سرنو جے رگا نمیں انہوں نے کہا کہ میر ہے اب بسل طرح جو دگا ہے۔ کہا کہ میر ہے ، باتی میرا حصد موجود ہے وہ میں اس کو دیئے ویتا ہوں کے بین بدستور باتی رہیں گے ، باتی میرا حصد موجود ہے وہ میں اس کو دیئے ویتا ہوں کی میں اس کو دیئے ویتا ہوں کے دیا ہوں کے میں اسلام عرب میں انتخاب تھے۔ مصنف اسد الغابہ لکھتے ہیں۔ ا

"كانو ايعدون وهدة العرب حين ثارت الفتنة خمسة رهط يقال لهم ذوواراى العرب وميكيدتهم معاويه "وعمرو" بن العاص" وقيس بن سعد والمغيرة بن شعبه وعبدا الله بن بديل بن ورقاء" "

یعنی " ایام فتنه میں مرب میں جال اور ضامتِ مملی والے بانچ شخص تنے ، معا ویہ مرو بن العاصّ قیص منبرہ ، میدائندا بن بدیل'۔

ہوشیاری اور جالا کی کا بیر عالم تھا کہ جب تک وہ مصر کے والی رہے۔ امیر معاویہ "اور تمرو" کی کوئی حَلْمتِ علمی کارگرنہ ہوئی۔ وہ کہتے جیں۔ " لمو لا الاسلام لممکوت مکوا لا تطیقه العوب "۔ ''ینی ''آگرا سلام نہ ہوتا تو میں ایسا مَکر کرتا جس ہے تمام عرب عاجز آجا تا''۔

ا پنی قوم میں نہایت ہر العزیز اور تمام انسار پر حاوی نتھے۔ حویب بن مسلمہ ، فات اولی افتال حضرت وٹنان ") کے زمانہ میں گھوڑ ہے پر سوار ہوگران کے پاس آئے اور نہا کیا ای گھوڑ ہے پر سوار ہوجائے نے اور خود زین سے بہت کئے ۔ قبیس " نے اس بنا پر آگ بیٹھنے سے ان کار کیا کہ آنخضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ آگے خود جانور کے مالک کو بیٹھنا جا ہے حبیب نے کہا یہ میں بھی جانتا ہوں لیکن آپ کے پیٹھے بیٹھنے میں مجھ کواظمینان نہیں ہی۔

نہایت درجہ بے تعصیب نتھے۔ قادسیہ میں سہل بن صنیف کے ساتھ بیٹھے تھے کہ آیک خنازہ گذرا کہ جبیہا کہ مسلمانوں کا عام قائدہ تھا کھڑے ہو گئے ۔لوگوں نے کہا آپ ناحق کھڑے ہوئے وہ آیک آ دمی کا جنازہ تھا۔حضرت قیس "نے فرمایا کہ آنخضرت ﷺ بھی آیک یہودی کے جنازہ کے ایک ایک یہودی کے جنازہ کے لئے اٹھے تھے،جب واقعہ معلوم ہواتو ارشاد فرمایا کیامضا کقہ،آ خروہ بھی تو ایک جان ہے ۔ شجاعت و بسالت کا تذکرہ غزوات میں آ چکا ہے۔ اس بناء پر اس کا اعادہ چنداں ضروری نہیں۔

## حضرت قرظه بن كعب

نام ونسب:

قرظه نام - ابوعمر وکنیت ، قبیلهٔ حارث بن فزرج ہے ہیں سلسله نسب بیہ ہے : قرظه بن کعب بن کعب بن نغلبه بن عمر و کعب بن الاطنا به بعض لوگوں نے اس طرح لکھا ہے ، قرظه بن عمر و بن کعب بن عمر و بن عائذ بن زید منا قابن مالک بن نغلبہ کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج -

مال كانام خليد وبنت ثابت بن سنان تھا۔

اسلام: ہجرت کے بعدمسلمان ہوئے۔

غزوات اورعام حالات :

غزوہ اُحد ،غزوہ خندق اور تمام غزوات میں شرکت کی عہدصد بقی مدینہ میں گذرا، حضرت عمر کے دمانہ خلافت میں حضرت عمار بن یاس کے ساتھ کوفہ آئے اور مہیں مقیم ہو گئے، حضرت عمد اللہ بن مسعود کے دانہ امارت میں مسیلہ کذاب مدی نبوت کے ایک دوست کو جوابن النواحہ کے نام سے مشہورتھا کوفہ میں قبل کیا۔

۲۳ھ(عبد فاروقی) میں رے کی مہم سرکی جناب امیر ٹاجنگ جمل کے لئے روانہ ہوئے تو ان کوکوفہ میں اپنا جانشین بنایا اور جب صفین کے لئے نکلے تو ان کے ہمراہ لے گئے اور ابومسعود بدری کو جانشینی کے لئے کوفہ میں چھوڑا۔

اس زمانہ میں ان کے علاقہ کا کیک واقعہ تاریخوں میں مذکور ہے ، ذمیوں کی ایک نہر خشک ہوکرمٹ رہی تھی اور ذمی پانی نہ ہونے کی وجہ ہے اس مقام کوچھوڑ دینا جا ہنے تھے، جناب امیر ؓ کے پاس ایک وفد بھیجا اور حالات گوش گذار کئے ،آپ نے قرظہ ؓ کوایک خط لکھا جو بحبتہہ تاریخ یعقو بی میں درج ہے ،ہم اس کے بعض فقر ہے اس مقام پڑفل کرتے ہیں۔

فانظر انت وهم ثم اعمر واصلح النهر فلعمرى لان يعمرواحب الينامن ان يخرجو اوان يعجزوا او يقصروفي واجب من صلاح البلاد. (٢٣٠ ـ جلر) تم اوروه ( ذمی ) مل لراس معامله برغور کرو ، ان کے آبادر ہے گی فکر رکھوا در نہر ، رست کرا دو خدا کی قشم میں ان کا آباد رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں ان کا عاجز آ کر بھاگ جانا یا زمین اور آبادی کی سعی فلائ میں نا کام رہنا مجھے منظور نہیں۔

وفات : حضرت ملی کرم القد و جہہ کے عہد خلافت میں انتقال فرمایا جناب امیر ّنے نماز جناز و فات اللہ کوفہ کو فات کا سخت صدمہ ہوا، چنانچہ برنم ماتم قائم ہوئی اور برطرف کہرام پچ گیا، کوفہ میں بیہ بالکٹنی بات تھی ،ابوحاتم رازی ،ابن سعدا بن حبان اور قاضی ابن عبدالبر کا یہی خیال ہے۔

لیکن صحیح مسلم ہیں اس کے خلاف روایت آئی ہے۔ اس بناء پربعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان کی وفات حضرت ملی کے زمانۂ خلافت کے بجائے عہد معاویہ میں ہوئی ہے، سیج مسلم میں ہوئی ہے، سیج مسلم میں ہے کہ قرطہ بن کعب پر کوفہ میں نوحہ کیا گیا تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا، آنخضرت ہیں نے فرمایا ہے کہ'' جس پرنوحہ کیا جائے اس کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، اس روایت میں چند یا تیں قابل لحاظ ہیں۔

ا۔ مغیرہ بن شعبہ کے کوفہ میں موجود ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیا میر معاویہ یا کاعہد خلافت تھا ،اور مغیرہ گوفہ کے والی تھے ، کیونکہ جناب امیر آورامیر معاویہ کی باہمی جنگ میں مغیرہ طا نف میں گوشہ نشین تھے ،حضرت علیٰ کے انتقال کے بعد کوفہ آئے اور امام حسن سے صلح ہوجانے کے بعد امیر معاویہ یے نے ان کوکوفہ کا عاکم مقرر کیا۔

ا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں تصریح ہے کہ مغیرہ اس زیانہ میں امیر کوف تھے۔

س۔ ترندی میں ہے کہ خیرہ نے منبر پرچڑ ھ کرخطبہ دیا ،اوررو نے کی ممانعت پر حدیث پڑھی۔

سم۔ مستحج بخاری کتاب انعلم میں ہے کہ مغیرہ نے بحالت امارت حضرت معاویہ کے زمانہ خلافت میں انتقال کیا۔

۵۔ مغیرہ" کی امارت کوفہ میں تھی۔

ان تمام روایتوں کے ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر معاوییّہ کے عبد میں ان کا انتقال ہوا یمی وجہ سے کہ ابن سعدؓ نے طبقات الکومییں میں پہلی روایت کولیا ہے۔ دوسری جگہ اس سے ذرہ ہٹ کر لکھتے ہیں۔ مات بال کو فقہ و المعنیرة و ال علیھا۔

حافظ ابن حجر نے تہذیب میں ایک احتال پیدا کیا ہے، یعنی یہ کھیجے مسلم کی روایت میں

جو واقعہ ہے، ضروری نہیں کہ امارت مغیرہؓ کے زمانہ کا ہو جمکن ہے کہ مغیرہؓ امیر نہ ہوں اور ہیہ جملہ عہد امیر میں کہا ہولیکن سیسی طرح سیجے نہیں مسلم کی دوسری روایت میں اس کی تصریح موجود ہے،اس کے علاوہ جسیا کہ ہم نے اوپر لکھا ہے جناب امیر ؓ کے زمانہ خلافت میں مغیرہؓ سرے ہے کوفہ میں موجود ہی نہ تھے۔

فضل وكمال :

فضلائے صحابہؓ میں تھے ،حضرت عمرؓ عمار بن یا سر والی کوفیہ کے ہمراہ انصار کے دس بزرگوں کو تعلیم فقہ کے لئے بھیجاتھا ،حضرت قرظ بھی انہی میں تھے۔

آنخضرتﷺ اور حضرت عمرؓ ہے چندروایتیں کیس عامر بن سعد بجلی اورامام شعبی ان کےمندفیض کے حاشیہ شین ہیں۔

ا خلاق : مقدس اور عالی مرتبہ ہونے کے باوجود زندہ دل تھے، ان کے ہاں شادی کی تقریب تھی ، لڑکیاں گار ہی تھیں۔ اور بیابومسعود اور ثابت بن زیدؓ کے ساتھ بینے گاناس رہے تھے، عامر بن سعد نے کہا آپ لوگ صحابی ہوکر گانا سنتے ہیں ، فر مایا آنخضرت ﷺ نے ہم کوشادی ہیں گانے اور موت میں نوحہ کے بغیررونے کی اجازت دے دی ہے !۔

### حضرت قطبهرشبن عامر

نام ونسب :

قطبہ نام۔ ابوزید کنیت ، قبیلہ خررت سے ہیں نسب نامہ یہ ہے۔ قطبہ بن عامر حدیدہ بن عمرو بن سواد بن عنم بن کعب بن سلمہ۔

اسلام: عقبهُ ادلي مين مسلمان اور عقبه ثانيه مين شركك بوت \_\_

غرزوات : بدر،احداورتمام غزوات میں آنخضرت ﷺ کے ہمر کاب تنے۔غزو ہُ بدر میں نہایت یامردی اور جانبازی سے لڑے ،مسلمانوں اور کفار کی صفوں کے درمیان ایک پچھر پچینکا اور کہا کہ'' جب تک بینہ بھا گے گا میں بھی نہ بھا گوں گا''! غزوہ احد میں 9 زخم کھائے اور فتح کمہ میں بنوسلمہ کی علمبر داری کافخر حاصل کیا۔

و **فات** : حضرت عثانَّ کے مهدخلافت میں و فات پانی به

ا خلاق : سنت نبوی پر چلنے کی بخت کوشش کرتے ہتھے زمانہ جابلیت ہیں انسارا اورام دبانہ ھاکہ درواز ول سے گھر کے اندر نہ آتے ہتے، قرایش ہیں بھی بہی دستور تھا، کیکن چند قبائل سنتشنی ہتھے، ایک روزا حرام کی حالت ہیں آنخضرت ﷺ کسی باغ میں داخل ہوئے سحا ہے بھی ساتھ ہتے، قطبہ بھی درواز ہ سے اندر چلے گئے، لوگوں نے کہایارسول اللہ (ﷺ) بید فاجر آ دمی ب آنخضرت ﷺ میں درواز ہ سے اندر چلے گئے، لوگوں نے کہایارسول اللہ (ﷺ) بید فاجر آ دمی برآ بخصرت ﷺ ماتھ چلا آیا فر مایا ہی تواب دیا آپ کے ساتھ چلا آیا فر مایا ہیں تو آئسی ہوں۔ عرض کی دینی دینک جو آپ کا دین ہے وہی میرا بھی ہے، کلام مجید نے اس خیال کی تائید کی اور بیآ بیت انزی۔

" ليس البربان تاتو االبيوت من ظهورها"

يه كُونَى نَيْكَ نَبِينِ كُهُمْ كُفرون مِن يَخْتِ ــــة آت بو\_

اس آیت کے بموجب انصار کی ایک قدیم رسم جو بالکل نمافت پرجن تھی ،متر وک ہوگئی لیکن جس شخص نے سب سے پہلے اس کوترک کیاوہ حضرت قطبۂ تتصاوراس کئے میں سن سنۃ ان کے وہ مصداق کیے جا کتے تیں۔

## ,, ک

### حضرت كعب البين ما لك

نام ونسب:

کعب نام۔ ابوعبداللدکنیت، بنوسلمہے ہیںنسب نامہ بیے .

کعب بن مالک بن افی کعب عمر و بن قبیس بن سواد بن نعم بن کعب بن سلمه بن سعد بن علی بن اسدا بن سعد بن علی بن اسدا بن سارده بن یزید بن جشم بن خزرج ، والده کانام کیلی بنت زید بن نقلبه نقااور بنوسلمه سے تھیں۔ جاہلیت میں ابوبشیر کنیت کرتے تھے ، آنخضرت کی نے بدل کرابوعبداللہ کردی ، مالک کے یہی ایک چیشم و چراغ تھے۔

اسلام : عقبه ثانييس ع وميول كساته مكر آكربيعت كى الم

غ**ر وات** : آنخضرتﷺ مدینة تشریف لائے اورانصار دمہاجرین میں برادری قائم کی تو حضرت طلحیّ بن عبداللّٰہ کو کے عشرہ ''مبشرہ میں تصان کا بھائی بنایا۔

غزوہ بدر میں جلدی کی وجہ ت نہ جاسکے ان کے علاوہ اور بھی بہت ہے لوگ رہ گئے تھے، لیکن آنخضرتﷺ نے کسی کو بچھ نہ کہا۔

اس نزوہ ہے محروم رہنے کا ان کو کچھافسوں بھی نہ تھا۔خود فرمات ہے کہ لیلۃ العقبہ کے مقابلہ میں جواسلام کی آئندہ کا میابیوں کا دیباچیتی ، میں بدر کوتر جیج نہیں دینا کولوگوں میں بدر کا زیادہ جرچاہے ۔ جرچاہے ہے۔

حفر وہ احدیمیں اپنے مہاجر بھائی کی طرح دادشجاعت دی ،آنخضرت ﷺ کی ذرد زرہ پہن کر میدان میں آئے ،آنخضرت ﷺ کی ذرد زرہ پہن کر میدان میں آئے ،آنخضرت ﷺ کی زرد زیب تن کئے تھے۔اس لڑائی میں اازخم کھائے۔ آنخضرت ﷺ کے متعلق خبراز گئی تھی کے شہید ہو گئے سحابہ '' کو بخت تشویش پیدا ہوگئی سب سے پہلے انہوں نے بہچانا اور باداز بلند پکارا تھے کہ رسول اللہ ﷺ یہ ہیں۔ آنخضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ''خاموش رہو'' '''۔ احد کے بعد جونز وات پیش آئے ،ان ہیں انہوں نے نہایت مستعدی ئے شرکت کی ہیے جی بیت ہے کہ مبد نبوت کے پہلے غز وہ کی طرح پیچلے غز وہ کی شرکت کے شف سے بھی محروم برہے۔ غز وہ تبوک آئخضرت ﷺ کی اخیر غز وہ ہے اور غز وہ عسرت کہااتا ہے، آئخضرت ﷺ کی مادت میتھی کہ کسی غز وہ کا ارادہ کرتے تو صاف صاف نہ بتائے لیکن اس دفعہ خلاف معمول ظاہر کر ویا تھا، تا کہ مسلمان اس طویل اور مشکل سفر کے لئے تیار ہو جا کیں ۔خود حضرت کعب نے اس کے لئے دو اونٹ مہیا کئے بتھے،ان کا بیان ہے کہ میں کسی غز وہ میں اتناقوی تیار اور خوشحال نہ تھا جتنا اس دفعہ تھا۔

اہتمام کی اصل وجہ بیتھی کہ رومیوں ہے مقابلہ تھا جوساز وسامان ،تعداد جمعیت و کثرت کے لحاظ ہے دنیا کی سب سے بڑی قوت شار ہوتے تھے آنخضرت ﷺ نے مسلمانوں کی بہت بڑی جمعیت فراہم کی ،اور شدیدگری کے زمانہ میں تیاری کا تھم دے دیا۔

حضرت کعبّ روزانہ تہیار تے لیکن کوئی فیصلہ نہ کر یا تے ای حیض وہیص میں وفت گذر کیا ، اورآ تخضرت ﷺ صحابہ '' کو لے کرتبوک روانہ ہو گئے ۔

یہاں ابھی تک سامان بھی درست نہ ہواتھا دل میں کہتے بتھے کہ میں جاساتیا ہوں میس پھر نمیت بدل جاتی اور زک جاتے ،ای طرح روزانه سفر کااراد و کرنے اور فننے کرتے یہاں تک کہ رسول ہوئی کے تبوک چہنچنے کی خبرآ گئی ۔ شہر میں نکلتے تو منافقین اور ضعفا و کے علاوہ کوئی نظر ندآ تا ، تخت شرمندگی ہوتی کے تنومند بقوی ،اور شیحے سالم ہونے کے باوجود کیوں چھے روگیا۔

آتخضرت ﷺ کُوان کُرہ جانے کا کوئی خیال بھی نہ تھا۔ نہ نوخ کا کوئی رجمہ تھا۔ جس سے غیر حاضر سے والوں کا بعد چاتا۔ اس بناء پر آتخضرت ﷺ کومعلوم ہونے کا صرف ایک ذرایعہ تھا اور وہ وجی البی تھی۔ وی البی تھی۔

تبوک بہنج کران کے متعلق دریافت کیا تو ہوسلمہ کے ایک شخص نے کہایارسول القد (ﷺ)
ان کوا ہے کیٹر ۔ دیکھنے سے کب فرصت بھی جو یہاں آئے ،حضرت معافی بن جبل نے کہایاورسول اللہ ﷺ
نے ان میں کوئی بری ہائے بیس پائی ۔ آنحضرت ﷺ بین کر خاموش ہوگئے ۔ فروہ تھ ہو کیااور سول اللہ ﷺ کی واپسی کی فہران کوئی تو ان کے ول میں مختلف خیالات موجز ان ہوئے گھ کے اوگوں سے مشور و کیا کہ رسول اللہ ﷺ کی ماراضی سے نہنے کی کیا تہ ہیر ہے۔ بھی یہ خیال آتا کہ باتیں بنا کر آنخضرت ﷺ کے مصورت ﷺ کے مصورت کی کیا تہ ہو کہا تھ کی مصورت کے مصورت کے

لے مفصل واقعہ پیخاری میں نہ ور نے یس ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۳

دور ہو گئے اور انہوں نے تیہہ کرلیا کہ چاہے پچھ ہو بچے سے ساراما جراحضور سے عرض کردیں گے۔ آنخضرت ﷺ مدینہ تشریف لائے تو ۸۰ سے اوپر آ دمیوں کی آیک جماعت معذرت کے لئے حاضر ہوئی ،اور شم کھا کرایک آیک نے ابنامہ عابیان کیا ،آپ نے سب کا مذرقبول کیا ، بیعت لی اور سب کے لئے استغفار کیا۔اس کے بعد حضرت کعب سامنے آئے آنخضرت ﷺ ان کود کھے کرمسکرانے

ادر فرمایا۔ آؤ وہ سامنے آگر بیٹھے تو پوچھا کہ غزوہ میں کیوں نہ گئے؟ عرض کی حضور (ﷺ) سے کیا

چھپاؤں،کوئی دنیاوی حاکم ہوتا تو سوطرح کی باتیں بنا کران کوراضی کرلیتا، کیونکہ میں مقرراورمباحث

واقع ہوا ہول کیکن آپ کے سامنے سے بولوں گا۔ شاکد خدامعاف کردے۔ جسوٹ بولنے ہے اس وقت

آپ خوش تو ہو جائیں گے۔لیکن پھر خدا آپ کومیری طرف سے نارائس کرد ے گا۔اور مجھے ریہ گوارہ نہیں

ہے۔واقعہ یہ ہے کہ مجھے کوئی مذرنہ تھا۔ میں نہایت قوی ،باسروسامان اور مالدارتھا ایکن بدستی کہ جانہ۔کا،

آنخضرت ﷺ نے فر مایا انہوں نے بچی بات کہی اچھاجا وُتنہارے کئے خداجو فیصلہ کرے۔

یوبال سے اٹھے بنوسلمہ کے پھولوگوں نے کہا کہ اس سے پہلے تم نے کس گناہ کاار تکاب نہ کیا تھا، اور تعجب ہے کہ اس کے لئے تم کوئی عذر بھی نہ پیش کر سکے، کیاا چھا ہوتا اگراور اوگوں کی طرح تم نے بھی کوئی عذر کردیا ہوتا۔ رسول اللہ بھی نے استغفار کیا تھا۔ تمہارا گناہ بھی معاف ہوجا تا۔ یہ ن کر پھر ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ رسول اللہ بھی کے سامنے جاکرا گلے بیان کی تر وید کردیں پھر پچھ سوچ کر یو چھا کہ میر ہے جھاور لوگ بھی ہیں؟ معلوم ہوا ہاں دوآ دئی اور ہیں۔ مرار ہیں رہے اور ہلال بن امیڈ دنوں بزرگ نہایت صالح اور غرو کہ بدر میں رسول اللہ بھی ہیں؟ ممار تا ہے ہم کاب ہے ان کے تام ن کرتسکین ہوئی اور جھوٹ کے ارادہ سے باز آئے۔

آنخضرت ﷺ نے ان تینوں ہے مسلمانوں کو بات جیت کرنے کی ممانعت کردی تھی۔ ۵ ون بہی حالت رہی ،لوگ ان کو گھور گھور کرد کیھتے تھے لیکن ہو لتے نہ تھے ،مرار قاور ہلال کو گھر میں بیٹے گئے تھے ،اور رات دن رویا کرتے تھے ،کعب جوان آ دمی تھے گھہ میں کہاں بینہ ست تھے۔ پانچوں وقت مسجد میں نماز کے لئے آئے اور بازاروں میں پھرا کرتے ایکین کوئی مسلمان بات تل کار وادار نہ ہوتا۔ مسجد میں آئے اور رسول القد ﷺ کو نماز کے بعد سلام کرتے آئے خشرت ﷺ مصلے پر بینچے رہتے ، بیدد کھھتے کہ جواب میں لب مبارک ملے یانہیں پھر قریب ہی نماز پڑھتے اور گوشہ چیتم سے آنخضرت ﷺ کی طرف تا کتے ، آنخضرت ﷺ ان کود کھتے رہتے جب نماز سے فارغ ہوکر آپ کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ منہ پھیر لیتے تھے۔ ان کے ساتھ ہی برتاؤان کے گھر والوں کا بھی تھا حضرت ابوقادہ "عم زاد بھائی تھے۔ ایک مرتبدان کے مکان کے دیوار پر چڑ ہے اور سلام کیا ، انہوں نے جواب تک نددیا۔ انہوں نے جمن مرتبہ فتم دے کر پوچھا کہ تم یہ جانتہ ہو کہ "میں اللہ اور رسول پیٹر کو مجبوب رکھتا ہوں"۔ انہوں نے اخیر مرتبہ جواب دیا کہ خدا اور رسول پیٹر کو خبر ہوگی اس جواب سے ان کو بخت ما یوی ہوئی اور دل میں کہا کہ اس مرے ایمان کی بھی کوئی گوائی دینے والانہیں ، با اختیار آتھوں سے آنسونکل آئے اور باز ار کی طرف نکل گئے وہاں ایک بھی ہوئی گوائی دینے والانہیں ، با اختیار آتھوں سے آنسونکل آئے اور باز ار اشارہ کیا کہ دیکھووہ آر سے بیں وہ بادشاہ خسان کا ان کے پاس خط لا یا تھا کھول کر پر خما تو تی تربی تھا کہ اشارہ کیا کہ دیکھووہ آر سے بیں وہ بادشاہ خسان کا ان کے پاس خط لا یا تھا کھول کر پر خما تو تی تربی بیدا تم میر سے پاس آجاؤ مضمون پڑھ کر کہا ہے تھی ایک آز ملی کیئی کہ رسول اللہ چڑکے کا قسل کھر میں نہیں بیدا کے باس خط ایا تی وہ سے میں ہو بازگاہ ہو گئی گا آدمی پہنچا کہ رسول اللہ چڑکے کا قسل کے کہا تی ہوی سے علی دہ ہو جاؤ اور جب تک میر کی نسبت خدا کوئی فیصلہ نہ کرو سے ، وہیں رہو۔ ہلال "اور مرارہ" کو تھی بہی سے علی جاؤ اور جب تک میر کی نسبت خدا کوئی فیصلہ نہ کرو سے ، وہیں رہو۔ ہلال "اور مرارہ" کو تھی بہی سے علی جاؤ اور جب تک میر کیست بوز ھے تھے ان کی بیوی بارگاہ رسالت پھی میں گئیں اور خدمت کی میکئی بلال " بہت ہوڑ ھے تھے ان کی بیوی بارگاہ رسالت پھی میں گئیں اور خدمت کی امرازت لے آئیں ، بولی میں نہول کی میون بارگاہ رسالت پھی میں گئیں اور خدمت کی امرازت کے آئیں ، بولی بر بارگاہ رسالت پھی میں گئیں اور خدمت کی امرازت کے آئیں بیال گئیں۔

پچاسویں دن فجر کی نماز پڑھ کرا یک حجیت پر بیٹھے ہوئے تھے اور دل میں کہدر ہے تھے کہ ابتو زندگی سے بیزار ہول ، زمین وآسان سب مجھے پر تنگ ہیں کہا ہے میں پہاڑ پر سے آواز آئی کہ اے کعب! بیثارت ہو تبجھ گئے کہ در قبول وا ہوا۔ اور القد نے تو بقبول کرلی ، فورا تجدہ میں گر ۔ ، ضداوند تعالیٰ کاشکر ادا کیا اور اپنی ، ففر ت جاہی دوآ دمیوں نے جس میں ایک گھوز بر پرسوارتی آگر فداوند تعالیٰ کاشکر ادا کیا اور اپنی ، ففر ت جاہی دوآ دمیوں نے جس میں ایک گھوز بر پرسوارتی آگر تو شخبری سنائی انہوں نے اپٹر نے اتار کر دونوں کودے دیئے۔ مزید کپٹر موجود نہ تھے اس کے موجود نہ تھے اس کے ماگلہ کرینے اور رسول اللہ بھی کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے جلے۔

راست میں اوّل جوتی درجوق چا آرہے تھے۔ سب نے مبارک باددی مسجد میں پہنچ تو رسول القد ﷺ سحابہ " کے درمیان بیٹھے تھے۔ حضرت طلحہ " نے دوڑ کرمصافحہ کیا لیکن وہ اوگ بیٹھے رہے۔ آنخضرت ﷺ کوسلام کیا چبرہ مبارک مسرت سے جاند کی طرح چیک رہا تھا ہفر مایا تم کو بشارت ہوجب سے تم پیدا ہوئ آئ ہے بہترکوئی دن نہ گذرا ہوگا ، پوچھایار سول القد (ﷺ) آپ نے معاف کیا ؟ فرمایا میں نے نہیں خدائے معاف کیا۔ جوشِ مسرت میں عرض کیا کہ اپنا مال صدقہ کرتا ہوں۔

مبلدس

فرمایا کہ چھصدقہ کرو۔انہوں نے خیبر کا حصہ **صدقہ کردیا اس کے بعد کہا کہ خدا**نے مجھ کوصرف سیج کی وجهے نجادت دی اب میمهد کرتا ہوں کہ ہمیشہ سیج بولوں گا۔

سے بو لنے میں حضرت کعب " کوجس ابتلا کا سامنا ہوااس کی نظیرے تاریخ اسلام خالی ہے ایسے بڑے بڑے مصائب پربھی ان کا قدم جادہ استقلال سے نہ ہٹا۔ قر آن مجید کی یہ آیتیں ان کے متعلق نازل ہوئیں:

" وعملي الثلثة المذبن خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجاً من الله الا اليه ، ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التو ب الرحيم ؞ "

" بعنی خدانے ان تمن آ دمیوں کی توبہ قبول کی جو چھھے چھوڑے مجئے تھے یہاں تک کہ جب ان پرز مین اپنی کشادگی کے باو جود تنگ ہوگئی اور خودا بنی زندگی ہے بھی تنگ آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کصرف خدائی ہے ہناہ لینا جا ہےتو خداان کی طرف رجوع ہوا تا کہ وہ اس کی طرف رجوع ہوں۔ بے شک خداتو بہ قبول کرنے والا اور مہر بان ہے'۔ ( سور ہ تو بہ۔ رکوع ۱۳۔ پا )

اس آیت میں حلفوا کالفظ ہے جس کے معنی غزوہ سے پیچھے رہنائیس بلکہ رسول اللہ عظا کاان کےمعاملہ میں امراکبی کامنتظرر ہنااوران کوچھوڑ رکھنا ہے '۔عبد نبوی 🧱 کے بعد حضرت عثمان " کی شہادت کے روح فرسا واقعہ میں انہوں نے مرثیہ لکھا تھا ،حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معادیہ " کی لڑا ئيو**ں ميں وہ دونوں ہے الگ**ر ہے۔

وفات امیرمعاویه " کے عہد میں وفات یائی۔ سنہ میں اختلاف ہے بعض کا خیال ہے کہ جھیجے تقاءممر برمال تھی۔

اولا د : عبدالله ، مبیدالله ، عبدالرحن ، معبد مجمد ، قصر کعب کے ارکان خمسہ بتھان میں ہے اول الذکر کو بیشرف حاصل تھا کہ جب ان کے والدنا بینا ہو گئے تو بیان کے قائداور راہ نما <u>بنتے تھے۔</u>

فضل و کمال : حدیث کی کتابوں میں • ۸روایتیں ہیں اورخود آنخضرت ﷺ اوراسید بن حفیر " ے روایت کی ہے۔ راویوں میں حضرت عبداللہ بن عباسٌ ،حضرت جابر میں ،حضرت ابوامامہ با ہلیّ ، امام باقررضی الله عنه ،عمر و بن حکم بن ثوبان ،علی بن ابی طلحه ،عمر بن کثیر بن افلح ،عمر بن حکیم بن را جع جیسے ا کابرشامل ہیں۔ مشہور شام نے ،طبیعت انہی پائی اور اشعار میں جدت تھی جا بلیت میں شاعری کے انتساب سے مشہور تھے ایک مرجبہ آنخضرت ﷺ مدریافت کیا کہ شعر کہنا کیسا ہے؟ فرمایا کہ پچھ مضا کہ نہیں ،مسلمان اس کی جبہ سے کموار اور زبان دونوں سے جہاد کرتا ہے، جب سے شعر کہا:

زعمت سخينة ان ستغلب ربها

تنوید کا آمان ہے کہ اس کا معبود اس کو غالب کرے گا فلیغلین مغالب الغلاب

بہتر ہے وہتمام غالب ہوئے والول کے غالب ( خدا ) پرغلبہ حاصل کریں سندہ

تو آنخضرت الله في الموضوع كاموضوع كاموضوع كاموضوع كاموضوع كاموضوع كاموضوع كاموضوع كاموضوع كاموضوع كالموضوع كالموضوع كالموضوع كالموضوع كالموضوع كالموضوع كالموضوع كالموضوع كالموضوع كالمور كالم

قضینا من تهامهٔ کل وتر و خیر ثم اغمدنا ایسونا تهامهٔ کل وتر تهامهٔ ایسونا تهامهٔ کرلیل تهامهٔ او نظفت کینکودورکرے کو ارین نیام میں کرلیل یخوها و لو نظفت لقالت قوا طعهن دوسا او ثقیفا ابتم پجران بوانها ترین اوراً اربول عین توکیین کیابدوسیا آتین کانمبر به دوسیول نیناتو کیا کیمسلمان و جانا بهتر به ورن تقیف کی طرح به مارا بھی حشر بوگا۔

ے۔ نوروؤ تبوک سے بیشتا لی زندگی نہایت پاک اور صاف گذری تھی ۔ چنانچہ جب بیوا تعدیبیش آیا تو ہنوسلمہ نے برجستہ کہا

والله ما علمناک کنت اذنبت ذبنا قبل هذا آسنین ندال مم آم ناست بیا تو کوئی گناه نه کیاتھا۔

**→≍≍�⋟≍≍**+

# حضرت كلثوم بن الهدم ً

نام ونسب:

كانوم نام \_صاحب رحل رسول الله الله القب مسلسلة نسب بيب :

کلثوم ابن الهدم بن امراءالقیس بن حارث بن زید بن میبید بن زید بن ما لک بنعوف بن عمر و بنعوف این ما لک بن اوس \_

السفی کاعالم تھا کہ اسلام کی صدا کا نوں میں پینچی اورانہوں نے اس کو لبیک کہا۔

بجرت نبوي عقد

تھوڑ ہے دنوں کے بعد آنخضرت ﷺ نے ہجرت فرمانی ،ابتدا، قبیلہ ممرو بن موف میں نزول اجلال ہوااور حضرت کلثوم ؓ کے مکان میں قیام فرمایا گھر پنچ حضرت کلثوم ؓ نے اپنونو کرکو آوز دی ، یا تجبح ہمر بشگون اور فال کے عادی ہوتے تھے،ارشاد ہوا،ا نسجہ حست یہ ابباہکر! آنخضرت ﷺ یہاں چارروزمقیم رہے،اس کے بعد حضرت ابوابوب انساری کے مسکن کونوازا۔

وفات :

مسجد نبوی اوراز واج مطہرات کے حجرول کی تغییر شروع تھی ،اور بدر کو بہت کم عرصہ باقی تھا، کہ پیغام اجل آپہنچا،اس بنا پر حضرت کلثوم میسی غزوہ میں شریک نہ ہوسکے جمرت کے بعد صحابہ میں بیر پہلی موت تھی ،اس کے بعد پند دنوں کے بعد اسلام ک پر جوش داعی حضرت ابوامامہ نے بھی داعی اجل کو لبیک کہا۔

#### رر م ،، ا

### حضرت معاذبن جبل ً

نام دنسب اورابتدائي حالات:

معاذیام ۔ ابوعبدالرحمٰن کنیت ، امام الفقہا ، کنز العلماً اور عالم ربانی القاب ، قبیلهٔ خزرج کے خاندان ادی بن سعدے تھے،نسب نامہ بیہ ہے :

معاذ بن جبل بن عمر و بن اوس بن عائذ بن عدی بن کعب بن عمر و بن أ دی بن سعد بن علی بن اسد بن سار د <del>ق</del> بن بزید بن جشم بن خز رج اکبر۔

سعد بن علی کے دو بیٹے تھے 'سلمہ اور ادی ،سلمہ کُنسل سے بنوسلمہ بیں جن میں حضرت ابوقیادہؓ ، جاہر بن عبداللّٰہؓ ،کعب بن مالکؓ ،عبداللّٰہؓ بن عمر و بن حرام مشہور صحابہ ؓ گذر ہے ہیں۔ ان لوگوں کے ماسوا اور بھی بہت ہے بزرگوں کو اس خاندان سے انتساب تھا۔لیکن سلمہ ک دوسر نے بھائی ادی کے گھر میں رسول اللّٰہ ﷺ کی ججرت کے وقت صرف ایک فرزندتھا ،جس ل وفات پر خاندان ادی کا چراغ ہمیشہ کے لئے گل ہوگیا۔

امام سمعانی نے کتاب الانساب میں حسین بن محمد بن لی طاہر کوای ادی کی طرف منسوب کیا ہے۔ کیا ہے۔ کا بیان موثق روایتوں سے تابت ہے کہ اسلام کے زمانہ میں اس خاندان میں صرف دوخص باقی تھے، ایک حضرت مغادؓ اور دوسر ہےان کے صاحبر اوے عبدالرحمٰن ۔

بنوادی کے مکانات ان کے بنواعمام ( بنوسلمہ ) کے پڑوس میں واقع بتھے ،مسجد مسلمین جہاں تحویل قبلہ ہواتھا، یہیں واقع تھی ،حضرت معاذ " کا گھر بھی یہیں تھا۔

اسلام : طبیعت فطرۃ اثر پذیر واقع ہوئی تھی، چنانچہ نبوت کے بارہویں سال جب مدینہ ہیں اسلام کی دعوت شروع ہوئی تو معاد نے اس کے قبول کرنے میں ذرہ بھی ہیں وہیش نہ کیا۔ حضرت مصابح اسلام کھٹے، کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صدق ول ہے تو حید کا آخر ارکیا،ای وقت ان کائن ۱۸ سال کا تھا۔

جے کاموہم قریب آیا تو حضرت مصعب ؓ کمدرواند ہوئے ،اہل مدیدنی ایک جماعت جس میں مسلم اور مشرک دونوں شامل ہتھے،ان کے ہمراہ ہوئی ۔حضرت معاذبھی ساتھ ہتھے، مکہ پہنچ کر عقبہ میں وہ نورانی منظر سامنے آیا۔ جو حضرت معاذ ؓ کی آئکھوں نے بھی نہ دیکھا تھا، یعنی رسول اللہ ﷺ رات کے وقت تشریف لائے اوراس جماعت سے بیعت لی۔

یہ جماعت مکہ سے مدینہ واپس ہوئی، تو آفناب اسلام کی روشنی گھر گھر پھیل گئی پٹر بہتمام مطلع انوار ہو گیا

حضرت معاذ " کمس بچھ گر جوش ایمان کا بیعالم تھا کہ بنوسلمہ کے بت تو رہے جانے گئے، تو بت شکنوں کی جماعت میں ووسب کے پیش پیش بچھ بہت کا کس کے گھر میں موجود ہونا، اب ان کے لئے تخت تکلیف دہ تھا، بنوسلمہ کے اکثر گھر ایمان کی روشی ہورہ و چکے بتھ ہیکن اب بھی پچھلوگ ایسے باتی بتھ ، جن کانفس آبائی مذہب چھوڑ نے ہے ابا کرتا تھا، ہمر و بن جو ح بھی انہی لوگوں میں بتھ ، جو اپ قبیلے کے سردار اور نہایت معزز شخص بتھ ، انہوں نے لکڑی کا ایک بت بنار کھا تھا ، حس کا نام منا ق تھا، حضرت معاذ " اور پچھدوسر نو جوان رات کو ان کے گھر پہنچ ، وہ بے خبرسور ہے بتھے ان لوگوں نے بت کواٹھا کرمخلہ کے ایک گڑھے میں پھنیک دیا، کہ آنے جانے والے اس کو دیکھر کر عبر سے ماصل کریں ۔ جب کو بت کی تلاش کے لئے نکلے تو اپ معبود کو ایک گڑھے میں اوند ھا بڑا دیکھر کر عبر سے ماصل کریں ۔ جب کو بت کی تلاش کے لئے نکلے تو اپ معبود کو ایک گڑھے میں اوند ھا بڑا دیکھر کر عمر و کا غیظ وغضب اختیار سے باہر ہوگیا۔ بہر حال اس کو اٹھا کر گھر لائے نہلایا ، خوشبولگائی ، ادر اس کی اصل جگہ پر رکھ دیا۔ اور نہایت طیش میں کہا کہ جس شخص نے بیحر کت کی ہے آگر ججھے اس کا نام معلوم ہو جائے تو بری طرح خرلوں ، لیکن جب پھر تعلیم و تر بہت کی مرتبدگا تاریش آیا تو کفر سے بیزار ہوکر اسلام کے طقہ میں داخل ہو گئے۔ یکو تعلیم و تر بہت :

حضرت معاذ '' ابتدائی ہے ہونہار تھے، آنخضرت ﷺ مدینة تشریف لائے تو وہ آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور چند ہی دنول میں فیض نبوت کے اثر سے اسلام کی تعلیم کا اعلیٰ نمونہ بن گئے اوران کا شارصحابہ کے برگزیدہ افراد میں ہونے لگا۔

رسول الله ﷺ کوان ہے اس قدر محبت تھی کہ بسا اوقات ان کواپنے ساتھ اونٹ پر بھا کے تھے ، اور اسرار و تھم کی تلقین کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ آنخضرت ﷺ کے رویف تھے کہ آنخضرت ﷺ کے فرمایا: '' یامعاذبن جبل انہوں نے کہا۔ لبیک یا رسول الله و سعدیک۔ آپ نے

پھران کا نام پکاراانہوں نے پھرای اوب اور محبت بھرے الفاظ سے جواب دیا ای طرح تمین مرتبہ آپ نے ان کا نام لیا۔ اور وہ ای طرح برابر لبیک کہتے رہے۔ پھرار شاوفر مایا کہ'' جوشخص صدق دل سے کلمہ کو حید پڑھ لیارسول اللہ ہے گئے کیا اس پر دوزخ حرام ہوجاتی ہے'۔ حضرت معافی نے کہایارسول اللہ ہے گئے کیا میں لوگوں کو یہ بیثارت سنادوں؟ آنخضرت ہے گئے نے فرمایا :''نہیں ورنہ لوگ ممل کرنا جھوڑ دیں گئے'' کے۔

حضرت معاذ" پرشفقت نبوی کا پیمال تھا کہ وہ خود کوئی سوال نہ کرتے تو آنخضرت ﷺ ۔ کوڑے یا عصا ہے ان کی پشت پر آ ہستہ سے ٹھوکر دی۔اور فرمایا '' جانے ہو بندوں پر خدا کا کیا بن ہے؟'' عرض کیا اللہ اور رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا'' یہ کہ بندے اس کی عبادت کریں اور شرک ہے اجتناب کریں'۔ تھوڑی دور چل کر بھر پوچھا کہ'' خدا پر بندوں کا کیا تی ہے''؟ پھرعرض کیا کہ خدا اور رسول کو معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا'' یہ کہ وہ ان کو جنت میں داخل کرے'' یکھرعرض کیا کہ خدا اور رسول کو معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا'' یہ کہ وہ ان کو جنت میں داخل کرے'' یہ ہے۔

حضرت معافر میمیشد شفقت نبوی ہے سرفراز رہتے تھے،ان کواٹھتے بیٹھتے ، حامل نبوت ہے تعلیم ملی تھی ،ایک مرتبہ آنحضرت کا کیا ہے ان کو درواز ہ پر کھڑا دیکھا تو ایک چیز کی تعلیم دی ایک اور مرتبہ لطف وکرم ہے فرمایا کہ'' میں تمہیں جنت کا ایک درواز ہ بناؤں''؟ گذارش کی ارشاد ہو ، فرمایا لاحول ولاقو قالا باللہ تی پڑھ لیا کرو''۔

تعلیم زندگی کے ہرشعبہ پر حاوی تھی ، ندہبی ،اخلاقی علمی عملی ہرشم کی تعلیم ہے وہ بہرو ورہوئے ،جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

ا بخاری جلدا \_ص۲۳ \_ باب من ترک بعض الاختیاری فقه ان یقصر فهم بعض الناس ۲۰۰۰ مندا مرجلد ۵ \_ سندا مرحله ۵ \_ سندا ۳ مندا مهرجلد ۵ \_ مسلم ۲۲۸

حصوں میں پڑھی جاتی ہے، پھریہ آیت تلاوت فرمائی، تنہ جافسیٰ جنہ و بھیم عن المضاجع (یعلمون تک) پھرفر مایا کہ'' اسلام کے سراورعموداور چوٹی کی خبر دیتا ہوں ،سراور پاؤں تو نماز ہے اورکو ہان کی چوٹی جہاڈ'۔

حضرت معاذ " کو آخضرت الله نے دی باتوں کی وصیت کی تھی ، (۱) شرک نہ کرنا، خواہ تم کو کوئی اس کے عوض قبل کرد ہے یا جلاد ہے۔ (۲) والدین کو گزند نہ پہنچانا۔ خواہ تم کو وہ تمہار ہال بچوں اور مال سے علیحدہ کردیں۔ (۳) فرض نماز قصدا کبھی نہ ترک کرنا، کیونکہ جو تحض قصدا نماز چھوڑتا ہے خدااس کی ذمہ داری ہے بری ہوجاتا ہے۔ (۳) شراب نہ بینا، کیونکہ بیتمام فواحش کی بنیاد ہے۔ (۵) معصیت میں مبتلا نہ ہونا، کیونکہ مبتلا ہے معصیت پر خدا کا غصہ طلال بوجاتا ہے۔ (۲) لا ائی ہے نہ بھا گنا آگر چہتمام لشکر خاک وخون میں لوٹ چکا ہو، موت عام ہوجاتا ہے۔ (۲) لا ائی ہے نہ بھا گنا آگر چہتمام لشکر خاک وخون میں لوٹ چکا ہو، موت عام ہو (۷) بیاری آئے تو تا بت قدم رہنا۔ (۸) اپنی اولاد کے ساتھ سلوک کرنا (۹) ان کو ہمیشہ ادب دینا اور (۱۰) خدا ہے خوف دلانا کی۔

رسول اُللہ ﷺ نے پانچ چیزوں کی حضرت معاذ " کوتا کید کی تھی اور فرمایا تھا کہ جوان کو عمل میں لائے ، خدا اس کا ضامن ہوتا ہے ، (۱) مریض کی عیادت۔ (۲) جنازہ کے ساتھ جانا۔ (۳) غزوہ کے لئے نکلنا۔ (۴) حاکم کی تعزیریا تو قیر کے لئے جانا، (۵) گھر میں بیٹھ رہنا جس میں وہ تمام لوگوں ہے محفوظ ہوجائے ،اور دنیااس سے سلامت رہے ہے۔

ا خلاقی تعلیم ان الفاظ میں دی ، معاذ! ہر برائی کے پیچھے نیکی کرلیا کرو، نیکی اس کو مٹاد ہے گی اورلوگوں کے سامنے ایکھے اخلاق ظاہر کرو سی ۔

یہ بھی ارشاً دفر مایا کہ اتبق دعوۃ المظلوم فان لیس بینھا و بین اللہ حجاب! یعنی مظلوم کی بدد عاسے ڈرتے رہو، کیونکہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی پر دہ نہیں ( بخاری )۔ حيكدسا

(۲) بمن کا حاکم مقرر کر کے بھیجا تو فر مایا''معاذ! خبر دارعیش و تعم سے علیحدہ رہنا کیونکہ خدا کے بند ہے عیش پرست اور تعم پسند نہیں ہوتے کے۔

اجماعی زندگی کے تلقین اس طرح کی'' انسان کا بھیڑیا شیطان ہے جس طرح بھیڑیا شیطان ہے جس طرح بھیڑیا شیطان اس انسان پر قابو پالیتا ہے اس بکری کو پکڑتا ہے جو گلہ سے دور ہوتی ہے، اس طرح شیطان اس انسان پر قابو پالیتا ہے جو جماعت سے الگ ہوتا ہے بخبر دار اخبر دار احتفر ق نہونا، بلکہ جماعت کے ساتھ رہنا'' کے ۔ اشاعت اسلام کے متعلق فر مایا، معاذ! اگرتم ایک مشرک کو بھی مسلمان کرلو، تو تمہار سے لئے دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے گے۔

غرض میہ پاکیزہ خیالات اور اعلیٰ تغلیمات جس بزرگ کےرگ و پے میں سرایت کرگئی تھیں ، وہ جماعت انصار کا وہ'' نو جوان'' تھا، جس کوحضرت ابن مسعودٌ فردنہیں بلکہ ایک امت کہا کرتے تھے۔

غزوات اورعام حالات:

آنخضرت ﷺ نے مدینہ تشریف لا کرموا خاق کی تو حضرت معاذ " کا مہاجری بھائی ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کوتجویز فرمایا۔

۲ھ میں غزوہ بدر پیش آیا،حضرت معاذ "اس میں شریک تھے اور اس وقت ان کا سن ۲۱ سال کا تھا۔ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں حضرت معادّ نے شرف شرکت حاصل کیا۔ ان فضائل کے ماسواحضرت معاذ "نے آنخضرت ﷺ کے عہدمبارک میں قر آن حفظ کیا تھا۔ امامت مسجد :

بنوسلمہ نے اپنے محلے میں ایک مسجد بنالی تھی جس کے امام حضرت معافہ " تھے ایک دن عشاہ کی نماز میں انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی چیجے صفول میں ایک شخص تھا جو دن جر کھیت میں کام کرنے کی وجہ ہے بالکل تھ کا ہوا تھا، حضرت معافہ " کی نماز ابھی ختم نہ ہو کی تھی کہ وہ نیت تو ڈ کر چل دیا، حضرت معافہ " کو اطلاع ہو کی تو کہا کہ وہ منافق ہے، اس کو یہ نہایت ناگوارگذر ااور رسول اللہ ﷺ ہے آکر شکایت کی آنخضرت ﷺ نے معافہ " ہے فرمایا افت ان انت ؟ کیالوگوں کو فتنہ میں مبتلا کرو گے؟ اس کے بعد فرمایا کہ ''جھوٹی سور تیں پڑھا کرو، کیونکہ تمہارے چیجے صفوں میں بوڑ ھے ضیف اور ارباب حاجت بھی قتم کے لوگ ہوتے ہیں تم ان سب کا خیال کرنا چاہے۔ (بناری جلداس ۹۸) ،

### امامت يمن اوراشاعت اسلام:

9 ھے میں آنخصرت ﷺ نمز وہ تبوک ہے تشریف لائے تھے کہ رمضان میں ملوک تغییر ( یمن ) کا قاصدامل یمن کے قبول اسلام کی خبر لے کریدینہ پہنچا،اب آنخصرتﷺ نے یمن کی امات کے لئے حضرت معاذ '' کوتجو برفر مایا۔

اس سے پیشتر حضرت معاذی کی جائداد قرض میں بیٹے ہو چکی تھی، حضرت معاذی بہت فیاض بیتے،اور خوب خرج کرتے تھے،اور لاز مااس کابار جائداد پر پڑر ہاتھا، قرض خواہوں نے زیادہ شک کیا تو پچھ دنوں گھر میں جیب رہ وہ اوگ آنخضرت بھی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ معاذی کو بلوایا قرض خواہوں نے شور بچایا کہ ہمارا بھی فیصلہ ہونا جا ہے ،لیکن جائداد سے قرض بہت زیادہ ہو چکا تھا،اس لئے آنخضرت بھی نے فر مایا جو خض اپنا حصہ نہ لے گائی پر خدارتم کرے گا، چنا نچہ پچھلوگوں نے اپنے حصہ جھوڑ دیالیکن فر مایا جو خض اپنا حصہ نہ لے گائی پر خدارتم کرے گا، چنا نچہ پچھلوگوں نے اپنے حصہ جھوڑ دیالیکن بھولوگ بھندر ہے آنخضرت بھی نے حضرت معاذی کی کل جائدادان لوگوں پر تقسیم کردی لیکن قرض اب بھی ادا نہ ہوا، تو آنخضرت بھی نے خر مایا کہ زیادہ نہیں مل سکتا ای کو لے جاؤ حضرت معاذی اب بالکل مفلس تھے، آنخضرت بھی کوان کا بہت خیال تھا فر مایا کہ گھرانا نہیں خدا اس کی جد تلانی کرد ہے۔

فتح مکہ کے بعد آتخضرت ﷺ نان کوامارت یمن کے لئے منتخب فر مایا اگر چہان کی قابلیت پر آپ کو ہرطر ن کا اظمینان تھا تا ہم امتخان لے لینا مناسب نقا، بو بچھا'' فیصلہ کس طر ت کرو گ''؟ حضرت معافی نے کہا کہ قر آن مجید سے فیصلہ کروں گا، فر مایا'' اگر اس میں نہ ط ''کہا کہ سنت رسول اللہ ﷺ کے مطابق فیصلہ کروں گا، فر مایا'' اور اس میں بھی نہ ہو' ۔ کہا میں خود اجتہاد کروں گا، فر مایا کہ خدا کاشکر ہے کہا سے رسول اللہ اللہ اللہ کے رسول اللہ اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کے رسول کا میں کور کی تو فیق دی جس کواس کارسول ایسند کرتا ہے۔

امتحان ہو چا تو اہل <sup>یو</sup>ن کوا میک فر مان لکھوایا جس میں حضرت معاف<sup>ر س</sup>ے رتبہ کی طرف ان الفاظ میں اشارہ تھا۔

> انبی بعثت لکم خیو اهلی! میںائے او گول میں ہے بہترین کوتمہارے لئے بھیجتا ہوں۔

اس میں بیبھی تحریر تھا کہ معاذبن جبل ؓ اور دوسرے آ دمیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور صدقہ اور جذبیہ کی رقبیں وصول کر کے ان کے پاس جمع کرنا اور معاذبن ؓ جبل کوسب پرامیرینا تا ہوں ،ان کوراضی رکھنا ایبانہ ہو کہ دو ہتم ہے ناخوش ہو جائیں۔

بیتمام مراصل طے ہوگئے تو حضرت معافی نے بین کے سفر کی تیاری کی اور سوار ہوکر استخضرت کے خدمت میں حاضر ہوئے اور لوگ بھی ساتھ ساتھ سے دروائی کا وقت آیا تو پھی دور تک خود سردارد وعالم کے نے مشابعت کی ، حضرت معافی بین جبل اونٹ پر سوار سے اور شہنشاہ مدینہ اور باہم گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، جس کے ایک ایک فقرہ سے شفقت و محبت کا اظہار ہور ہاتھا، فر مایا ' معافی ایم پر قرض بہت ہے اگر کوئی ہدیدلائے تو قبول کر لینا، میں تم کو اجازت و بیتا ہوں' ۔ وواع کا وقت آیا تو حضرت سرور کا نئات کے خضرت معافی نے حضرت سرور کا نئات کے میری قبر ملے معافی نے میں اور زار وقطار رونے گے، آئخضرت کے میری قبر ملے گی ، بیسناتھا کہ حضرت معافی کی تعمیں اہل پڑیں اور زار وقطار رونے گے، آئخضرت کے فر مایا ' حفظک فر مایا نہ دو و، رونا شیطانی حرکت ہے، رخصت ہونے گئو آئخضرت کے فر مایا ' حفظک الله میں بیسن یہ دیک و مین خولفک و عن عینیک و عن شمالک و مین فو فک ومن قبو فک و مین حدید کے و ور اء عنک و شہو و دالانسس و المجن' ، لیعنی جاؤ ، ضداتم کو ہر شم کے افات ہے حفوظ کے میں کو اور اء عنک و شہو و دالانسس و المجن' ، لیعنی جاؤ ، ضداتم کو ہر شم کے افات ہے حفوظ رکھ حضرت معافی نے مدید کی طرف انبایت صریت در یکھا اور کہا کہ میں مقبوں کو ایجھا بھی تا ہوں ، خواہ کوئی ہوں ( بیغالبًا ظفاء کی طرف اشارہ تھا)

حضرت معافر " ملک یمن کےصرف امیر ہی نہ نتھے بلکہ محکمہ "مذہبی کے بھی انبچارج ہتھے ایک طرف اگر د وصوبہ میمن کے والی وگورنر نتھےتو د وسری طرف دین اسلام کے مبلغ ومعلم بھی ،اس کئے حضرت معافی عدالت وقضاء کے فرائض کے علاوہ ندہمی خد مات بھی انجام ویتے تھے،مثلاً لوگوں کوقر آن مجید پڑھانااوراسلام کےاحکام کی تعلیم دلکقین کرنا۔

قبیل حوالان کی ایک عورت ان کے پاس آئی اس کے البیعے تھے، جن ہیں سب سے چھوٹا بھی ہے داڑھی مونچھ کے نہ تھا، شو ہر کو گھر ہیں تنہا چھوڑ کر ان سب کو اپنے ساتھ لائی تھی، ضعف کا بیال تھا کہ دو بیٹے اس کے بازو پکڑ ہے ہوئے تھے، آکر پوچھا آپ کو یہاں کس نے بھیجا ہے ؟ حضرت معاذ " نے کہا بھی کورسول اللہ ہیں نے بھیجا ہے اس نے کہا تو رسول اللہ ہیں کہ فرستادہ ہیں؟ ہیں آپ سے پہچ پوچھنا چاہتی ہوں کیا آپ بتا کمیں گے؟ حضرت معاذ " نے کہا بال جو بی چاہتی جو کیا یوی پر کیا حق ہے، حضرت معاذ " نے کہا اللہ مکان خدا ہے فر رہے اور اس کی اطاعت و فر مانبرداری کرے، اس نے کہا آپ کو ضدا کی قسم کھیک تھیک تھیک تھیک تا ہے ،حضرت معاذ " نے کہا" کیا اسے پرتم راضی نہیں، وہ بولی کہا آپ کو ضدا کی قسم بوڑھا ہے ہیں اس کا حق کس طرح اوا کروں؟ حضرت معاذ " نے کہا" جب بیہ بات ہے تو تم ان کے حق ہے بھی سبکہ وش نہیں ہوسکتیں ، اگر جذام نے ان کا گوشت بھاڑ و یا ہواور اس ہیں ہونوں اور پیپ برر ہا ہو، اور تم اپنا منہ اس بیل لگا دو تب بھی حق ادانہ ہوگا'' الے۔

یمن کا ملک آنخضرت ﷺ نے پانچ حصوں پرتقسیم کردیا تھا، (۱) صنعاء۔ (۲) کندہ۔ (۳) حضرموت۔ (۴) جند۔ (۵) زبید۔ (رمعہ،عدن اور ساحل تک اس میں شامل تھا) یمن کاصدر مقام جندتھااور حضرت معاذب<sup>ی</sup> بہیں رہتے تھے، باقی حیار حصوں میں حسب ذیل حضرات حاکم تھے۔

حضرت غالد بن حيد صنعا .

حضرت مبها جزّ بان الي امهيه كنده

حضرت زيادٌ بن لبيد

حضرت ابوموی اشعری زیرداورساحل

یہ جاروں ہزرگ اپنے اپنے علاقوں سے صدقہ اور جزیدہ غیرہ کی رقمیں وصول کر کے حضرت معافہ '' کے پاس بھیج ویتے تھے خزانہ حضرت معافہ'' کے پاس تھا۔

حضرت معاذ '' اپنا ماتحت عمال کے علاقوں میں دورہ کرتے ہتے اُن کے فیصلوں کی درکھیے بھال کرتے ہتے اورض ورت کے وقت خودمقد مہی ساعت کرتے ہتے چنانچے حضرت ابومویٰ د کھیے بھال کرتے ہتے چنانچے حضرت ابومویٰ

اشعریؓ کے علاقہ میں جا کرایک مقدمہ کا فیصلہ کیا تھا ، دورہ میں خیموں میں قیام فرماتے تھے ، چنانچہ یہاں بھی آپ کے لئے خیمہ ہی نصب کیا گیااور آپ اس میں فروکش ہوئے ،اوراس کے قریب سے حضرت ابومویؓ بھی ایک خیمہ میں مقیم ہوئے کے۔

حضرت معا ذی صدقات کی تخصیل اس فرمان کے مطابق کرتے تھے جورسول اللہ ﷺ نے ان کو کھوا کر عطافر مایا تھا۔ بیفر مان تاریخ کی کتابوں میں بتامہا تک ندکور ہے اس میں غنیمت جمس، صدقات، جزیداور بہت سے ندہبی احکام کی تفصیل ہے۔ حضرت معاذی نے ہمیشداس پڑمل کیا۔

ایک مرتبہ گاہوں کا ایک گلہ ایک تخص لے کرآیا ،گائیں تعداد میں ۴۰ ہے کم تھیں۔
رسول اللہ ﷺ نے ان کو تکم دیا تھا کہ ۴۰ پر ایک بچہ لینا ۴۰، اس لئے حضرت معاذ " نے کہا کہ میں تاوقتیکہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو تکم دیا تھا کہ ۴۰ پر بچھ نہ لوں گا کیونکہ آنخضرت ﷺ نے اس کے متعلق بچھ سے بچھ نہ ہوں کے جہد نبوت کے قال دنیاوی حکومتوں کے امراء بھل کی طرح جبار اور ظالم نبیں ہوتے تھے۔ راعی اور رعایا کے جو تعلقات اسلام نے بیان کئے ہیں ان کی ہمیشہ گلہداشت کرتے تھے اور راعی پر شریعت کی طرف سے جوذ مہداریاں عائم کی گئی ہیں وہ ان برنہایت شدت سے عمل درآمہ کرتے تھے۔

فیصلوں میں بھی اس کی رعایت تکھی جاتی تھی کہ رعایا کی حق تلفی نہ ہو، ممال کی عدالتوں میں حق وصدافت کوغلبہ ہوتا تھا۔ ایک یہود کی مرگیا ورثہ میں صرف ایک بھائی تھا جومسلمان ہو چکا تھا ، حضرت معاذ "کی عدالت میں مرا فعہ (اپیل) ہوا تو انہوں نے بھائی کو ترکہ دلوا یا ہے۔ حضرت معاذ "کی حکومت یمن میں میں مرس رہی۔ ویچے میں وہ عامل بنا کریمن جیجے گئے تھے اور الھے۔ میں خود ہی اپنی مرضی ہے واپس آگئے۔

حضرت معاذ "نے یمن میں بیت المال کے روپیہ سے تجارت کی تھی اس ہے جو منافع تھا اس سے اپنا قرض پورا کیا تھے۔ اس کے ما سوا ہدیہ کی رقم بھی رسول اللہ ﷺ کے تکم سے قبول کی تھی۔ چنا نچہ جب بیمن سے روانہ ہوئے تو ۲۰ راس ان کے ساتھ تھیں بیسب گوا یک طرح سے خودامیر وقت کے اشار سے کے مطابق ہوا تھا لیکن چونکہ کوئی تصریحی تکم نہ تھا اس لئے بیت المال کے سرمایہ سے اتنافائد واٹھا تا بھی کھنگتا تھا۔

یمن ہے والیسی:

عُ تورنری کی میعادنتم کر کے مدینه منوره والیس آئے تورسول اللدﷺ کا وصال ہو چکا تھا۔ حصرت ابوبكر بنن الله منه كاعبد خلافت تھا۔حضرت معاذ " مال ومتاع كے ساتھوآ ئے تو حضرت عمر '' نے حضرت ابو بکر '' کومشورہ دیا کہان کے گذراہ قات کے بقدرعلیحدہ کر کے بقیہ سارا سامان ان ہے وصول کرلیا جائے۔حضرت ابو بکر '' نے کہا کہان کورسول اللہ ﷺ نے حاکم بنا کر بھیجاتھا اگران کی مرضی ہوگی اور میرے یاس لا تمیں گے تو لےلوں گا ور ندا یک حبہ نداوں گا۔حضرت ابو بکر '' ے پیصاف جواب ملاتو «صرت عمر " خود حضرت معافی کے باس کینیٹ اوران ہے اپنا خیال طام آبیا انہوں نے کہا کہ مجھ کورسول اللہ ﷺ نے صرف اس لئے بھیجا تھا کہ وہاں رہ کرا ہے نقصان کو پورا کر لوں، میں کچھ بھی نہ دوں گا۔<صنرے عمر ﷺ خاموش ہوکرواپس چلے آ ے تا ہم و ہاہنے خیال پر قائم ہنے۔ حضرت معاذ " نے گواس وفت حصرت ممر" ہے انکار کر دیالیکن آخر تا نیڈیبی نے حضرت ممر" کی موافقت کی ۔ حسزت معانی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ویانی میں غرق ہورہ ہیں ، حسرت نہیں نے آگرنگالا اوراس مبیبت ہے نجات دی۔ سوکرا تھے تو سید ھے حضرت نمر '' کے یاس کینچے اور نوا ب بیان کرکے کہا کہ جوآپ نے کہاتھا مجھے منظور ہے۔ وہاں سے حضرت ابو بکر " کی خدمت میں آے اور خواب کابوراوا قعدسنا کرشم کھائی کہ جو بچھے ہےسب لا کر دول گا ،حضرت ابو بکر "نے فر مایامیں تم ہے کچھ نه اوں گامیں نے تم کو بہد کر ویا۔ حضرت عمر '' نے حضرت معافر '' سے کہاا باسنے یاس رکھوا ہے تہریں اجازت ل کئی۔

شام کی روانگی :

بیمراحل طے: و کئے قرحضرت معافی نے شام کا قصد کیا اور اپنے اہل و میال کو لئے کر و ہیں سکونت پذیر ہو گئے۔ حضرت ابو بکر '' نے انتقال کیا تو حضرت ممر'' خلیفہ ہوئے فتو حات اسلامی کا سیا اِب بلا دشام نے گذر رباخی ۔ حضرت معافی بھی فوٹ میں شامل بتھے اور میدا نوں میں دادشجاعت دیتے تھے۔

سفارت:

رسول الله ﷺ کی خوبی و کیھئے کہ سخابہ '' میں بیل وقت مختلف کاموں اور گونا گوں فرائض کے انجام دینے کی قابلیت پیدا ہوگئ تھی یہی حضرت معاذ '' مفتی شرح بھی ہتھے مجلس ملکی ک ممبر بھی جامع مص میں قرآن وحدیث کے علم بھی تصاور صوبہ یمن کے جورسول اللہ ﷺ کے عہد میں سلطنت کا سب سے بڑا صوبہ تھا حا کم وفت بھی اسلام کے سفیر بھی بھے اور میدانِ جنگ میں غازی وشجاع ومجاہد بھی۔

سفارت كامنصب تفويض مواتو نهايت خوش اسلوبي ي متعلقه فرائض انجام ديئي. شام کے ایک شہر فل میں س<u>امے</u> میں معرکہ کی تیاریاں ہوئیں تو رومی سلح پر آمادہ ہوئے اور حضرت ابوعیبیدہ " 'سپەسالارلشكر اسلام كى خدمت ميں پيغام بھيجا كەسى خف كوسفير بنا كر بھارے پاس بھيجے \_حضرت ابوعبيدہ " نے حضرت معاذی<sup>س کو تب</sup>جویز کیا حضرت معاذی رومی تشکر میں <u>بہنچ</u>تو وہاں نہایت ساز وسامان ہے دربار آراستہ کیا گیا تھا۔ ایک خیمہ نصب تھا جس میں دیبائے زریں کا فرش بچھا ہوا تھا معاذ " نے یہ تکلفات و کیھے تو باہر کھڑ ہے ہو گئے ایک عیسائی نے آ گے بڑھ کرعرض کیا کہ گھوڑ امیں تھام لیتا ہوں آ پ اندر تشریف لے جائیں۔حضرت معافر عجن کی بزرگی اور تفترس کا عیسائیوں تک میں چرچا تھا ،فر مایا کہ میں اس فرش پر جوغریوں کاحق چھین کرتیار کیا گیا ہے بیٹھنا پسندنہیں کرتا ،یہ کہہ کرزمین پر بیٹھ گئے ۔ عیسائیوں نے افسوس کیا کہ ہم آپ کی عزت کرنا جا ہتے تھے لیکن آپ کوخوداس کا خیال نہیں۔ بیسنا تھا کہ حضرت معاذ" کوغصہ آ گیا، گھنوں کے بل کھڑ ہے ہو گئے اور فر مایا کہ ''جس کوتم عزت سمجھتے ہو ،اس کی مجھے جاجت نہیں ،اگرزمین پر بیٹھنا غلاموں کا شیوہ ہے تو مجھے سے بڑھ کرخدا کا کون غلام ہوسکتا ہے؟''۔رومی حضرت معاذر کی اس آزادی اور بے پروائی پر سخت متحیر تھے یہاں تک کہ ایک شخص نے ان سے بوجھا کے مسلمانوں میں تم سے بڑھ کربھی کوئی ہے، انہوں نے کہا،'' معاذ اللہ یہی بہت ہے کہ میں سب سے بدتر ہوں''،رومی خاموش ہو گئے۔حضرت معافہ ''نے بچھ دیرانظار کر کے ترجمان ہے فر مایا که رومیوں ہے کہو کہ اگر وہ کوئی معاملہ کی گفتگو کرنا ج<u>ا</u>ہتے ہیں تو تھبروں ورنہ جاتا ہوں \_رومیوں نے کہا، ہمارا آپ سے بیسوال ہے کہ ہمارے ملک پر کیوں حملہ کیا گیا؟ حبشہ کا ملک عرب سے قریب ہے، فارس کا بادشاہ فوت ہو چکا ہے اور سلطنت کی باگ ایک عورت کے ہاتھ میں ہے ان ملکوں کوچھوڑ کر تم نے ہماری ہی طرف کیوں رخ کیا حالا تکہ ہمارا بادشاہ ، تا جدارانِ روئے زمین کاشہنشاہ ہے اور تعدا دمیں ہم آسان کے ستاروں اور زمین کے ذرول کے برابر ہیں ۔حضرت معاذ<sup>ع</sup> نے کہا ہمیں تم ہے جو تیجه کہنا ہے اس کا ماحصل ہیہ ہے کہ سلمان ہوجاؤ ، ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھو،شراب جھوڑ دو ،سور کا گوشت جھوڑ دو ،اگرتم ایسا کرو گےتو ہم تمہارے بھائی ہیں اوراگراسلام منظور نہیں تو جزیہ دواوراس سے بھی ا نکار ہےتو اعلانِ جنگ کرتا ہوں اگرتم آ سان کےستاروں اورروئے زمین کے ذروں کے برابر ہوتو جم کوقلت و *کثر*ت کی قطعی برواه نہیں\_ اور ہاں تم کواس پر ناز ہے کہ تہم ارا شہنشاہ تمہاری جان اور مال کا مالک ہے لیکن ہم نے جس کو مادشاہ بنایا ہے وہ اپ آ ہو کہ ہم پرتر جے نہیں دے سکنا اگر وہ زنا کا مرتکب ہوتو اے در سالگائے جائیں اور چوری کر نے تواس کے ہاتھ کا نے جائیں ،وہ پرد سے بین ایس بیشتا اپ آ پ کوہم ہے بڑا نہیں ہم جھتا ،مال ودولت میں بھی اس کوہم پرکوئی ترجی نہیں ،رومیوں نے ان باتوں کو بڑ نے قور سے سنا اور اسلام کی تعلیم پر بیروان دسین حفیق کے طور وطریق پر نہایت جرت زدہ ہوئے ۔حضرت معاذ " سے کہا " ہم آپ کو بلقا ،کائسلی اور دون کا وہ حصہ جو آپ کے علاقہ سے مصل ہے دیے ہیں اب آپ لوگ اس ملک کوچھوڑ کرفاری جا ہے"۔ چونکہ یہ کوئی خرید وفروخت کا معاملہ نہ تھا ،حضرت معاذ " نے اس ملک کوچھوڑ کرفاری جا ہے"۔ چونکہ یہ کوئی خرید وفروخت کا معاملہ نہ تھا ،حضرت معاذ " نے اس کی جواب نفی ہیں دیا اور اٹھ کروہاں سے جل آ ہے۔

#### فوجى خدمات :

حضرت معاذی اگر چاہے عہد کے تمام غزوات میں بڑے بڑے عہدوں پر مامور ہوئے تاہم دوموقعوں پران کونہایت متازفوجی عہدے تفویض ہوئے۔ ایک مرتبہ سفارت سے واپس آئے تو لڑائی کی تیاریاں شروع: و کیس اس موقع پران کو جواملیاز حاصل ہواوہ یہ تھا کہ حضرت ابوعبیدہ آئے ان کو میمنہ کا افسر بنایا۔

جنگ برموک میں بھی جو ہاچے میں ہوئی تھی اور نہایت معرکہ کی تھی ، حضرت ماہ ہے ہے میں ہوئی تھی اور نہایت معرکہ کی تھی ، حضرت ماہ ہے ہیں ہوئی تھی اور نہایت معرکہ کی تھی ہوئی نہایت استقال اور ثابت قدی کا ثبوت دیا۔ سے علیحدہ ہوگیا تھا۔ حضرت معاذ ہے بیاضالت دیکھی تو نہایت استقال اور ثابت قدی کا ثبوت دیا۔ گھوڑ ہے کو دیڑ اور کہا میں پیدل ازوں گا آگر کوئی بہادراس گھوڑ ہے کا حق اوا کر سکے تو گھوڑ احاصہ ہے۔ ان کے جنے بھی میدان میں موجو دیتے ، بولے بیچق میں اوا کروں گا کیونکہ میں سوار ہوکر اچھا کوئسکتا ہوں ۔ غرض دونوں باپ جنے روی فوج کو چیز کر اندر گھس گئے اور اس دلیری ہے۔ لزے کہ مسلمانوں کے اکھڑ ہے ہوئے یاؤں پھر سنجل گئے۔

تحكس شورى كى ركنيت

محلس شوریٰ کی با ضابط شکل اگر چے عہد فاروقی میں عالم وجود میں آئی کئین اس کا ضا کہ عہد صدیقی میں تیار :و چکا تھا۔ چنانچے ابن سعد کی روایت کے مطابق جھنرت ابو کبر آجن او گوں سے سلطنت کے مہمات امور میں مشورہ لیتے تھے ان میں حصرت معاذ آکا نام نامی بھی داخل تھا۔ حضرت ابو ببر آئے بعد حضرت ممر آنے این زیانہ خلافت میں خبلس شوری کا با قائدہ

انعقاد کیاتو حضرت معاذ" اس زمانه میں بھی اس کے رکن تھے ۔ افواج شام کی سید سالاری :

عہدِ فارد قی میں ملک شام کی تمام فوج حضرت ابوعبیدہ" کے ماتحت تھی۔ <u>۸اچ</u>یس نہایت زورشورے شام میں طاعون نمودار ہوا، جو طاعون عمواس کے نام ہے مشہور ہے۔ حضرت ابوعبیدہ سے اس میں وفات یائی ،انتقال کے قریب حضرت معاذ " کواپنا جائشین بنایا اور چونکه نماز کا وقت آج کا تھا جمم د یا کہ دہی نماز پڑھا کیں ادھرنماز ختم ہوئی اُدھرانہوں نے داعی اجل کو لبیک کہااور حضرت معاذ<sup>س کے</sup> تھے دنوں سیدسالاری کے منصب پر فائزر ہے۔

وبا ای طرح زوروں پر تھی اور لوگ بخت پریشان تھے ،حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ يبال ے ہٹ چلو، يہ باري نبيس بلكة گ ہے۔حضرت معاذ "نے سنا تو نهايت برہم ہوئے۔ کھڑے ہوکرایک خطبہ دیا،جس میں عمرو " کو بخت وست کہا۔اس کے بعد فرمایا کہ بیرو با، بلانہیں خدا کی رحمت ہے، نبی کی دعوت ہے اور صالحین کے اٹھنے کی ساعت ہے۔ میں نے آنحضرت علیہ سے سنا تھا كمسلمان شام ميں بجرت اختيار كريں كے ،شام اسلام كے علم كے نيچة جائے گا پھرايك بياري بيدا ہوگی جو بھوڑ ہے کی طرح جسم کوزخمی کرے گی جواس میں مرے گاشہید ہوگا اواس کے اعمال یاک ہوجائیں کے ،الی اگر میں نے بیرصدیث رسول اللہ اللہ اسے فی ہے تو رحمت میرے کھر میں بھیج اور مجھ کواس میں کافی حصہ دے <sup>ع</sup>۔

تقریر حتم کر کےاپنے بیٹے کے پاس آئے جن کا نام عبدالرحمٰن تھا ، دعا قبول ہو چکی تھی۔ و يكها توجياً الى يمارى بيل جنواتها، باب كووكي كركها، " المحق من ربك فلا تكونن من الممترين "، " بیموت جوحق ہے خدا کی طرف ہے ہے، شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا"۔ حضرت معاذ " نے جواب دياء "مستبجلني أن شاء الله من الصابرين" ، "توانشاءالله مجصصابرول من يائكًا". حضرت عبدالرحمٰن نے انتقال کیا ہیئے کے فوت ہونے سے پہلے دو بیویاں اس بیاری میں مرچکی تھیں ، اب حضرت معاذ " تنهاره مجئة بتص ،ساعت مقرره آئی تو خدا کابنده خاص بھی دائر ۂ رحمت میں شامل ہوا۔ دائیں ہاتھ کی کلمہ والی انگلی میں پھوڑ انکلا<sup>ت</sup>۔ حصرت معافظ نہایت خوش تصفر ماتے تھے کہ تمام دنیا کی دولت اس کے سامنے نیچ ہے، تکلیف اس قدرتھی کہ ہے ہوش ہوجاتے تھے، باایں ہمہ جب ہوش آتا تو كتب "خدليا مجهكوابيع عم مل مكين كر، كيونكه ميل جهد ينهايت محبت ركهنا مول اوراس كوتوخوب جانتا

ہے'۔ پھر ہے، ہوش ، و بات جب افاقہ ہوا تو پھر یہی فر بات ۔ و فات کی رات بھی بیب رات تھی ، حضرت معاذ " نہایت ہے بین تھے، ہار بار بو چھتے تھے ،' ویکھوسے ہوئی' ، لوگ کہتے تھے کہ ابھی نہیں جب ہوئی اور خبر کی ٹن تو فر مایا اس رات سے خدا کی پناہ جس کی صبح جہتم میں داخل کرتی ہو، مرحباا ۔ موت! مرحبا! تو اس دوست کے پاس آئی جو فاقہ کی حالت میں ہے۔ الہی میں تجھ ہے جس قد ر خوف کرتا ہول بچھ کو خوب معلوم ہے آج میں تجھ سے بردی امید میں رکھتا ہوں میں نے بھی دنیا اور درازی عمر کواس لئے بیند نہیں کیا کہ درخت ہونے اور نہر کھود نے میں وقت صرف کرتا ، بلکہ اس لئے چاہتا تھا کہ فضائے و فواحش ہے دور رہوں ، کرم وجود کو فروغ دول اور ذکر کے طقوں میں ملاء کے پاس میشموں ۔ و فات کا وقت قریب پہنچا تو حضرت معاذ "گریدو بکا میں مشخول تھے، لوگوں نے تسلی دی کہ میشموں ۔ و فات کا وقت قریب پہنچا تو حضرت معاذ "گریدو بکا میں مشخول تھے، لوگوں نے تسلی دی کہ قرورت ؟ حضرت معاذ " نے فر مایا ، مجھے نہ موت کی گھیرا ہمت ہے اور نہ دنیا چھوڑ نے کا نم ، مجھے ضرورت ؟ حضرت معاذ " نے فر مایا ، مجھے نہ موت کی گھیرا ہمت ہے اور نہ دنیا چھوڑ نے کا نم ، مجھے عذا ہو قواب کا خیال ہے۔ ای حالت میں روح مطہر جسم سے پرواز کر گئی اور خالی کون و مکال کا پیارا اسینے محبوب آتا کے جوار رحمت میں پہنچ گیا۔

وفات کے وقت حضرت معاذ "کی عمر شریف ۳ سال کی تھی اور ملاجے تھا۔ وفات بھی نہایت مبارک خطر میں واقع ہوئی۔ بیت المقدی اور دمشق کے درمیان غور نامی ایک صوبہ تھا جس میں بیسان ایک مشہور شہر تھا جو نہرار دن کے قریب واقع تھا اسی میں حضرت معاذ "نے وفات پائی۔ شہر کے مشرقی طرف و ومقدی مقام واقع تھا جہاں ہے حضرت میسی ملیالسلام آسان پر اٹھا گئے تھے۔ مذن کے لئے وہی مقام تجویز ہوا اور نغش مبارک و ہیں سیر دخاک کی گئی۔

حلیه : حضرت مناه " کا حلیه بینها، رنگ سپید، چهره روش قد دراز ، آنکھیں سرگیس ، اور بزی بزی ابری ابری ابری ابری ابری ابری بری ابر و پیوسته ، بال جنت گونگ و الله الله الله الله الله الله بال بخت گونگ و الله الله بین دانت کی بیاب طاهر موجوجاتی تھی ، آس کواان کا ایک مقیدت کیش انور' اور' موتی' سے تعبیر کرتا ہے، آواز بہت بیاری اور کفتگونها بیت شیرین تھی ، آسن طاہر کے لحاظ ہے دہ تمام سحابی میں ممتاز تھے۔

اولاد : حضرت معاذ " کاس بی کیاتھا، وفات کے وقت وہ شباب کی دوسری منزل پر تھے، تاہم صاحب اولاد تھے، آلر چابین برز گول نے یہ کی کہا ہے کہ لسم یولد لہ قط، یعنی حضرت معاذ " کے ساحب اولاد تھے، آلر چابین برگوں نے یہ کی کہا ہے کہ لسم یولد لہ قط، یعنی حضرت معاذ " کے ایک بینے کا پہنہ چلتا ہے جن کا نام عبدالرحمٰن تھا،صاحب استیعاب کا بیان ہے کہ یہ حضرت معاذ " کے ساتھ برموک میں شریک تھے اور

۱۸ ه میں طاعون عمواس میں حضرت معاذ" ہے پیشتر و فات یا کی۔

ازواج کی تفصیل آگر چہ تامعلوم ہے کین اتنا پہتہ جاتنا ہے کہ طاعون عمواس میں اونا الی وو بو یوں نے وفات یائی۔

علم فضل : خضرت معاذ " كوجن علوم مين كمال تقا، وه (۱) قرآن، (۲) حديث اور (۳) فقد بين قرآن دانى كا نبوت اس سے بر هراوركيا بوسكتا ہے كہ خود حامل قرآن نے ان كى مدح فر مائى ہے، چنا نچه ايک جديث جو حضرت عبدالله بن عمرة بن عاص كے ذريعہ سے مروى ہے، ہمارے اس قول كى تقد يق كرتى ہے، اس حديث ميں ہے كہ آنخضرت الله في نصابة ميں جار برزگوں ہے قرآن بڑھنے كى تاكيد فر مائى تھى ،اس ميں ہے ايک حضرت معاذ " بھى تقے اس كى جہ يقى كرآنخضرت الله كے عهد ميارک ميں وه قرآن كے حافظ ہو ميكے تھے۔ مبارك ميں وه قرآن كے حافظ ہو ميكے تھے۔

تاہم روایت حدیث کا سلسلہ زندگی کی اخیر سائس تک جاری تھا، عمواس کے طاعون میں جب انگلی کی سوزش ان کوبستر مرگ پرتز پارہی تھی ، زبان مبارک اس فرض کی اوا کیکی میں مصروف تھی لیے چنا نچے وفات کے وفت حضرت جابر بن عبداللہ رضی القد عنداور کچھ اور لوگ پاس جینھے تھے، وفات کا وقت قریب آیا تو فر مایا '' پر دہ اٹھاؤ میں حدیث بیان کروں گا جس کراب تک میں نے اس کے فی رکھاتھا کہ لوگ تکید لگا کر بیٹھیں گے اس کے بعد ایک حدیث بیان کی گئے۔

حضرت معافی کی روایتیں اگر چیاور صحابہ ہے کم ہیں تا ہم ان کا شار راویان حدیث کے تیس سے مطبقہ میں ہے ان کی احادیث کی مجموعی تعداد ( ۱۵۵ ) ہے جس میں دوحدیثوں پر بخاری اور سلم کا اتفاق ہے۔

تلامذهٔ حدیث کی تعداد کشرتھی ا کابرصحابہ " کا ایک بڑا طبقہ ان سے حدیث کی روایت کرتا ہے، حضرت ابوقیاد یّا انصاری ، ابوموکی اشعریّ ، جابر بن عبدالللہ ،عبدالله بن عباسؓ ،عبدالله بن عمر وّ ، عبدالله بن عمرو بن عاصّ ،انس بن ما لک ؓ ،ابوا مامہ ؓ ہا بلی انصاریؓ ،ابولطفیل ؓ ۔

تلامذهٔ خاص میں حسب ذیل شامل ہیں، ابن عدی ، ابن ابی اوفی اشعری عبدالریمن بن سمرة بعثی ، جابر بن انس ، ابونغلبه حشنی ، جابر سمرة السوائی ، ما لک بن نیجا مر ،عبدالرحمٰن ابن غنم ، ابومسلم خولانی ، ابوعبدالله صنا بحی ، ابو وائل ، مسروق ، جناده بن ابی امیه ، ابوا در پس خولانی ، جبیر بن نضیر ، اسلم مولی حصرت عمر می ملال ، اسود بن بزیدوغیر ہم ۔

فقته : خودعهد نبوی میں حضرت معاذ " کاشار اکابرفقهاء میں تھا، اس سے بردھ کرشرف اور کیا ہوسکتا ہے کہ خودرسول اللہ ﷺ نے ان کے فقیہ ہونے کی شہادت دی اور فرمایا : •

اعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جبلٌ \_

ہمارے سحابہ میں حلال وحرام کے سب سے بڑے عالم معاذبین جبل ہیں۔

حضرت مر سن الله موقع پران کے تعلق کہالمو لا معاذ لھلک عمر لیمن اگر معاذی نہ معافی سے معر لیمن اگر معاذی نہ ہول تو عمر ہلاک ہوجائے ،اس سے حضرت معاذی کے رتبہ اجتہاد و درجہ استنباط پر کافی روشنی پڑتی ہے، حضرت می نے اس کے علاوہ اور بھی متعدد مرتبہ حضرت معافی کے فقیہہ ہونے کا اعلان کیا چنانچہ جب جابیہ میں خطبہ دیا تو فر مایا۔

من ارافقه فليات معاذا

یعنی جسے فقہ سکھنا ہووہ معاذ '' کے پاس جائے۔ مل

طلب علم اور شوق يحصيل:

ان اوراق کو پڑھ کرتم کو جب ہوگا ان کو پیضل و کمال کا منصب کیونکر ہاتھ آیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ان کا فطری شوق اور طبعی ذکاوت و ذہائت جس کا ہر موقع پر اظہار ہوتا تھا۔ دوسر نے خود معلم نبوت ﷺ کا ایسے جو ہر قابل اور مستند طالب علم کی طرف جوش التقات وعنایت خاص حضرت معاذ " رسول الله ﷺ کی خدمت میں اکثر حاضر رہتے تھے، اس کے علاوہ آنخضرت ﷺ کی ہر مجلس تعلیم و تربیت کی ایک درستگار ، و کی تھی ، اس لئے ان کوا کثر اوقات اس سے استفادہ کا موقع حاصل ہوتا تھا۔ حضرت معاذ " بسااوقات آنخضرت ﷺ کے ساتھ تنہا ہوتے تھے۔ آنخضرت ﷺ ایسے حضرت معاذ " کو اوقات خاص میں ان و مختلف مسائل تعلیم کیا کرتے تھے ، ہمی بھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضرت معاذ " کو

کوئی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہوتی تو آنخضرت پھٹے کی خدمت میں حاضر ہوجاتے اور آگر آنخضرت پولی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہوتی تاثق میں دورتک نکل جاتے ، چنانچہ ایک مرتبہ کا شانۂ نبوی پھٹے پر پہنچ تو معلوم ہوا کہ آپ کہیں تشریف لے گئے ہیں، تلاش کے لئے نکلے تو راستہ میں لوگوں ہے پوچھتے جاتے ہیں کا تاش کے لئے نکلے تو راستہ میں لوگوں ہے بوچھتے جاتے ہیں کا ترایک جگہ آپ کو پالیا، آنخضرت پھٹے کھڑ ہے نماز پڑھ جاتے ہیں ہا خرایک جگہ آپ کو پالیا، آنخضرت پھٹے کھڑ ہے نماز ادا فرمائی رہے ہوئے کہ حضور نے بڑی لمبی نماز پڑھی ''؟ فرمایا'' پر غیب وتر ہیب کی نماز فارغ ہوئے تو معاذ " نے بوچھا کہ'' حضور نے بڑی لمبی نماز پڑھی ''؟ فرمایا'' پر غیب وتر ہیب کی نماز محضور نے بڑی لمبی نماز پڑھی ''؟ فرمایا'' پر غیب وتر ہیب کی نماز ایک کی نبست میں روک دیا گیا۔ میں نے بہ چاہاتھا کہ میری امت غرق ہونے ہے محفوظ رہے، تو یہ درخواست منظور کر کی گئی ، ایک مسلمانوں میں اختلاف وتفریق نہ پڑنے بائے تو اس کومستر دکردیا گیا گھ

غزوہ تبوک ہے مراجعت کے وقت رسول اللہ ﷺ کو تنہا اور خالی پاکر حضرت معاذ "نے پوچھا کہ مجھ کووہ مل بتا ہے جومیر ہے دخول جنت کا سبب ہے۔ آنخضرت ﷺ سوال ہے نہا بت مسرور ہوئے اور فرمایا: بنح! لقد سنالت عن عظیم ، یعنی تم نے بہت بری بات یوچھی کے۔

اس کے ساتھ ہی ہی خوف لگار ہتا تھا کہ کہیں اورلوگ خلل انداز نہ ہوں ، کیونکہ تمع نبوت کے گرد ہروقت پروانوں کا بجوم رہتا تھا چنا نچائی روایت میں حضرت معاذ "فرماتے ہیں کہ آنخضرت علی ایک رہائی ہے گئی ایک کے گرد ہروقت پروانوں کا بجوم کے گھاوگ آئے وکھائی دیئے بچھ کوڈ رلگا کہ رسول اللہ ﷺ کی توجہ میری طرف سے منعطف نہ ہوجائے میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی کہ فلال بات جوآب نے فرمائی تھی اس کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ چنا نچ آنخضرت ﷺ نے اس کو بیان فرمایا گئی۔

حضرت معاذ " کوایسے موقع کی ہروفت ہلاش رہتی تھی ،موقع ملنے پرآنخضرت ﷺ فورا سوال کرتے ہے۔ فورا سوال کرتے ہے۔ فرات کرتے سے بڑو وہ ہوک ہے۔ فرات کرتے سے بڑو وہ ہوک ہے ہیں اور اونٹ ادھرادھرراستہ سے بڑو وہ ہوک ہے۔ فرات کر اور ہوں پرسور ہے تھے ،اوراونٹ ادھرادھرراستہ میں چزر ہے تھے حضرت معاذ " نے اس موقع نے فائدہ اٹھایا ،اور آنخضرت کے کی خدمت میں پہنچ ، انحضرت کے مصروف خواب تھے اور ناقہ مبارک چرنے اور کھانے میں مشغول ،حضرت معاذ " کے اونٹ نے تھوکر کھائی انہوں نے اس کی مہار کھنچی تو اور متوحش ہوا ،اس کے بد کئے ہے دسول اللہ کھیا۔ کے اونٹ نے موکر کھائی انہوں نے اس کی مہار کھنچی تو اور متوحش ہوا ،اس کے بد کئے ہے دسول اللہ کھیا۔

کااون بھی بدکا، آنخضرت ﷺ خواب ہے بیدارہوئے مزکر پیچھے دیکھاتو معافہ ہے زیادہ کوئی قریب نہ قا، آپ نے بیکارامعافہ انہوں نے کہا'' حضور'' آپ نے فرمایا میر ہے تر بیب آ جاؤ ، حضرت معافہ '' کے تدرقریب آ جاؤ ، حضرت معافہ '' کے اس قد رقریب آ گئے کہ آنخضرت ﷺ اور حضرت معافہ '' کے اونٹ بالکل برابرہو گئے ، آنخضرت علیہ نے فرمایا ویکھولوگ کس قد ردور بین حضرت معافہ '' نے کہاسب لوگ سور ہے بیں اور جانور چررہے بیل آپ نے فرمایا ویکھولوگ کس قد ردور بین حضرت معافہ '' نے کہاسب لوگ سور ہے بیں اور جانور چررہے بیل آپ آپ آپ نے فرمایا میں بھی سور ہاتھا آپ ﷺ کارخ اور التفات و یکھاتو کہایارسول الله (ﷺ)! آپ اجازت و یہ تی تو ایسے امرکی نسبت سوال کروں جس نے بچھکومگین مریض اور تقیم بناویا ہے۔ آنخضرت اجازت و یہا باج جاہو ہو جھ کے بو ایس

ایک اورسفر میں جیسا کہ آپ کہیں اوپر پڑھ بیکے ہیں کہ آنخضرت بھڑ نے ان کو تین دفعہ پکارا اور ہردفعہ دانہوں نے ادب سے جواب دیا ، چنانچہ تیسری دفعہ ان کو پکارا او فرمایا کہ کلمہ کا السبه الاالله کا قائل جنت میں داخل ہوگا ، اگر چہوہ گئمگار ہو، حضرت معاذ سے اس کا اعلان کرنا جا ہا تو فرمایا ، ایسانہ کرولوگ ممل جھوڑ ہمینیں گے۔

طبیعت الماش اور کرید کی عادی تھی ایک شخص نے آنخضرت ﷺ ہے ایک خاص مسئلہ دریافت کیا تھا، آپ نے اس کا جواب مرحمت فرمایا ایک ظاہر بین کے لئے وہ جواب بالکل کافی تھا، کیکن حضرت معاذ "نے اس کا جواب مرحمت فرمایا ایک ظاہر بین کے لئے وہ جواب بالکل کافی تھا، کیکن حضرت معاذ "نے اس پراکتفانہیں کیا۔ پوچھایار سول اللہ ﷺ بیتھم اس محض کے لئے خاص ہے یا تمام مسلمانیوں کے لئے ہے، آپ نے فرمایانہیں عام ہے لئے۔

منصب تعليم:

تعظیم میں جدوجہداور مسائل میں غور دخوض کا مرحلہ کشوار گذار طے ہوا ، تو منزل مقصود سامنے تھی ، یعنی بید کہ فیض تربیت ہے وہ فقید کا مرحلہ کا مرحلہ کشوار گذار طے ہوا ، تو منزل مقصود سامنے تھی ، یعنی بید کہ فیض تربیت ہے وہ فقید کا مام مجتہداور معلم سب بن گئے رسول اللہ ﷺ کے زمانہ مبارک بی میں حضرت معاذب مسندار شاد پر متمکن ہو چکے تھے ، ۸ھے میں مکہ فتح ہوا تو آنحضرت ﷺ ان کو مکہ میں چھوڑ گئے کہ یہیں رہ کرلوگوں کو فقہ وسنت کی تعلیم دیں گئے۔

9 ھیں والی یمن بنا کر بھیجا ، تو فصل قضایا کے علاوہ اہل یمن کی تعلیم بھی انہی کے ذہری ، حضرت ابو بکڑ کے عہد میں بھی انہی کے ذہری ، حضرت ابو بکڑ کے عہد میں بھی منصب افقا ، پر سرفراز تھے ،حضرت عمر ؓ کے زمانہ خلافت میں اہل شام کو تعلیم کی نشرورت تھی ، یزید بن الی سفیان والی شام نے حضرت عمر ؓ کولکھا کہ کچھلوگوں کو اس غرض کے لئے یہاں بھیجئے ۔حضرت عمرؓ نے حضرت معاذ ؓ وغیرہ کو بلایا اور شام جانے کی ہدایت کی ،حضرت معاذ ؓ وغیرہ کو بلایا اور شام جانے کی ہدایت کی ،حضرت معاذ ؓ ۔

ل مندس ۲۲۳۰ ت علقات ابن معدس ۹۹ قتم اول مغازی ـ

نے فلسطین میں سکونت اختیار کی اور تعلیم میں مشغول ہوئے کی ہمام ملک شام میں صرف دوسحا بی ہتھے، جن کی ذات علوم وفنون کا مرکز بنی ہوئی تھی ،حضرت معافر "ان میں ہے ایک تھے۔

حضرت معاذ "كى سكونت اگر چەعلاقة فلسطين ميں محدود تھى آئيكن اشاعت علوم كا دائر ہ غير محدود تھا فلسطين ہے متجاوز ہوكر دمشق اور تمص تک ميں ان كے حلقه دُرس قائم بتھے اور خود حضرت معاذ " في ان مقامات ميں جائر درس ديا تھا ، طريقة مي تھا كەمجلس ميں چند صحابه "كسى مسئله پرمباحثه كرتے ، حضرت معاذ " ماس كا فيصله كرتے ہتھے ، حضرت معاذ " اس كا فيصله كرتے ہتھے ، حضرت معاذ " اس كا فيصله كرتے ہتھے ، حضرت معاذ " اس كا فيصله كرتے ہتھے ، حضرت معاذ " اس كا فيصله كرتے ہتھے ، حضرت معاذ " اس كا فيصله كرتے ہتھے ، حضرت معاذ " خاموش بينھے دہتے ۔

ابوادرلیس خولانی اک مرتبہ جامع دمشق میں گئے تو دیکھا کہ ایک خوبصورت نو جوان جیھا ہے اوراس کے گردلوگ جمع ہیں جب سمی چیز میں اختلاف ہوتا تو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں ،اوروہ ان کوسلی بخش جواب دیتا ہے، پوچھا کون ہے؟ لوگوں نے کہا<sup>تا</sup> ،حضرت معاذ "بن جبل ہیں۔

ابوسلم خولانی جامع خمص میں آئے تو دیکھا کہ ایک علقہ قائم ہے، جس میں ۳۳ سے ابہ مین بیٹھے ہیں ، اور سب سن کہولت کو بہنچ چکے ہیں ، ان میں ایک نوجوان ہے ، جب کسی مسئلہ میں اختلاف رائے ہوتا ہے ، تو نوجوان سے فیصلہ کراتے ہیں معلوم ہوا کہ بینو جوان معاذ "بن جبل ہیں "۔

غرض حضرت معافر سے درس وافادہ کا سلسلے محص تک وسیعے تھا،شہروں کی جامع مسجدیں درسگاہ کا کام دیتی تھیں، وہ مختلف شہروں میں دورہ کرتے تھے، اور جہاں جاتے تھے فیض و برکت کا سرچشمہ جاری ہوجا تاتھا۔

حضرت ابن مسعود فی فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں صرف تین عالم ہیں، جن میں ایک شام میں اقامت پذیر ہے، یہ حضرت معافر کی طرف اشارہ تھا، حضرت عبداللہ بن عمر الوگوں ہے بوچھتے متھے کہ جانبے ہوعقلا کون ہیں؟ لوگ لاعلمی ظاہر کرتے تو فرماتے معافر میں جبل اور ابودرداء عقلاً ہے مقصود ظاہر ہے کہ علمائے شریعت ہیں۔

مجتہد کے لئے سب ہے زیادہ ضروری اصابت رائے ہے، حضرت معافی اس درجہ صائب الرائے تھے کہ خودرسول اللہ ﷺ نے بعض موقعوں بران کی رائے کو بسند فرمایا۔

پڑھ چکے ہیں کہ یمن روانہ کرتے وقت آنخضرت ﷺ نے معاذ " سے پوچھا تھا کہ " "مقدمہآئے گاتو کیونکرفیصل کرو گے"؟ حضرت معاذ " نے جواب دیا کتاب اللہ ہے،آپ نے فرمایا "اگراس میں نہ پاؤ"، تو عرض کی سنت رسول اللہ (ﷺ) ہے، پھر فرمایا "اگراس میں بھی نہ پاؤ"، تو عرض کی کہ اجتباد کروں گا۔ بیس کرآنخضرت ﷺ اس قدرخوش ہوئے کہ ان کے سینہ پر اپنا دست مقدس بھیرا اور فرمایا خدا کا شکر ہے جس نے تم کواس بات کی توفیق دی جس کو میں پہند کرتا ہوں"۔ مضرت معاذ" کے جواب ہے کو یا اصول فقہ کا بیہ پہلا اصول مرتب ہوا کہ احکام اسلامی کے بیتین بہتر تیب ماخذ ہیں اول کتاب البی پھر صدیث نبوی اور اس کے بعد قیاس۔

شروع زبانہ میں جواوگ ویر میں پہنچتے، اور پھورکھتیں چھوٹ جاتیں تو وہ نمازیوں سے
اشارہ سے پوچھ لیتے کہ تنی راعتیں ہوئیں، اوروہ اشارہ سے جواب دے دیتے، اس طرح لوگ فوت
شدہ رکعتیں پوری کر کے صف نماز میں ال جاتے تھے، ایک دن جماعت ہورہی تھی، ااورلوگ قعدہ میں
تھے کہ حضرت معاذ " آناور دستور کے خلاف قبل اس کے کدرکعتیں پوری کرتے جماعت کے ساتھ
قعدہ میں شریک ہو گئے، آنخضرت ﷺ نے سلام پھیرا تو حضرت معاذ " نے اٹھ کر بقیہ رکعتیں پوری
کیس، آنخضرت ﷺ نے دیکھا تو فرمایا قلسس لکم فھکفا فامنعوا یعنی معاذ " نے تم ہمارے کہ ان
ایک طریقہ نکالا ہے۔ تم بھی ایسا ہی کیا کروا سے حضرت معاذ " کے لئے کتنی قابل فخر مزیت ہے کہ ان
کی سنت تمام مسلمانوں کے لئے واجب العمل قرار پائی اور آج تک اس پڑمل درآمہ ہے اورونیا کے
سارے مسلمان اس کے مطابق آنی فوت شدہ رکعتیں اداکر تے ہیں۔

نماز اورروزہ ئے تین دورانہوں نے جس طرح سے قائم کئے تھے آ۔ وہ بھی ان کے فقہ پر شاہد عدل ہے، ای بنا ، بران کے اجتہادات جہاں دوسرے صحابہ سے مختلف تھے، وہاں صحت اور یقین بھی انہی کو حاصل تھا۔

جماع کی ایک صورت خاص میں صحابہ کرائم میں اختلاف تھا، حضرت عمر "مجھی نہایت متردد تھے، گرعام سحابہ کی تر دیدنہ کرسکتے تھے، لیکن حضرت معاذ "اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کوسب سے اختلاف تھا، آخر حضرت عائشہ نے حضرت معاقط کی رائے سے اتفاق کیا ،اورای پر حضرت عمر اور تمام صحابہ کا اجماع ہوگیا "۔

حصرت عمرؓ نے اس وقت جھوڑ دیا اور فرمایا وضع حمل کے بعد سنگسار کیا جائے ،لڑ کا ببیدا ہوا تو خو بی قسمت سے اپنے باپ کے بالکل مشابہ نکلا ،باپ نے دیکھا توقتم کھا کر کہا کہ ریتو میر ابیٹا ہے،حضرت عمر '' کو خبر طی تو فرمایا کہ'' معاذ'' کامثل عور تیس نہ پیدا کریں گی ،اگر معاذ'' نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوجا تا<sup>ا</sup>۔

وه خلافت کے ستحق تھے :

حضرت عمرٌ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے بعد کس کوخلیفہ بنایا جائے ،حضرت عمرٌ نے ایک مختصرتقر برفر مائی ،جس کا ایک فقر ہیتھا کہ اگر معاذ '' بن جبل زندہ ہوتے تو ان کوخلیفہ بنا تا ،خدا پوچھتا تو کہتا کہ اس شخص کوخلیفہ بنا کر آیا ہوں جس کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ''یاتی معاذ '' بین العلماء بوتوں''۔

#### اخلاق وعادات :

حفرت معافی خصرت معافی نے مناقب و کامر کا ایک ایک باب بڑھ چکے، اس سے ان کی اخلاقی خصوصیات معلوم ہوگئی ہوں گی ، ایک مسلمان کا سب سے بڑا دصف خالتی کا نتات کے ساتھ والبانہ لگاؤ اور اس کی اطاعت وعبادت ہے، چنانچے حضرت معافی دوسرے تربیت یافتگان نبوت کی طرح بچھلی بہر رات سے اٹھ کر اس کاروبار میں مصروف ہوجائے تھے، یہ اس عشق الہی و محبت خداوندی کا اثر تھا کہ جب عمواس میں طاعون کی وبا پھیلی اور حضرت عمرو "بن العاص نے آبادی چھوڑ کر میدان میں نکل جانے کی صلاح دی تو ان کو اس تجویز سے خت تکلیف ہوئی اور فر مایا کہ یہ رحمت الہی ہے اے خداا پی اس رحمت کو تو میرے گھر بھیج دے۔

#### حت رسول ﷺ:

حب الہی کے بعد حبّ رسول کا درجہ ہے۔ بن چکے ہیں کہ وہ جب بھی آپ ﷺ کونہ پاتے تو کس طرح بے تابانہ آپﷺ کی تلاش میں نکل جاتے ،حضورﷺ کا قاعدہ تھا کہ سفر میں آپﷺ جب کہیں اتر تے ہتے تو مہاجرین کو اپنے قریب اتارتے تھے۔ چنا نچہ ایک باررسول اللہ ﷺ کسی سفر میں تشریف لے گئے سحایہ " بھی ہمراہ تھے ،ایک جگدان کے ساتھ منزل کی تو آنخضرت تعظیفے سحابہ "

اكنز العمال جلد ٤ -ص ٨ ٨ - بحوالتسجيح بخارى ومسلم

کے مجمع ہے جن میں معاذ بن جبل " بھی تھے، اٹھ کر کہیں چلے گئے معاذ " کو ہڑی پر بیٹانی ہوئی ،شام تك انتظاركرت ربي جب آب عليَّانه آئے تو حضرت ابومویٰ اشعری " كولے كر آپ عليَّا كى تااش میں نکل گئے ۔راستہ میں آ وازمعلوم ہوئی۔ دیکھاتو آنخضرت نظافے میں ،معاذ " کود کی*ے کرحضور ﷺ نے* یو چھا تمہار کیا حال ہے؟ ان لو گوں نے کہا آج آپ ﷺ ہم میں تشریف نہ رکھتے تھے،ہم کوخوف ہوا كه خدانخواسته كوئى منررنه پہنچا ہواس لئے اس وقت آپ كو ڈھونڈ نے نكلے ہیں لئے

ادب يرسول ﷺ :

آنخضرت على كا بصدادب كرت تھے۔ ايك باريمن سے آئے تو آنخضرت على سے ورخواست کی کہ یمن میں میں نے کچھلوگوں کود یکھا کہ وہ ایک دوسرے کو بجدہ کرتے ہیں کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ آنخضرتﷺ نے فرمایا کہا گرمیں کسی انسان کے لئے سجدہ جائز کرتا تو عورت سے کہتا کہ وہ اینے شوہر کو تجدہ کرے کے۔

جناب رسالت پناہ ﷺ بھی اس محبت و جاں نثاری کی بناء پران سے نہایت محبت کر تے تنے۔ایک بارحضرت معاذ" رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تنے ،آنخضرت ﷺ نے ان کا ہاتھ بکڑ ااور فر مایا کہ مجھ کوتم ہے بہت محبت ہے، حضرت معاف<sup>س</sup> نے کہامیرے مال باپ آپ برفعدا! میں بھی آپ ﷺ کو نہایت محبوب رکھتا ہوں ،آنخضرت ﷺ نے فر مایا میں ایک وصیت کرتا ہوں اس کوبھی ترک نہ کرنا۔ یہ کہہکرایک دعابتائی، جو <sup>ح</sup>صرت معاذ<sup>مہ</sup> برنماز کے بعد ہمیشہ پڑھتے رہ<sup>ے تھ</sup>۔

رسول الله ﷺ كَى وسيت كاس قدر خيال تھا كەاپئے تلميذ خاص صنابحى يُوحضرت معافر ﷺ وصیت کی ،صنابحی ہر بیا تر تھا کہ انہوں نے اینے شاگر دابوعبدالرحمٰن حبلی کواور حبلی نے عقبہ بن مسلم الحسیتی کواس کے ریز ھنے کی وصیت کی تھی <sup>ہی</sup>۔

ندکورہ بالا واقعات تمام تر عبد نبوت ﷺ ہے علق رکھتے ہیں اور اس عبد میں حضرت معاذ " کی محبت جوحال تھاوہ او پر گذر جے کا کیکن رسول اللہ ﷺ کے بعدان میں کیا کیفیت تھی ،اس کا بیان اب سننا جاہنے ۔رسول اللہ ﷺ کی رحلت کے بعد حضرت معاذ '' کااضطراب قابل دیدتھا۔ یمن سے واپس ہوکرآئے تو مدینہ منورہ رسول اللہ ﷺ کے جمال جہال آرائے محروم ہو چکا تھا اس کئے انہوں نے مدینہ منوره کوچھوڑ کرشام میں سکونت اختیار کی۔ شام میں بھی محبوب کا فراق چین نہ لینے دیتا تھا۔ البھے میں «هزت عمر رسی اللہ عیت المقدی تشریف لیے ، حضرت بلال " بھی وہاں موجود تھے حضرت عمر رسی اللہ عین کے ان سے درخواست کی آج اذ ان دیجئے ۔ حضرت بلال " نے کہا میں تو ارادہ کر چکا تھا کہ رسول اللہ عین کے بعد کسی کے لئے اذ ان نہ دول گا اللہ عین آج آپ کا ارشاد بجالا تا ہوں ۔ اذ ان شروع کی تو سحابہ " کورسول اللہ عین کا عہد مبارک باد آ گیا اور ان پر رفت طاری ہوگئی اور حضرت معاذ بن جبل " تو روتے روتے روتے سے تاب ہوگئے۔

امر بالمعروف : حضرت معاذ " نے امر بالمعروف میں بھی اومۃ الائم کی پروانہ کی ،شام گئے تو و یکھا کہ شامی وترنہیں پڑھتے۔امیر معاویہ " حاکم شام تضان سے پوچھا کہ ان کے وتر نہ پڑھنے کا کیا سبب ہے؟ امیر کومعلوم نہ تھا، پوچھا کیا وتر واجب ہے؟ حضرت معاذ " نے کہاباں لی۔

جود : نهایت فیاض تھے، چنانچہ ای سخاوت کی بدولت ان کی تمام جائداد نیج ہوگئی اسلام کو ان کی سخاوت سے بڑا فائدہ پہنچا۔

کینہ وحسد ہے مبرا تھے۔قرآن اور جمعصرا کٹر حس کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، چند ہا کمال ایک زمانہ میں موجود ہوں تو مجھی ایک دوسرے کوا چھانہ کہے گالیکن رسول اللہ ﷺ نے سحابہ " کواس قسم کے رکیک و باطل خیالات ہے پاک کر دیا تھاوہ ہمعصروں اور ہمسروں کی قابلیت کا اعتراف کرتے تصاور وقت پراس کوظا ہر بھی کردیتے تھے۔

حضرت معاذ "کی وفات کا وفت آیا تو تمام لوگ رور ہے ہتے کہ علم اٹھایا جارہا ہے۔
حضرت معاذ "ہے کہا فرمائے آپ کے بعد کس سے پڑھیں انہوں نے کہا، ذرا مجھے اٹھا کے بٹھا دو،
بیٹھ گئے تو فرمایا،" سنوعلم وایمان اٹھ نہیں سکتے وہ بدستور رہیں گے جوجبتو کر ہے گا، پائے گا"
(تمن مرتبہ فرمایا) علم جارآ دمیوں سے سیھو یعنی ابو درداء" ،سلمان فاری ،ابن مسعود ،عبداللہ ابن سلام
سے میں مائڈ شم۔

### حضرت مسلمه بن مخلد

مسلمہنام۔ابوٴ عیداورابومعن کنیت بقبیلہ خزرج سے ہیں،سلسلۂ نسب یہ ہے : مسلمہ بن مخلد بن الصامت بن نیار بن لوذ ان بن عبدوذ بن زید بن تعلبہ بن الخزرج ابن ساعدہ بن کعب بن الخزر ن الاَ کبر۔

ا ہے۔ میں مدینہ میں پیدا ہوئے آنخضرت ﷺ کی وفات کے وفت دوسالہ تھے ،صغرت کی وجہ ہے کسی غزوہ میں شریک نہ: دیکے۔

حضرت عمر کے مبد میں جب مصر پرفوج کشی ہوئی اور عمر و بن العاص کو فتح میں دیر لگی تو مدینہ سے جار ہزار آ دمی ، بطور کمک روانہ کئے گئے ان پر جارشخص افسر تھے، جونسپہ کری میں تمام عرب میں انتخاب تھے، بعنی زبیر بن العوام ، مقداد بن اسود " کندی ،عبادہ بن صامت "مسلمہ بن مخلد ، حضرت عمر فی عبر و بن العاص کو خط ککھا کہ ان افسروں میں ہرخص ایک ہزار آ دمیوں کے برابر ہے ، اس بنا کرفوج ہم بزار آنہیں بلکہ ہزار ہے ۔ اس بنا کرفوج ہم بزار آنہیں بلکہ ہزار ہے ۔ اس بنا کرفوج

مصرفتح ہوا تو مسلمہ آنے وہیں اقامت اختیار کی ، پھر مدینہ آئے ورصفین میں امیر معاویہ '' کی طرف سے شریک ہوئے ، یہ جیب بات ہے کہ انصار کا ہر فرد جناب امیر رضی القد عنہ کے ساتھ تھا ، لیکن میہ بزرگ اور نعمان بن بشیر امیر معاویہ کے طرفدار ہتھے ''۔

جنگ سنین نے بعد جس میں جنگ کا نتیجہ امیر معاویہ کے خاطر خواہ نکلاتھا، ۱۳۸ھ میں محمد بن ابی بکر قل ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں سلمہ کا بھی حصہ تھا، اور جب نہیں کہ بیتی ہومحد بن ابی بکر جب صافی برگر جب ما کم ہوکر مصر گئے تو قیس نے ان کو مجھا دیا تھا کہ مسلمہ معاویہ بن خدت کی وغیرہ کے ساتھ عفود در گذر کا بر تاؤ کرنا لہیکن انہوں نے اس کے بالکل خلاف کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مصر میں ایک شورش نمودار ہوئی جومحمد بن ابی برنتے ہوئی۔ بن ابی خلاف کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مصر میں ایک شورش نمودار ہوئی جومحمد بن ابی برنتے ہوئی۔

محمد بن انی بکر یہ تقل کے بعد امیر معاویہ نے عمر دبن العاص سے کومصر کا والی بنایا ان کے بعد اور لوگ بھی ان کی طرف سے والی ہوکر آئے جن میں سب نے تہ خیر والی اور سب سے پہلے نائب السلطنت مسلمہ بن مخلد ہتھے۔

#### امارت مصروا فريقه:

حضرت مسلمہ "امیر معاویہ کے پاس شام میں تھے کہ امیر معاویہ نے عقبہ بن عامر جہنمی کے بجائے انکوم مرکا حاکم مقرر کیا اور تاکید کی کہ عقبہ ہے امارت مخفی رکھی جائے وہری طرف عقبہ کے نام فرمان بھیجا کہ آپ امیر البحر ہیں ، جزیرہ روڈس پر تملہ بیجئے جنانچ مسلمہ "مصر پنچ اور عقبہ کے ساتھ اسکندریہ روانہ ہوئے ، ادھر عقبہ کے جہاز نے جزیرہ روڈس پر جملہ کے لئے کنگر اٹھایا اور ادھر مسلمہ " تخت امارت پر شمکن ہوگئے ، عقبہ کو جہاز نے جزیرہ افسوس کیا ۔ یہ ۱۰ رائع الاقل سے محاواقعہ ہے بعض لوگوں نے ۵۰ ھ کھا ہے کین ہوجے نہیں۔

مصراورافریقہ اب تک دوجدا گانہ صوبے تنھے اور ان پر دووالی حکومت کرتے تھے، حضرت مسلمہ ڈونول صوبوں کے امیر بنائے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ کذہبی وخراج بھی انہی کی مگرانی واہتمام میں دے دیا گیا۔

حضرت مسلمہ ؓنے نظام حکومت از سرنو ترتیب دیا ، سائب بن ہشام بن کنانہ عامری کو پولیس کاافسراعلیٰ بنایا ، وہ ۱۹۳ھ تک اس منصب پر فائز رہے اس کے بعد عابس بن سعد مرادی کو کہ ان سے زیادہ انتظامی قابلیت رکھتے تھے اس عہدہ پر مامور کیا۔

معاویہ بن خدت کومغرب کی سرحد پرغز وہ کے لئے مامور کیا<sup>تا</sup> ۔اور بری و بحری لڑا ئیوں کے لئے بعض مقامات پرکشکر بھیجے۔

حضرت مسلمہ یہ نے اپنے فرائض منظمی نہایت بیدار مغزی ، ہوشیاری اور مستعدی ہے انجام دیئے ، ایک بحری لڑائی کے لئے آ دمی کنڑت ہے بھرتی کئے تو فوج میں عام ناراضکی پھیل گئی ،اس موقع پر حضرت مسلمہ نے فوجی جو کم کرنے کے لئے ایک خطبہ دیا جو بجنسہ درج ذیل ہے لیے۔

يا اهل مصرمانقم منى والله لقد زرت في مدد كم وعددكم وقويتكم على عدو كم والله في مدد كم وعددكم وقويتكم على عدو كم والدى نفسى بيده لايا تينكم زمان الاالآخر فلآخر شرفمن استطاع منكم ان يتخذ نفقا في الارض فليفعل!

لوگو اہم کو جھے ناخوش نہ ہونا جا ہے میں نے تہاری تعدادادر کمک میں اضافہ کرکے وہمنول کے مقابلہ میں تم کومضبوط بنایا ہے خدکی تنم! (جھے کوغنیمت سمجھو) آئندہ زبانہ میں

شخت و جابر عمال آئمیں گے اس وقت کے لئے البت تم کو زمین میں کوئی سوراخ تلاش کرلینا جائے۔

سوے بیج کراس کا سخت مقابلہ کیا اگر چاس میں مسلمان کٹرت سے کام آئے تاہم فیصلہ مسلمانوں کے موافق ہوا اس میں عائد بن نغلبہ بلوی ابور قیم و بن قیس کنمی وغیرہ۔

غالبًا ای سند میں حضرت مسلمہ "نے عابس بن سعید کو پولیس کے محکمہ ہے ہٹا کرامیر البحر بنایا ،اورانہی کی ماتحق میں ا۔طاف نہ (غالبًا فسطنطنیہ کی تضیف ہے کیونکہ اس قدر ثابت ہے کہ سلمہ "کے عہد میں مصر ہے قسطنطنیہ پرایک جملہ ہوا تھا۔) پر لشکر کشی کے لئے ایک مہم جیجی مہم ہے واپس ہونے تک سائب بن ہشام عابس کے بجائے پولیس کے افسر رہے ، کھھے میں جب وہ روم ہے واپس آئے توایس کے افسر رہے ، کھھے میں جب وہ روم ہے واپس آئے توایس کے افسر رہے ، کھھے میں جب وہ روم ہے واپس آئے توایس کے افسر رہے ، کھی جیس جب وہ روم ہے واپس

" من جے میں حضرت سلمہ" کوئی ضرورت ہے اسکندریہ گئے تو فسطاط میں عابس بن سعید کواپنا جانشین بنایا۔

ای سندمیں رجب کے مہینہ میں امیر معاویہ نے انقال کیا اور پزیدان کا جائشین ہوا ہسلمہ ہوا ہسلمہ ہوا ہسلمہ ہوا ہسلمہ کا سکندر بیمیں بنتے ، پزید کی خبر ملی تو عابس کو خطالکھا کہ رعایا ہے بزید کی بیعت لے لو، چنانچے تمام اشکر نے بیعت کی لیکن عبداللّہ بن ممر و بن العاص مشکر تھے ، عابس نے آگ منگوا کردھمکی وی کہ '' انکار کرو گے تو اس میں جھونک دول گا'۔ حضر ت عبداللّہ نے بید کھے کر جبر اُوقیر اُبیعت کی اور دنیا میں آگ کے عذاب ہے محفوظ رہے۔

سیکھی دنوں کے بعد « هنرت مسلمہ '' اسکندریہ سے واپس آئے ،اب عابس کو پولیس کے محکمہ کے ساتھ قضا کا محکمہ بھی تفویض کیا۔ بیادائل البھے کا داقعہ ہے۔

محکمه تنه منه کاانتظام:

مسلّمہ یُنے محکمہ کنہ ہی کے افسراعلیٰ ہونے کی حیثیت سے بہت ی مذہبی خدمات بھی انجام دیں ۱۹۵ ھے میں جامع مسجد کی توسیع کی اور حضرت عمرو بن عاص نے جو جامع مسجد تعمیر کی تھی اس کو منہدم کیا۔

مسجدوں میں روشن کے منارے بنوائے ،اورخولان اورنجیب وغیرہ کے ذمہروشنی کا جوانظام تھا،اس کوموقوف کردیا مسجدوں میں بیتھم بھیجا کہ رات کے وقت سب جگہ ایک اذان ہو، فجر کے وقت بیا تظام کیا کہ پہلے جامع مسجد میں کئی مؤذن اذان پکاریں جب وہاں اذان فتم ہوتو فسطاط کی ہر ہر مسجد میں اذان کہی جائے ، چونکہ بیطریقہ نہایت پسندیدہ مستحسن اور اسلام کی شان وشوکت کو دوبالا کرتا تھا، نہایت مقبول ہوا اور مُسؤ دہ کے زمانہ تک متواتر رائج رہا، ان لوگوں کے زمانہ میں کسی وجہ ہے بیر ہم موقوف ہوگئی اور پھرافسوں کہ بھی زندہ نہ ہوگی۔

و **فات : ۲۵/**رجب۱۲ ہے پی حضرت مسلمہؓ نے انتقال فرمایا ۱۲ سال کاس تھا، ۱۵ ابرس جار ماہ حکومت کی ، و فات کے وقت کارو ہار حکومت عابس بن سعید کے سپر دکیا۔

اولاد: كوئى صلىي يادگار نبيس چھوڑى ـ

فضل وكمال:

حضرت مسلمہ مافظ قرآن تھا اور وہ ایسا سیح یا دفھا کہ لوگ تعجب کرتے تھے، حضرت مجاہد مسلمہ وقر اُت کے امام ہیں اور اپنے زیانہ میں اس فن میں بے مظہرت کیے جاتے تھے ان کا بیان ہے کہ میں دنیا میں اپنے کو قرآن کا سب ہے بڑا حافظ سمجھتا تھا، کیکن مسلمہ کے ہیجھے ایک روز نماز فجر پڑھی تو یہ خیال غلط ثابت ہوا ، انہوں نے سور ہ بقرہ پڑھی تھی ، اتن بڑی سورت میں کہیں داؤا در الف کی میمی غلطی نہیں کی۔

عدیث میں بھی مربعیت عامہ حاصل تھی ،اورخود صحابہ تعدیث سفنے کے لئے ان کے پاس مصر جاتے تھے حضرت ابوابوب انصاری صرف ایک حدیث سفنے کے لئے مصر گئے تھے ،عقبہ بن عامر جہنی بھی ای غرض سے گئے تھے اور حدیث بی تھی لیے۔

تلاغه و خاص اور راویان حدیث میں حسب ذیل حضرات ہیں ،اسلم ابوعمران ،شیبان بن امیہ بحبدالرحمٰن بن شامہ علی بن رباح ،مجمع بن کعب ، مجاہد بن جبر ، ہشام بن ابی رقیہ۔

### حضرت محمد بن مسلمة

نام ونسب:

محمرنام - ابوعبد الرحمن كنيت بتبيل أوس سے بين اسلىل تسب بيت :

محمدین مسلمه بن سلمه بن خالد بن عدی بن مجدعه بن حارث بن حارث بن خزرج بن عمروا بن مالک بن اوس \_

بعثت نبوی ہے۲۲ سال قبل پیدا ہوئے جمد نام رکھا گیا ،سنِ شعور کو پہنچ کرعبدالاشہل کے حلیف بن گئے۔

> اسلام : سعد بن معاذ ہے بل حضرت مصعب بن جبیرٌ کے ہاتھ پراسلام آبول کیا۔ غزوات اور دیگر حالات :

ہیں،اب چھوڑتے بھی نہیں بنمآ،تاہم انجام کاانتظار ہے،کعب نے کہا مجھے منظور ہے کیکن کوئی چیز گرور کھ د د۔ ساتھیوں نے کہا کیار ہن رکھیں؟ بولاعور تیں کہانہیں تم خوبصورت آ دمی ہو، بولانو بیجے ، کہا ہے بھی ٹھیکے نہیں لوگ انگلیاں اٹھا تمیں گے۔ کہ ایک دووس کے لئے اولا در بمن رکھ دی پیر بڑے شرم کی بات ہے کیا ریبہتر نہ ہوگا کہ ہتھیار گرور کھ دیں اس نے کہاا چھامیرے پاس پھر آنا ،رات کے وقت محمد ابن مسلمہ اُبونا مُلہ کو کہ کعب کے رضاعی بھائی تھے،اورمسلمان ہو چکے تھے۔ لے کریہنچے کعب نے قلعہ میں بلالیا اور ملنے کے لئے گھرے نکل رہا تھا کہ بیوی نے کہا ایسے وفت کہاں جاتے ہو؟ جواب دیاد ہ میرے دو بھائی آئے ہیں۔ان سے ملنے جارہا ہوں بولی که 'ان کی آواز سے تو خون ٹیکتا ہے، کہا خیرا گر یمی ہےتب بھی مجھے چاہئے کیونکہ شریف آ دمی رات کو بھی نیز ہ کی دعوت قبول کرتا ہے۔غرض نہایت عمدہ عطرلگا کراور جا دراوڑھ کر گھرے نکلا جمہ بن مسلمہ نے پہلے ہے ساتھیوں کو کہدر کھا تھا کہ میں اُس پر قابو یانے کی کوشش کروں گا۔جس وقت اشارہ کروں فوراً قتل کردینا۔ چنانچہ اس سے کہا،نہایت عمدہ خوشبوہے، کیا میں تمہاراسر سونگھ سکتا ہوں ،اس نے اجازت دی تو انہوں نے سر پکڑ کر سونگھااور کہا کہان لوگول کوبھی اجازت دو،سب اٹھے اور سرسونگھا، آتی دیرییں وہ بخو بی قبضہ میں آگیا تھا،ساتھیوں ہے کہالواس کونٹل کرو، اتنی در میں تکواریں برس پڑیں کیکن جان پھر بھی باقی رہ گہی ،خدا کادشمن اتنی زور ہے چلایا کہتمام بہود نے آوزمن لی اور ہرقلعہ برروشنی ہوگی محمد بن مسلمہ ٹنے جراُت کر کے پیش قبض پہیٹ میں بھو تک دی جوناف کے نیجے انر گئی اور وہ مصند اہو گیا ۔

ان لوگوں نے اس کاسر کائ کرساتھ لے لیا اور وہاں سے روانہ ہوگئے ،بقیع پہنچ کر تھیں کہی ،آنخضرت کی آوازگوش کہی ،آنخضرت کی آوازگوش میار کرنے اس وقت تک آرام نہ فر ما یا تھا ، برابر نماز پڑھ رہے تھے ،تکبیر کی آوازگوش مبارک تک پنچی ، سمجھے کہ مقصد میں کامیا بی ہوئی ،سامنے آئے تو فر مایا کہ ،کامیاب پھرے ہیں ،لوگوں نے کعب کاسر سامنے رکھ دیا تو نہایت خوش ہوئے اور خدا کاشکرادا کیا ،غروہ ا حدیمی شکراسلام کی حفاظت پر متعین تھے۔ پیچاس آدمیوں کے ساتھ تمام دات گشت لگایا تھا گے۔

واقعہ نضیر میں جو سم میں پیش آیا تھا، آنخضرت ﷺ نے ان کو بنونضیر کے پاس بھیجا کہ سے اعلان کردو کہ ہمارے شہرے نکل کر کسی جگہ چلے جاؤ ہم لوگوں نے آنخضرت ﷺ جوفریب اعلان کردو کہ ہمارے شہرے نکل کر کسی جگہ چلے جاؤ ہم لوگوں نے آنخضرت ﷺ جوفریب اور دغا کی ہے۔ گئے تو اور دغا کی ہے۔ اس کے بعد اگریہاں و کیھے گئے تو قتل کردیئے جاؤ گے ، بنونضیر نے عبداللہ بن ابی کے اغوا سے اس تھم کی پرواہ نہ کی ،اور مقابلہ پر تیار

ہو گئے ،آنخضرت ﷺ نے مجبور ہو کرمحا صرہ کرلیا اور شکست دی جھربن مسلمہ یک ذمدان کے جلاوطن کرنے کامعاملہ سپر دہوا کے جس کوانہوں نے بخو بی انجام دیا۔

غزوہ خندق کے بعد مصے میں غزوہ قریظہ ہوا۔ ۱۵روز کے محاصرہ کے بعد یہود بی قریظ نے زچ ہوکرسپر ڈال دی اور آئخ ضرت ﷺ کے حکم پر راضی ہو گئے جمہ بن مسلمہ "نے عورتوں اور بچوں کو جدا کرکے باغیوں کے ہاتھ باندھ دیئے اور ایک طرف لا کر کھڑ ا کر دیا <sup>ع</sup>۔

اس واقعہ کے بعد ۱۳۰۰سواروں کے ساتھ آنخضر ت ﷺنے بحرات روانہ کیا، جومدینہ ے عدن کی مسافت برواقع تھا مقصود قرطاء برغارت گری تھی جمہ بن مسلم بڑات کو چلتے اور دن کو کہیں حصیب رہتے ،گاؤں پہنچ کراحیا نک ان کو جالیا کچھٹل ہوئے باقی فرارہو گئے ، بہت ہے اونٹ اور سكريال غنيمت ميں ہاتھ آئيں۔جن كى تفصيل يہ ہے۔ اونث ١٥٠، بكريال ٥٠ ١٩٥٠ روز كے بعدمدینه واپس آئے کے

رئيع الثاني الهي مين اآدميون كماتهوذى القصد بصيح كئه، بيمقام مديند ع٢٠ ميل پے اور ریذہ کی سڑک پر واقع ہے رات کووہاں پنجے تو قبیلہ والوں نے سودوا آ دمی جمع کر کے تیراندازی کی، پھر نیزے لے کر ٹوٹ پڑے جمہ بن مسلمہ کے علا وہ ادھر کے سب آ دمی مارے كے ، كوتى بن سلمة شہير تبين ہوئے كيكن ان كے شخفے ير چوث آئى تھى جس سے بلنا بھى مشكل تھاان لوگوں نے سب کے کیڑے اتا رکئے اور برہنہ چھوڑ کر چلے گئے ،اتفاق ہے ایک مسلمان ادھر ہے كزرر باتفا محمد بن مسلمة كواس حال مين ديكها تو المفاكرمد بيندلا يا، آنخضرت على في اس كانتقام کے لئے حضرت ابوعبیدٌ ہ کوروانہ فر مایا <sup>سی</sup>۔

كے جے ميں عمرة القصاء بوا\_ آنخصرت ﷺ نے ذوالحلیفہ بینچ کو گھوڑے محمد بن مسلمہ "ك سپر دکردے اور فرمایا کہتم آ کے بڑھویہ مرظہران مینچتو قریش سے ملاقات ہوئی یو جھا کیا ماجرا ہے؟ کہا آنخضرت ﷺ تشریف لارہے ہیں اورانشاءاللّٰہ کل یہاں پہنچ جا کیں گے ھے۔غزوۂ تبوک میں جو <u> 9 ج</u>یس واقع ہواتھا۔ آنخضرتﷺ نے مدینہ میں ان کو کاروبار خلافت سپر دکیا تھا 🗓

حضرت ممر " کے عبد خلافت میں قبیلہ جبینہ کے صدقات وہی وصول کرتے ہے حضرت ممر " نے گورنروں اور عاملوں کی تگرانی کا ایک عہد قائم کیا تھا۔ در بارخلافت میں وقتاً فو قتاً عمال کی جو پیجا پہتیں موصول بوتين ان كَتْحَقِق تِفْتِيشَ كَ لِنَهُ حَضِرت عَمْرٌ كَ الْبَي كُوا تَخَابَ كِيارِ صَاحِبِ اسمالغابِ لَكِينَ بِينَ : "وهو كنان صناحب البعيمال اينام عمر" كان عمر اذا شكى اليه عامل ررسيل منحمه ايكشف الحال وهو الذي ارسله عمر الى عماله ليا خذ شطر اموالهم !

'' بید حضرت عمر '' کے ذیانہ خلافت میں ممال کے نگران تھے۔ جب کسی عامل کی حضرت عمر '' ہے۔ شکایت کی جاتی تو تھنے ق حال کے لئے محمہ بن مسلمہ '' بھیجے جاتے ،انہی کو حضرت ممر '' نے ممال کے یاس بھیجا تھا کہ ان کے مال کا چوتھا حصہ وسول کریں''۔

آت جیس میں میں میں میں ابی وقائی جو کوفہ کے گورنراور عشرہ میں ہے ان کی نسبت لوگوں نے جا کر حضرت میں میں کے دونہ بھیجے گئے ان کوف بھیجے گئے انہوں نے کوفہ کی ایک مسجد میں جا کرلوگوں کا اظہار کیا اور حضرت سعد بن ابی وقائی مسجد میں جا کرلوگوں کا اظہار کیا اور حضرت سعد بن ابی وقائی مسجد میں جا کرلوگوں کا اظہار کیا اور حضرت سعد بن ابی وقائی مسجد میں جا کرلوگوں کا اظہار کیا ہے۔
مدینہ آئے یہاں حضرت ممر سے خود انکارا ظہار کیا گئے۔

حُفرت میں ڈیوزھی رکھی ہے۔فر مایا کداب کسی مظلوم اورفریادی کی آ واز ان تک نہیں پہنچے گی۔محمد بن مسلمہ " کو بھیجا کہ جا کر ڈیوزھی میں آگ لگادیں۔انہوں نے اس تھم کی تنمیل کی حضرت سعد باہر نکلےاور پوچھا کیا معاملہ ہے، انہوں نے واقعہ بیان کیا " تو خاموش ہو گئے۔

ایک مرتبه جفن تنم "بازار میں پھررہ ہے تھا کی شخص نے آواز دی ہم! کیا چند شطیس تم کو خدا ہے نبجات ولا ویں گی لا تمبارا عامل عیاض بن غنم جوم صرکا حاکم ہے باریک کپڑے پہنتا ہے اور دروازہ پر دربان مقرر کرر کھا ہے۔ حضرت عمر " نے محد بن مسلمہ " کو بلا کرم صربھیجا کہ وہ جس جس حال میں بول ان کو بلوالاؤ۔ محمد بن مسلمہ " نے وہاں پہنچ کر دیکھا تو واقعی وروازہ پر دربان تھا ،اندر گئة تو عیاض باریک کرتہ پہنے تھے کہا چلوامیر المونیون نے طلب کیا ہے ، درخواست کی کہ قباتو پہن لوں۔ جواب ملائیوں اسی وضع ہے چلو ،غرض اسی حالت میں مدینہ آئے۔ حضرت مر " نے وہ کرتہ اتر واکر بوال کا کرتہ یہنایا اور بکر بول کا گلمنگوا کر حکم دیا کہ جنگل میں لے جاکر چراؤ "۔

حضرت تمرو بن العاص" کے متعلق معلوم ہوا کہان کے مال ودولت میں بہت اضافہ ہو گیا

اِ اسدالغابِ جلد ۴ سه ۳۳۰ بی صحیح بخاری جلدا پس ۴۰۱ طبرانی س ۲۹۰۱ سی اصابہ جلد ۲ پس ۹۳ سی سی سنگ ب الخراج س ۲۹

ہے۔ جھر بن مسلمہ " کوان کے نام فرمان و سے کرروانہ کیا جس میں لکھاتھا کہ سارا مال ان کے سامنے رکھ دیا جائے۔ یہ جس قد رمناسب سبحص گے، لے لیس گے۔ محمد بن مسلمہ "مصر بہنچ تو عمر و " نے ہدیہ بھیجا۔ انہوں نے واپس کر دیا حضرت عمر و " کواس کا ہز ا ملال ہوا اور کہا کہتم نے میر اہدیہ واپس کر دیا حالا نکہ رسول اللہ ملائے نے قبول فرمایا تھا۔ جواب دیا کہ آنخضرت ہوئے کے ہدیہ اور اس میں فرق ہا س عمل برائی پوشیدہ ہے۔ عمر و " نے کہا خدااس دن کا براکر سے جب میں عمر " بن خطاب کا والی بنا، میں نے عاص بن واکل (عمر و کے باپ کا نام ہے ) کو دیکھا ہوہ جب مخواب کی قبازیب بدن کرتے تھے تو خطاب (حضرت عمر " کے باپ کا نام ہے ) کو دیکھا ہو ہوں جبر لا دے پھر تا تھا۔ آج ای خطاب کا بیٹا بھے پر خطاب (حضرت عمر " کے باپ ) لکڑیوں کا گھٹ گدھے پر لا دے پھر تا تھا۔ آج ای خطاب کا بیٹا بھے پر محومت جتار ہا ہے۔ محمد بن مسلمہ " نے کہا کہ آپ کے اور ان کے باپ دونوں جبنم کے کند ھے جی لیکن عمر " آپ سے بہتر ہیں اس کے بعد پھے تھے۔ گفتگو ہوئی عمر و " نے کل مال لاکر سامنے دکھ دیا انہوں نے کسی قدر لے کر باتی واپس کر دیا اور مدینہ طے آئے ۔

محمر بن رئیج نے صحابہ "مصر کے حال میں اس واقعہ کو درج کیا ہے۔ ایک حدیث بھی سند ا پیش کی ہے <sup>ع</sup>۔ حضرت عمر " کے زمانۂ خلافت تک مدینہ میں رہے پھر ربذہ کی سکونت اختیار کی ۔ حضرت عثمان " کے تندوہ تاک واقعہ میں بالکل الگ تھے۔ حضرت حذیفہ " کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے خص کو جانتا ہوں جس کوفتنہ نے بچھ ضرز ہیں پہنچایا اور وہ محمہ بن مسلمہ " ہیں۔

چندآ دمی ربذہ آئے دیکھا کہ ایک خیمہ نصب ہے اندر مھئے تو محمہ بن مسلمہ '' ہے ملا قات ہوئی ۔عزلت نشینی کا سبب دریافت کیا تو فر مایا جب تک معاملہ صاف نہ ہو جائے ہم کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ''۔

جناب امیر رضی الله عنه خلیفه ہوئے تو ان کوطلب فر مایا اور بوچھامیر سے ساتھ کیوں نہ شریک ہوئے۔ عرض کی آپ کے بھائی (آنخضرت ﷺ) نے مجھے تلوار دی تھی اور فر مایا تھا کہ شرکین سے لڑنا اور جب مسلمان سرگرم پیکار ہوں تو اسے اُحدیرِ مارکر پاش پاش کردینا اور گھر میں بیٹھ رہنا ، چنا نچہ میں نے یہی کما سے۔

جمل اور صفین وغیرہ میں کسی فریق کے ساتھ نہ تھے۔اس ز مانہ میں ایک نکڑی کی تلوار بنائی تھی اور کہتے ہتھے کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے یہی تھم دیا ہے ہے۔ وفات: اميرمعادية كئريس مريدة ياريدكان كاندر تضيد دراتا مواندر چلاگيا اوران كاكام تمام كرديا، كاريخ والاتهاان كي فكريس مريدة ياريد كان كاندر تضيد دراتا مواندر چلاگيا اوران كاكام تمام كرديا، قصورية ها كه انهول نے امير معاوية كي طرف سے تكوار كيول ندا تها كي ان مانديس مروان، مدينه منوره كا امير تها ـ اس نے نماز جنازه پر هائي تا اور مدينة ك قبرستان ميں فن موے ـ وفات كے وفت سن مبارك ك سال كا تھا۔

اہل وعیال: دس لڑ کے ادر چولڑ کیاں یادگار چھوڑیں سے مشہورلڑ کوں کے نام حسب ذیل ہیں۔ جعفر بحبداللہ سعد بحبدالرحمٰن بمروﷺ (بیسب صحابی ہے)مجمود۔

حلیہ: قد دراز ،بدن دہرا ،رنگ گندم گوں ،سر کے بال آگے ہے۔ فضل و کمال: فضاائے صحابہ طبع میں تھے۔رسول اللہ ﷺ کے ساتھ برسوں رہے تھے۔ سینکڑوں حدیثیں سی تھیں لیکن صرف ۲ روایتیں حدیث کی کمآبوں میں ملتی ہیں ھے۔ راو**بوں میں** مشاہیر تابعین ہیں ،جن کے نام یہ ہیں :

ُ ذویب ہمسور بن مخر مہ بہل بن الی حشمہ ،ابو بردہ بن الی موی ٰ عروہ ،اعرج قبیصہ بن حصن۔ ا**خلاق** : اخلاق میں دوچیزیں نہایت نمایاں ہیں۔ حبّ رسول ﷺ اور فتنہ سے کنارہ کشی اور دونوں کے مناظر او برگذر چکے ہیں۔

# خضرت معاذه بنعفرأ

نام ونسب:

معاذنام ہے۔سلسلہُ نسب پہ ہے:

معاذبن حارث بن رفاعه بن حارث بن سوادبن ما لک بن بخنم بن ما لک بن نجار بن نغلبه بن همرو بن خزرج ـ والده کا نام عفراً بنت خویله بن نغلبه بن عبید بن نغلبه بن منه ما لک بن نحارتها ـ

اسلام: بیعتِ عقبہ سے قبل مکہ جا کرمسلمان ہوئے۔ ۵ آ دی اس سفر میں ان کے ہمراہ تھے۔ ان چھ آ دمیوں کے ناموں میں اختلاف ہے، ہم نے موکیٰ بن عقبہ اور ابوالاسواد کی روایت پر اعتبار کیا ہے جو بالتر تبیب زہری اور عروہ سے اس واقعہ کی روایت کرتے ہیں۔

موا فاق : ہجرت کے بعد معمر بن حارث ان کے اسلامی بھائی بنائے گئے۔

غر وات : بدر میں شریک تھے جب شیبہ، عتبہ اور ولید بن عتبہ نے مبارز طبی کی تو سب سے پہلے بہی تینوں بھائی (معاذ ،معوذ ،عوف ) تیغ بلف میدان میں نکلے تھے کین آنخضرت ہوں نے ان کوواپس بلالیا اور حضرت جمز ہوغیرہ کو مقابلہ کے لئے بھیجا لیکن ولولہ جہاد کب دب سکتا تھا۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف "ایک صف میں کھڑ ہے تھے ان کے داہنے بائیں دونوں بھائی آ کر کھڑ ہوگئے وہ ان کو پہنچانے تنہ تھے اس بناء پر اپنے گرو دونوں جوانوں کو دیکھ کرخوف ز دہ جو کے دائنے میں ایک نے آ ہتہ ہے کہا چھا! ابوجہل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا براور زاد ہے! کیا کروگ کے کہا میں نے سنا ہے کہ وہ درسول اللہ ہوگئے کوگائی دیتا ہے ،اس بناء پر خدا ہے عہد کر چکا اللہ علی کہاں کو خرور ماروں گا ، دوسر سے نے بھی ہوں کہ اس کو ضرور ماروں گا ، پھرائی دھن میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا ، دوسر سے نے بھی اس قسم کی گفتگو کی ۔حضر سے عبد الرحمٰن نہا ہے متجب ہوئے اور اشارہ سے بتایا کہ دیکھوالوجہل وہ گشت لگارہا ہے ۔ اتناس کروہ دونوں باز کی طرح جھیٹے اور الوجہل کوئل کرڈالا ۔ پھرآ نخضر سے گئے گونوں کی تقوار دول کی بھوا کو سائی ، پوچھا کس نے قبل کیا ، دونوں نے جواب دیا ہم نے ،فرمایا تکوار دکھاؤ چنا نچہ کوخوشخری سنائی ، پوچھا کس نے قبل کیا ، دونوں نے جواب دیا ہم نے ،فرمایا تکوار دکھاؤ چنا نچہ کوخوشخری سنائی ، پوچھا کس نے قبل کیا ، دونوں نے جواب دیا ہم نے ،فرمایا تکوار دکھاؤ چنا نچہ کوخوشخری سنائی ، پوچھا کس نے قبل کیا ، دونوں نے جواب دیا ہم نے ،فرمایا تکوار دکھاؤ چنا نچہ کوخوشخری سنائی ، پوچھا کس خون کا اثر موجود تھا گے۔

صحیح مسلم میں ان دونوں کا نام معاذین عمروین جموع اور معاذین عفرا ، نذکور ہے لیکن صحیح مسلم میں ان دونوں کا نام معاذین عمروں نے بھائی کا مارنا ٹابت ہوتا ہے۔ ابو جہل یے معاذ اوران کے بھائی کا مارنا ٹابت ہوتا ہے۔ ابو جہل پر حملہ کرتے وقت ابن ماعض نے جو قبیلہ زریق سے تھا ، ان پر حملہ کیا۔ چنا نچے زخمی ہو کر مدینہ آئے تھے۔

وفات : بعضوں کے بزدیک تو ای زخم کی وجہ ہے فوت ہو گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عثان "کے زمانہ میں وفات بائی اورایک جماعت کی بیدائے ہے کہ ہے ہے ہیں انتقال کیا۔ اس زمانہ میں جناب امیر رضی اللہ عنہ اورامیر معاویہ "میں لڑائی چھڑی ہوئی تھی۔
کیا۔ اس زمانہ میں جناب امیر رضی اللہ عنہ اورامیر معاویہ "میں لڑائی چھڑی ہوئی تھی۔
اخلاق : حب رسول کے کا بہترین جموت بدر میں ابوجہل کافل ہے اس میں انہوں نے جانبازی کی جواعلی مثال بیش کی وہ اپنی نوعیت کے لیاظ ہے نہایت جیرت آنگیز ہے۔ فرائض کی جانبازی کی جواعلی مثال بیش کی وہ اپنی نوعیت کے لیاظ ہے نہایت جیرت آنگیز ہے۔ فرائض کی بچا آ وری میں اہتمام تھا۔ آنخضرت کی جمراہ جج کرنے کے علاوہ اور بھی جج کئے جن میں ہے ایک کا تذکرہ سنن نسائی میں آیا ہے۔

## حضرت مجمع بن جاربير

نام ونسب:

مجمع نام قبیله اوس که خاندان عمروبن عوف سے بیں سلسلہ تسب بیہ :

مجمع بن جاریه بن عمار بن مجمع بن عطاف بن ضبیعه بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن

عوف بن ما لک بن اوس\_

اسلام : ججرت کے وقت کم من تصاورای زماندمیں اسلام لائے۔

غزوات : غزوہ حدیبییں شرکت کی 🗓

و**فائت**: امير معاوية كي آخرز مانه خلافت ميں انتقال كيا<sup>ع</sup> -

اولا د : حسب ذیل اولا دحصوری ، یعقوب ، یحیٰ ،عبیدالله بیوی کانام سلمه بنت ثابت این وحدانه

بن نعیم بن عنم بن ایاس تھا اور قبیلہ قضاعہ کے خاندن بلی سے تھیں <sup>سے</sup>۔

صاحب طبقات کابیان ہے کہان کی سل باقی نہیں رہی <sup>ہی</sup>۔

. فضل وكمال :

عہد رسالت میں جن صحابہ "نے قرآن جمع کرنا شروع کردیا تھا ان میں حضرت مجمع بن جاریہ "انصاری بھی تھے نیکن ایک یا دوسور تیں باقی ہی تھیں کہ آنخضرت ﷺ کا وصال ہو گیا <sup>ھ</sup>ے۔اور وہ اس کام کو کمل نہ کر سکے۔

منذابن خنبل میں ہے:

كان احد القرآء الذّين قرئو االقرآن كم \_

یعنی وہ ان قاریوں میں تھے جنہوں نے قر آن پڑھاتھا۔

حضرت عمرٌ نے اپنے عہد خلافت میں ان کوقر آن کی تعلیم کے لئے کوفہ بھیجا تھا کیے \_حضرت

عبدلله بن مسعود بھی وہیں تھے،انہوں نے بھی ان سے قرآن پڑھاتھا۔

حدیثیں بہت کم روایت کیں ، صحیح تر مذی میں اُسا حدیثیں بیں جن میں بعض صحیح سند

ہے ثابت ہیں۔

لے مندابن طبل جلد سامل ۴۳۰ سے استیعاب جلدا میں ۴۶۸ سے طبقات جلد ۵۔ س ۱۹۲ س ایضا جلد سے سر ۳۳۰ سے اسدالغایہ جلدا س ۳۰۰ سے اصابہ جلد ۲ سے سر ۴۳۰ سے اصابہ جلد ۲ سے س راو بوں میں بعقو ب عبدالرحمٰن بن بزید بن جار بیادرعکرمہ بن سلمہ ہیں۔

ا خلاق : زمدوتقترس کی وجہ ہے اپن قوم کے امام تھے، اور بیمنصب صغری بی میں حاصل ہو گیا تھا، باپ نے مسجد ضرار بنائی تھی معصوم بیٹا اس میں نماز پڑھتا تھا، کیکن بیمعلوم نہ تھا اس ہے آنخضرت عظمہ اور اسلام کی بیخ کئی مقصود ہے، آنخضرت علیہ نے مسجد کوجلوادیا۔

حضرت عمرِ کے زمانہ میں لوگوں نے درخواست کی کہ مجمع کا کوامام بنایا جائے ہولے ہے ہی نہ ہوگاوہ مسجد ضرار میں منافقین کی امامت کرتا تھا، مجمع کا کوخبر ہوئی توقشم کھا کر کہا کہ مجھے منافقین ہے کوئی سروکارنہ تھا، جب ان کی طرف ہے پورااطمینان ہوگیا تو حضرت عمرؓ نے ان کوامامت کی اجازت دی۔

### حضرت محيصه تظبن مسعود

نام ونسب

محیصہ نام۔ ابوسید کنیت بقبیلہ اوس سے ہیں،سلسلۂ نسب ہے : محمد والم مسجد میں کہ میں اور میں میں میں میں میں ایو میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور

محیصه این مسعود بن کعب بن عامر بن عدی بن مجدعه بن حارث بن حارث بن خزرج بن عمر و ابن ما لک بن اوس \_

اسلام: مسعود "بن كعب كرد بيئے تھے، حويصد اور محيصہ بڑے تھے ان كا ذكر تھي جين من موجود ہے۔ محيصہ "حجو نے تھے كيكن ان سے زيادہ تقمند ، ہوشيار اور دفت شناس تھے۔ ہجرت ہے قبل مشرف به اسلام ہوئے اور اس مقولہ كے مصداق ہے ، ہزرگی بعقل ست نه بسال۔ غرنوات:

اُحد، خندق اورتمام غردات میں شرکت کی ۔غزوہ احد ہے قبل کعب بن اشرف یہودی کا قلعہ قبع ہو چکا تھا چونکہ اس کواور اس کی تمام جماعت کواسلام ہے خاص عداوت تھی ۔ آنخضرت بیج ہے عام تھم دے دیا تھا کہ جس یہودی پر قابو پاؤ اس کوفوراً قبل کر دو۔ ابن سینہ ایک یہودی تا جرتھا، حویصہ کے اور اس کے خاص تعلقات تھے۔ محیصہ شناس کوموقع پاکونل کر دیا چونکہ دہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے نمایت برہم ہوئے ، مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، خدا کے دہمن! تیرے بیٹ میں بہت ی چربی اس کے مال کی ہے۔ محیصہ شنان کے غصداور مار کاصرف ایک جواب دیا کہ "جرفض نے جھے کواس کے مال کی ہے۔ محیصہ شنان کے غصداور مار کاصرف ایک جواب دیا کہ "جرفض نے جھے کواس کے تل کا تھم دیا، اگر تمہار نے تل کا تھم دیتو تم کو بھی قبل کر دول' ۔ یہ من کر حضف نے تھے ہوئے اور چیرت ہے بو چھا کہ واقعی اگر دہ میرے مارنے کا تھم دیں تو تم جھے کوارڈ الو گے؟ انہوں نے کہا، ''خدا کی تشم ضرور ماروں گا'۔ حویصہ پرابغمی کی بجائے تھا نہیت طاری ہوئی، بولے اس می کا کہ کو گئی کر دیا جس کو بم جھی نقل کرتے ہیں۔ جس نے جھی کوابیا تھم دیا وہ کوئی بجیب نہ ہب ہے اور پھرانہی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے کے کھے سے خت تھی کی کار نے جیں۔ جس نے جھی کی کار کے گئی ۔ اس می کا کہ کو کی جیب نہ ہم بھی نقل کرتے ہیں۔

يلوم ابن امي لوا مرت بقتله لطبقت ذفراه بابيض قاضب حسام كلون الملح اخلص عقله متى مااصوبه فليس بكاذب و ماسر نبی انبی فتلتک طانعا وان لنا مابین بصری و مارب آخضرت کے تاکیس حکومت کے بعد جب اشاعتِ اسلام کامحکمہ قائم کیا تو ان کو مبلغ بنا کرفدک روانہ فرمایا گئی۔

وفات : سندہ فات معلوم نہیں کیکن قرآئن ہے معلوم ہوتا ہے کہ امیر معاویہ " کے عہدِ خلافت ہیں وفات پائی کیونکہ ان کے پوتے نے ان کو اچھی طرح دیکھا تھا اور صدیث تی تھی اور بیٹا بت ہے کہ ان کے بوتے سام چے میں بیدا ہوئے تھے۔

اولا و : حدیثوں ہے ایک لڑے کا پیۃ چلتا ہے لیکن نام میں اختلاف ہے۔ مند میں ساعدہ اور سعددونام آئے ہیں، طبقات میں سعد لکھا ہے، کتب رجال میں ہے کہ بعض لوگ ان کے صحابی ہونے کے قائل ہیں، اصل نام حرام تھا۔

قضل و کمال : مبد نبوت ﷺ میں اشاعتِ اسلام جیسے اہم کام پر متعین ہوناان کے فضل و کمال کی بین دلیل ہے۔اس کے ملاوہ چند حدیثیں بھی روایت کی ہیں جومحمہ بن بہل بن ابی حشمہ اور حرام بن سعد کے سلسلہ سے مروی ہیں۔

ا خلاق : رسول الله ﷺ ان کوجومجت تھی اوراطاعت کاجوجذبہ وہ اپنے دل میں رکھتے تھے اس کی تفصیل اوپر گذر چکی ۔ ہار گا ہ نبوی ﷺ میں ان کو بڑا تقرب حاصل تھا انہوں نے ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ سے ایک مسئلہ دریافت فر مایا جواب خلاف مزاج ملاتو جب تک ان کواظمینان نہ ہوگیا اس کو ہار ہار پوچھتے رہے ''۔



### حضرت منذر طبن عمرو

نام ونسب:

منذرتام \_اعنق كيموت لقب ،قبيله ُخزرج كے خاندان ساعدہ ہے ہيں \_سلسله ُنسب

ىيے

منذربن عمروبن حنیس بن حارثه بن لوذ ان بن عبدود بن زید بن زبید بن نقلبه بن خزرج بن ساعده بن کعب بن الخزرج الکبیر -

اسلام: عقبہ ٹانیہ میں بیعت کی اور اپنے قبیلہ کے نقیب مقرر ہوئے۔حضرت سعد "بن عبادہ بھی ای قبیلہ کے نقیب تھے!۔

غزوات،عام حالات اوروفات:

طلیب بن عمیرے مواخاۃ ہوئی۔ بدراوراحد میں شریک ہوئے۔موفرالذکرغز وہ میں میسرہ کےافسر تھے۔

اولاد: کوئی اولاد نبیس جھوڑی \_

فضل و کمال : جاہلیت مین عربی لکھتے تھے ۔ اسلام میں قرآن وحدیث کی جو واقفیت بہم پہنچائی تھی اسی بناء پراشاعت اسلام کے لئے وہ نتخب ہوئے اور مبلغین کے امیر بنائے گئے۔ اخلاق : زہد و تقویٰ ،عبادت و قیام کیل ، یہ تمام قراء کا شیوہ تھا۔ حضرت منذر " بھی انہی اوصاف ہے متصف تھے۔



### حضرت نعمان شبن بشير

نام ونسب :

نعمان تام ۔ ابوعبدالله کنیت ، قبیله خزرج ہے ہیں ،سلسله نسب بیہ :

نعمان ابن بشیر بن سعد بن تغلبہ بن خلاس بن زید بن مالک اغر بن تغلبہ بن کعب بن خزرج بن حارث بن الخزرج الا کبر۔ والدہ کا نام عمر ۃ بنت رواحہ تھا۔ جن کا سلسلۂ نسب مالک اغر پر حضرت نعمان " کے آباء سے ل جاتا ہے۔

حضرت نعمان " کے والد بشیر " بن سعد براے رتبہ کے سحانی تھے۔ عقبہ تانیہ یس انصاد کے ہمراہ کمہ جاکر بیعت کی تھی۔ بدر ،احداور تمام غزوات میں آنخضرت بیٹ کے ہمرکاب تھے، سقید کئی ساعدہ میں سب ہے پہلے انہی نے حضرت ابو بکر " ہے بیعت کی تھی۔ الھے میں حضرت خالد بن ولید" کے ہمراہ مسیلمہ کذاب کے مقابلہ کو نکلے اور واپسی کے وقت میں التمر کے مرکبی شہیدہ وئے۔ والید ہی جو حضرت عبداللہ بن رواحہ " مشہور صحابی کی ہمشیر تھیں ، آنخضرت بیات ہے بیعت کی تشریف میں مہینے رہے التانی سے بیعت کی تھیں اس کو چکی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ " مجرت کے چودھویں مہینے رہے التانی سے میں اس مقدی گھر میں پیدا ہوئے۔ بجرت کے بعد انصار میں بیسب سے پہلے نیچ تھے ان کی ولادت کے چے مقدی گھر میں پیدا ہوئے۔ بجرت کے بعد انصار میں بیسب سے پہلے نیچ تھے ان کی ولادت کے چے ماہ بعد حضرت عبداللہ " بن زبیر بیدا ہوئے۔

اسلام کی تاریخ میں سم سے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ آغاز سال ہی ہے قریش اور دیگر ہمسایہ قبائل ہے چھیڑ چھاڑ شروع ہوگئی تھی جس کا نتیجہ چند ماہ کے بعد غز و وَبدر کی صورت میں رونما ہوا۔
اس سال جولڑ کے بیدا ہوئے سب میں اس انقلاب انگیز زمانہ کا اثر موجود تھا۔ چنانچ نعمان "جو بدر کے وقت میں مہینے کے تھے اور حضرت عبدالقد بن زبیر "جواس سال بیدا ہوئے ، اپنے اپنے وقت میں بڑے بڑے انقلابات کے بانی ہوئے۔

#### عام حالات:

باپ، مال کوان ہے بڑی محبت تھی۔ باپ ان کو آنخضرت ﷺ کے پاس لاتے اور دعا کراتے تھے۔ مال کواس قدر محبت تھی کہ اپنی باقی تمام اولا دکومحروم کر کے جا کداد واملاک انہی کے نام منتقل کردینا جا ہتی تھیں۔ایک ردزشو ہر کومجبور کر کے اس برآ مادہ کرلیاادر گواہی کے لئے رسول اللہ ہے۔ کو منتخب کیا ، حضرت بشیر "ان کوآنخضرت ہے کی خدمت میں لے آئے اور عرض کی کہ آپ گواہ رہیں میں فلاں زمین اپنے اس کڑ کے کو دیتا ہوں ، فر مایا اس کے دوسرے بھائیوں کو بھی حصہ دیا ہے؟ ہولے نہیں۔ارشاد ہواتو پھر میں ظلم پر گواہی ہیں دیتا۔ بین کر بشیر "اپنے ارادہ سے باز آئے !

چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو آنخضرت ہوگئے کے پاس پہنچتے ،ایک مرتبہ آنخضرت ہوگئے کے پاس پہنچتے ،ایک مرتبہ آنخضرت ہوگئے کے پاس پہنچتے ،ایک مرتبہ آنخضرت ہوگئے کے پاس طائف سے انگورآئے ،آپ نے ان کو دوخو شے عنایت کئے اور مال کو خبر تک نہ کی چند دنوں کے تمہاری والدہ کا نعمان کر استہ ہیں دونوں خوشے چیٹ کر گئے اور مال کو خبر تک نہ کی چند دنوں کے بعد آنخضرت ہوگئے نے پوچھا کہ اپنی مال کو انگور دے دیئے تھے؟ انہوں نے کہانہیں۔ آپ نے ان کی گوشالی کی اور کہایا غدر! کیوں مکار علیم۔

ای زمانہ سے نماز وغیرہ کی طرف توجہ کی ،آنخضرت ﷺ کے واقعات و یکھتے تو ان کو یا در کھنے کی گوشش کرتے منبر کے قریب بیٹے کروعظ سفتے سے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دعوے سے کہا کہ آنخضرت کی گوشش کرتے منبر کے قریب بیٹے کروعظ سفتے سے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دعوے سے کہا کہ آنخضرت کے گاڑھ کی رات کی نماز کے متعلق میں اکثر سحابہ سے زیادہ واقف ہوں ہے۔

شب قدر کی را توں میں آنخضرت ﷺ کے ہمراہ جاگے تھے، اور نمازیں پڑھیں تھیں ھے۔

ریعے الاوّل <u>الص</u>میں آنخضرت ﷺ نے انتقال فرمایا ۔اس وفت حضرت نعمان '' کاس ۸ سال∠ماہ کا تھا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہدے عہد خلافت میں امیر معاویہ ہے جنگ چھڑی تو نعمان نے ان بی کاساتھ دیا ،اوریہ جیب بات تھی کہ انصار میں یہی ایک دوصاحب امیر معاویہ کے طرفدار تھے، چنانچہ نعمان کے متعلق صاف طور پر ندکور ہے کہ وہ حضرت معاویہ " کو دوست رکھتے تھے چنانچہ صاحب اسدالغالہ لکھتے ہیں کی۔

وكان هواه مع معاوية وصيله اليه والى ابنه يزيد

یعنی وه معاویه اوریزید دونوں کی طرف ماکل <u>خص</u>ه

امیر معاویہ ؓ نے اس کے سلسلے میں ان کوجلیل القدر عہدے دیئے عین التمر میں جناب امیر "کی طرف ہے مالک بن کعب ارجی حاکم تھے، امیر معاویہ ؓ نے ان کو بھیج کر و ہاں اسلحہ خانہ پر حملہ کردیا <sup>ل</sup>ے۔ فجالہ بن عبید کے بعد دمشق کا قاضی مقرر کیا <sup>تا</sup>۔ اور جب یمن پرتسلط ہوا ، تو عثان ابن ثقفی کے بعد وہاں کا والی بنایا۔ اس بنا پریہ یمن کے (سلطنت بنی امیہ ) تیسرے امیر تھے <sup>تا</sup>۔

وه فی امر معاویہ نے ان کوکوفہ کا حاکم بنایا اور تقریباً ماہ تک اس منصب پر مامور ہے،
امیر معاویہ کے بعد بزید تخت خلافت پر شمکن ہوا، اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ،حضرت عبداللہ بن عبراللہ بن عبراللہ بن اللہ عنہ کو بیعت کے لئے مجبور کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت سے صاف انکار کیا، اوھر کوفہ سے شیعیان علی کے خطوط بہنچنے گئے، جن میں ان کی خلافت نے بیعت سے صاف انکار کیا، اوھر کوفہ سے شیعیان علی کے خطوط بہنچنے گئے، جن میں ان کی خلافت سے بینے کر بردی آ مادگی کا اظہار تھا۔ چنا نچہ حضرت امام حسین نے حضرت مسلم میں توقیل کوفیت کوفیت کے ہاتھ کے لئے کوفہ روانہ فرمایا، مسلم کوفہ بہنچ تو شہر کا بڑا حصدان کے ساتھ تھا، ۱۲ ہزار آ دمیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت نعمان کو بیتمام خبر بی بہنچ رہی تھیں، لیکن انہوں نے جگر گوشہ بتول کے معاملہ میں خاموثی ہی کوتر جے دی۔

کنین جب مختار ابن ابی عبید کے مکان پر شیعیوں کا اجتماع ہوا اور نقضِ بیعت کی تیاریاں ہو کمیں تو نعمانؓ نے منبر پر آیک پرزور خطبہ دیا ، جو درج ذیل ہے۔

اما بعد! فاتقو الله عبادالله ولا تسارعو الى الفتنة والفرقة فان فيها يهلك الرجال وتسفك المتماء وتغصب الاموال انى لم اقاتل من لم يقاتلنى ولااثب على من يثب على ولا اثاتمكم ولا اتحرش بكم ولا اخذ بالقذف ولا البطنه ولا التهمة ولكنكم أن ابديتم صفحتكم لى ونكثتم بيعتكم وخالفتم امامكم فو الله الذى لاله غيره لاضربنكم بسيفى ماثبت قائمه فى يدى ولولم يكن لى منكم ناصر اماانى ارجوا ن يكون من يعرف الحق منكن اكثر ممن يرديه الباطل.

لوگوں! خدا نے ڈرواور فتناور اخلاف بیدا کرنے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ اس میں آدی ضائع ہوتے ہیں جوخص مجھ سے نہ اور مال خصب کئے جاتے ہیں جوخص مجھ سے نہ لڑے گامیں بھی اس سے نہ لڑوں گا نہ تم کو بُرا کہوں گا، نہ آپس میں جنگ و جدل بر پاکروں گانہ سونظن اور تہمت میں ماخوذ کروں گا، کیکن اگرتم نے علائے میری نافر مانی کی بیعت توڑی اور باوشاہ سے مخالفت شروع کی تو خدا کی قشم جب تک میرے ہاتھ میں

تلوارر ہے گی تم کو ماروں گا ،خواہ تم میں کا ایک شخص بھی میری مدد نہ کرے ہاں مجھے امید ہے کہ تم میں باطل کے بنسبت حق کے پہنچاننے والے زیادہ موجود ہیں۔

عبدالله بن سلم حلیف بن امیدی مجمع میں موجود تھا ،والی حکومت کا یہ اہل وقت آپ کورش میں اضااور کہا کہ'' آپ کی رائے اس معاملہ میں نہایت کم ور ہے ، یہزی کا وقت نہیں اس وقت آپ کودشن کے مقابلہ میں بخت ہونا چا ہے''۔ حضرت نعمان ٹے فر مایا میں خدا کی معصیت میں تو ی ہونے سے اس کی اطاعت میں کمز ور رہنا زیادہ پند کرتا ہوں ،اور جس پردہ کو خدا نے لاکا دیا ہے ، میں اس کو چاک کرنا مناسب نہیں ہجھتا ،عبداللہ نے وہاں ہے واپس آ کر بن یہ کو خطاکھا کہ' مسلم نے کوف آ کرتسلط کر لیا ہے اگر آپ کو یہاں حکومت کی ضرورت ہے تو کسی تو ی خص کو جیسے کہ آپ کے احکام نافذ کر سکے عمان بالکل بود شخص ہیں یا عمدا کم زور بن رہے ہیں' ۔عبداللہ کے ساتھ عمارہ بن عقبہ ،عمر بن سعد بن ابی وقاص نے بھی اسی صفحون کے خطوط روانہ کئے ، بزید نے نعمان کے بجائے عبیداللہ بن زیادہ کو کوف کا ماکم بنیا اور وہ شام طبلے گئے ہے۔ یہن وہ کے اواقعہ ہے۔

اس کے بعد مص کے امیر مقرر ہوئے ادر یزید کی وفات تک اسی عہد پر قائم رہے۔ ساتھ میں جب معاویہ بن یزید کا انقال ہوگیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کی اہل شام کودعوت دی ،اور ان کی طبر ف سے مص کے حاکم مقرر ہوئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے پہلے تو ابن زبیر کی بیعت کی اس کے بعد خود اپنی بیعت لینا شروع کردی میں ہے کہ انہوں نے پہلے تو ابن زبیر کی بیعت لی اس کے بعد خود اپنی بیعت لینا شروع کردی میں ہے کہ اس کے بعد خود اپنی بیعت لینا شروع کردی میں اس کے بعد خود اپنی بیعت لینا شروع کردی میں اس کے بعد خود اپنی بیعت لینا شروع کردی میں اس کے بعد خود اپنی بیعت لینا شروع کردی میں اس کے بعد خود اپنی بیعت لینا شروع کردی میں اس کے بعد خود اپنی بیان کی بیعت کی

نعمان کی طرف اورلوگ بھی شام میں ابن زبیر کے طرفدار ہوگئے تھے، مروان نے بید کیھ کرشام کا سفر کیا ، اور ایک اشکر فراہم کر کے ضحاک بن قیس کے مقابلہ کو بھیجا ضحاک ابن زبیر کیطرف سے بعض اصلاع شام کے حاکم تھے، نعمان کو خبر ہوئی تو شرجیل بن ذواا کلاع کے ماتحت کچھ فوٹ شحاک کی مدو کے لئے رواند کی مرج رہط ایک مقام پرلڑائی چیش آئی جس میں ضحاک کوشکست ہوئی ، نعمان کومعلوم ہوا تو خوف کی وجہ ہے رات کومص ہے کوئی کیا ، مروان نے خالد بن عدی اا کا آئی کو خدسوارد ہے کرتھا قب کے لئے بھیجا۔

و فات : حمص کے نواح میں بیران ایک گاؤں ہے وہاں سامنا ہوا، خالد نے نعمان یہ کولل کر کے سر کاٹ لیا اور ان کے اہل و میال کو گرفتار کر کے مروان کے پاس حاضر ہوا بیوی اینے شوہر کے پُر عبر ت انجام کا تماشہ دیکھے چکی تھی درخواست کی کہان کا سرمیری گود میں دے دو، کیونکہ بن اس کی سب ہے زیادہ ستخق ہوں بلوگوں نے سران کی گود میں ڈال دیا ، بیادائل ۱۵ ھکاواقعہ ہےاس وقت حضرت نعمان " کی عمر۱۲ سال کی تھی۔

اہل وعیال: ان کی بیوی جن کا ابھی ذکر ہوا، خاندان کلب سے تھیں، ان کا عجیب قصہ مشہور ہے۔
وہ امیر معاویہ کے کل میں تھیں کہ انہوں نے ایک روز بزید کی مال مبسون سے کہا کہ تم اس عورت کو جاکر
دیکھو، مبسون نے ویکھ کر بیان کیا کہ حسن جمال کے لحاظ سے اپنا نظیر نہیں رکھتی، لیکن اس کی ناف کے
نیچ ایک تل ہے، اس لئے یہ اس کے شوہر کا سرائی گود میں لے گی۔ چنانچہ حبیب بن مسلمہ نے ان سے
نیکھ کیا اور پھر طلاق دے دی۔ پھر حضرت نعمان نے نکاح کیا اور تل ہونے کے بعد جیسا کہ مبسون
نے پیشین کوئی کی تھی، ان کا سران کی گود میں رکھا گیا گی۔

اولاديس تين لز كمشهوريس اوروه ييس محد، بشير، يزيد

#### فضل وكمال :

حضرت نعمان کو صدیت وفقہ ہے کامل واقفیت تھی ،اوراگر چنظم ونسق ملک واقامت امن اور درسری ذمہ داریوں اور مصروفیتوں میں ان علوم کا موقع نہ ملتا تا ہم دایالا مارت فقہ وحدیث کا مخزن بن گیا تھا۔ ہزاروں مقد مات فیصلہ کے لئے چیش ہوتے تھے۔ جن کو انہی علوم کی وساطت ہے وہ فیصل کرتے تھے۔

حفرت نعمان اگر چەعهد نبوت میں ہشت سالہ تھ تاہم بہت ی حدیثیں یاد ہوگئ تھیں، بعد میں حفرت عمر اور حغرت عائشہ کے نیف صحبت ہے ستفیض ہوئے اپنے ماموں ابن رواحہ ہے بھی حدیث نی تھی۔

ای معاملہ بیں اگر چہ نہایت مختاط تھے تاہم ان کی سند ہے ۱۲۴ روایتی منقول ہیں، فیصلے کے وقت حدیث کا حوالہ دیتے تھے، ایک مرتبدا یک مقدمہ پیش ہوا، تو فرمایا کہ بیس تیرا فیصلہ ای طرح کروں گا جس طرح آنخضرت بھائے نے ایک مختص کا فیصلہ کیا تھا ۔۔

بعض وقت مسائل بھی بتلاتے تھے اور اس کا زیاد و ترخطبوں میں اتفاق ہوتا تھا، خطبے ذہبی اور سیاسی دونوں تسم کے ہوتے تھے اور نہایت فعیج و بلیغ ہوتے تھے بطرز اور انداز تعبیر پر قدرت تھی ،اس

لے بیدداقعات بعقو بی جلد ۲ میں ۳۰۵ واستیعاب جلد ارص ۱۳ ہے گئے ہیں ع مندا بن طنبل جلد ۳ میں ۲۷۲

کوساک بن حرب نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔'' میں نے جن لوگون کے خطبے سے ان میں نعمان اُ کوسب سے بڑھ کر پایا '۔ خطبہ میں کل ومقام کے مناسب اعضاء کو حرکت دیتے تھے، ایک مرتبہ کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے تو اس لفظ پر انگلی سے کا نوں کی طرف اشارہ کیا ''۔ آنخضرت ﷺ اور اینے زبان کی معاشرت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینجا۔

ماکان نبیکم یشبع منه اللقل و ما ترصنون **دون الوان ال**تمر و الزبذ<sup>ہی</sup>۔ تم مختلف اقسام کے چھوہاروں اور کھھن پر بھی راضی ہیں حالاتکہ پیغیبرصاحب ردی چھوہاروں سے بھی سیرنہ وئے۔

ایک مرتبه منبر پرخطبه دیااوراس میں جماعت کورحمت اورتفریق کوعذاب بنا کرچیش کیا تویہ اثر ہوا کہ ابوامام با بلی اٹھے اور جمع کونخاطب کر کے کہا عسلیس کی بالسواد الاعظم سے یم پرسواد اعظم کا اتباع فرض ہے۔

ان مواقع پر جن لوگوں کوحدیثیں سننے کا اتفاق ہوا ،ان کی تعداد ہزاروں ہے متجاوز ہے کیکن وہ لوگ جو تلامذۂ خاص کا درجہ رکھتے ہیں حسب ذیل ہیں۔

هعمی ،حید بن عبدالرحمٰن ،ختیمه ،ساک بن حرب ،سالم بن ابی الجعد ،ابوایخق ،سبعی بن عبدالله بن عقبه ،عروه بن زبیر ،ابوقلابیة الجرمی ،ابوسلام الاسود ،غیراز بن حریث ،غصل بن مهلب بن ابی صفره ،از هر بن عبدالله حزاری ـ

نثر کے ساتھ ظم میں بھی وخل تھا، بیاشعارانہی کی طرف منسوب ہیں

وادرك المولى المعاند بالظلم فما بيننا عند الشدند من حرم ولكنماالولى شريك في العدم وغشك واستغنى فليس بذى رحم اذاك ومن يرمى المدو الذى توم

وانى لاعطى المال من ليس سائلا وانى متى مايلقنى صارماله فلاتعدد المولى شريكك فى الغنى اذامت ذو القربى اليك برحمة ومن ذالك للمولى الذى يستحقنه

ا خلاق : حضرت نعمان مشوروشر، فتنه و فساداوردیگرانقلابات میں گھر ۔ رہے کے باوجود دجہ وظلم رہ کھتے ہے ہوجود دجہ وظلم رہ انہیں رکھتے ہتے ، وہ نہایت نرم دل اور رحیم تھے اور شورش کے مواقع پر تختی کے بجائے لطف وکرم سے کام لیتے تھے ، مورخ طبری لکھتے ہیں :

کان حلیماً نا سکا یحب العافیت و م بر د با ر ، عا بد ، اور عا فیت پند تھے مسلم بن قبل کاواقعہ اوراس کے متعلق حضرت نعمان کا خطبہ او پر قال ہو چکا قبس بن اہشیم کوایک خطانکھا تو اس میں تحریر فر مایا" تم نہایت بد بخت بھائی ہو ہم نے رسول اللہ ﷺ کودیکھا اور آپ سے صدیث نی تم نے نہ دیکھا نہ صدیث نی ۔ آپ ﷺ نے فر مایا کہ قیامت کے قریب بہت سے تیرہ د تار فتنے آخیں گے جن میں آ دمی شبح کومسلمان ہوگا تو شام تک کافر ہو جائے گا اورلوگ د نیا کی تھوڑی منفعت کے لئے ابنا فہ بب بی قرالیں گے ایکن میزم حضم وجل منفعت کے لئے ابنا فہ بب بی قرالیں گے ایکن میزم حضم بھی جبن و بر دلی کی بتیجہ نہ تھی وہ ضلم وجل میں جس طرح بکتا تھے شبحا عت وہالت میں بھی نظیر نہیں رکھتے تھے۔

"الوگو! أشى بهدانى تمبار سے ابن عم بیل مسلمان اور عالى خاندان بیل ان كورو پیه كی خرورت ہے اور تمبار سے پاس اى غرض سے وارو ہوئے بیل اب تمبارى كيارائ ہے ؟ تمام مجمع نے يك زبان ہوكركها "جوآپ كاظم ہو"، فربایا : نبیس میں پھھ تمام نبیس دیتا ، تباتو فی كس ایك و بنار (۵روپ) فربایا " «نبیس دو شخصوں میں ایک و بنار " سبب نواه فارو پیه نے منظور کیا تو كہا كہ سروست بیل ان و بیت المال سے و نے دینا ہوں جب نواه فارو پیه برآ مد ہوگا تو وضل كرليا جائے گا حصرت نعمان " نے والجزار و بنار الله مدار و بار الله على والمنان تھا"۔

چنانچدسب ذیل اشعار مدحیس کے ۔

فلم ارللحاجات عند انکما شها کنعمان اعنی ذالندی ابن بشیر

عا جنوں کے چیش آنے کے وقت میں نے سخی نعمان بن بشیر کی طرح کی کونبیں دیکھا

## حضرت نعمان بن عجلان

نام ونسب:

نعمان نام - خاندان زریق سے ہیں،سلسلئنسب سے :

نعمان بن محلان بن نعمان ابن عامر بن زریق اپن توم کے سردار تھے اور انصار کی عمومی سیادت کی وجہ ہے گویاان کی زبان بن گئے تھے۔

حالات : ایک مرتبهآ مخضرت ﷺ کے زمانہ مبارک میں بیار ہوئے آپ ﷺ خود عمیادت لوکشر ایف لائے اور صحت کی وعافر مائی <sup>کے</sup>۔

جناب امير كرم الله وجهد كي عهد خلافت ميس بحرين كه مامل تقديد عد بن عباد "اور حضرت اين عباس" كي طرح شايد وه بهي خلافت كوابنا حق بيحقة تقطي جنا نجيان كي خاندان كاجونفس بهي الن كي بيت بينجاس كوانعام واكرام سے مالا مال كرد ہے ايك شاعر فياس واقع كوظم كرديا ہے۔ وفات : حضرت على "يا امير معاويد" كي ذمانه خلافت ميں وفات بائى۔ اميل وعمال :

من و بیاں کی تفصیل معلوم بیں ۔ اتنا معلوم ہے کہ نیوی کا نام خولہ بنت قیس تھا جوانصار ہے تھیں ۔ پہلے حصرت حمزہ '' عم رسول اللہ ﷺ کومنسوب تھیں ان کی شہادت کے بعدان کے نکاح میں آئیں ۔

جليه: عليه يقاربت قد نمر أرنك الوك ان كو كمرو بجهة تقد

قضل و کمال : شاعر تھے اور شعرا جھے کہتے تھے۔ عہدِ خلافت راشدہ اور انسار کے نمایاں کارنا موں و نظم کا جامہ بہنایا ہے جواور کتابوں میں منقول ہے۔

**→≍≒�;≍**∽

## حضرت ہلال بن أمية

نام ونسب :

قبیلہ اوس کے خاندان سے ہیں سلسلہ نسب بہے:

ہلال بن امیدابن عامر بن قیس بن عبدالاعلم بن عامر بن کعب بن واقف( ما لک ) بن امراء القیس بن ما لک بن اوس۔

والد کا نام الیب تھا،اور حضرت کلثوم بن الہدم مجن کے مکان میں آنخضرت ﷺ نے ہجرت کے بعد قیام کیا تھا،ان کی میہمشیر خمیس -

- اسلام : عقبه ٔ ثانیہ کے بعد مسلمان ہوئے ،اورخاندانِ واقف کے بُت توڑنے کی سعادت حاصل کی۔ غزوات اور عام حالات :

بدراور اُصد میں شرکت کی ، فتح مکہ میں واقف کے علمہ مار ستھے فرزوہ ہوک میں شریک ہوئے ، آنخضرت کے واپس تشریف لائے تو خود ہی خدمت اقد س میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ مجھ کو کی عذر نہ تھا ، یو نہی ہی ہوارہ گیا ، اور شریک نہ ہو سکا ، آنخضرت کی نے جب لوگوں کو ان سے بات جیت کرنے کی ممانعت فرمادی تو یہ گھر میں بمیشور ہے ، اور شب وروز گریہ وزاری میں لگ گئے ، مہم دن گذر گئے تو آنخضرت کی کے کاحکم پہنچا کہ اپنی ہوی سے علیحدہ ہوجاؤ ، ان کی بیوی حاضر خدمت ہو نیس اور ان کی بیوی حاضر خدمت ہو نیس اور عرض کی کہ ہلال بہت بوڑ ھے ہیں اور ان کے پاس خدمت کے لئے کوئی آدمی نہیں ، کیا میں ان کی خدمت کر سکتی ہوں ۔ فرمایا ہاں لیکن وہ تمہمارے پاس نہ آنے پائیں ، بولیس وہ تو حرکت میں ان کی خدمت کر سکتی ہوں ۔ فرمایا ہاں لیکن وہ تمہمارے پاس نہ آنے پائیس ، بولیس وہ تو حرکت میں ان کی خدمت کر اندین حلفوا ا

عالباس واقعہ کے بعد ہی اُحان کا واقعہ پیش آیا ہشریک ہن سھما والیٹ شخص نقطے ہلال کے اپنی ہبوی کوان کے ساتھ متم کیااور جا کر آنخصرت ﷺ ہے بیان کیاارشاد ہوا کہ'' دوصور تیں ہیں ، یا تؤ شہوت پیش کرویاا پی بیٹے پروڑے کھاؤ ، بلال نے کہایارسول اللہ (ﷺ) جب ہم میں ہے کوئی شخص اپنی بیوی کے بیاں دوسرے کوو کیھے تو کیااس کے لئے اس کا ثبوت بھی ہم پہنچانا صفر وری ہے آخصرت ﷺ

نفر مایا که شوست پیش گروور نسرنا هوگی به توبلال بولیاس ذی گفتم جس نه آپ کوش و صدافت کیساته صبعوث یا ب بین بها بول اورامید ب که خدامیری برائت میں قر آن نازل کر کا جس سه میری پیشه صدت نی بات گی اس کے بعد آیت لعان (واللذین یو مون از واجهم ان سور وُنور) اس کے بعد آیت لعان (واللذین یو مون از واجهم ان سور وُنور) اس کی بعد آیت اور انبول نے شہادت دی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم دونوں میں ایک یقینا جھوٹا ہے تو کیاتم ہے کوئی تو برکر ہا ہے، پھرعورت الحق فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم دونوں میں ایک یقینا جھوٹا ہے تو کیاتم ہے کوئی تو برکر ہا ہے، پھرعورت الحق اور اس نے بھی شہادت دی یا نیچ میں مرتبالوگوں نے اس کورد کا اور کہا کہ اس شم کا نیچ قطعی برآ مد ہوگا اور اس نے بھی شہادت دی یا نیچ میں اپنی تو م کوبھی رسوانہیں کر سکتی اور اس نے اپنی شبادت پوری کردی ، ارشاد ہوا ، خیال رکھنا اگر سرم کی بیدا ہوا آنخضرت بھی کومعلوم ہوا تو فرمایا کہ اگر اللہ کا بھی منہ آیا ، ونا تو نیہ اس کے ساتھ کچھادرسلوک بوتا گیا ۔

اوپر گذر چکاہے کہ یہی عورت جب آنخضرت ﷺ ہے اپنے شوہر کی خدمت گذاری کی اجازت لینے والی تھی ہتو آپ کے استفسار پر کہا تھا۔

" والله مابه حركة الىٰ شى"·

"میراشوبر کشم کی حرکت کے قابل نہیں"۔

اس سے قیاس ہوتا ہے کہ حضرت ہلال کا خیال ہالکا صحیح تھا، چنانچے ایسا ہی واقع بھی ہوا۔ وفات : سنہ وفات سے طور پر متعین نہیں لیکن ابن شاہین نے لعان کے قصہ کو جس سلسلہ سے روایت کیا ہے اس میں اخیر نام مکر مدکا ہے جنہوں نے ہلال سے بلاواسط اس قصہ کوسنا تھا، اگر سے جے تو ہلال نے امیر معاویہ کے زبانہ میں وفات یائی۔

ا خلاق : سیجیج بخاری میں کعب بن مالک ہے روایت ہے کہ ہلال اور فلاں دونوں نہایت سالح عقص کے اور در حقیقت بنوسلمہ کے بت توڑنا ، تبوک میں اور لوگوں کے برخلاف جھوٹ او بہانہ ہے کریز کرنا اپنی بیوی شے واقعہ میں صاف گوئی ہے کام لینا ،ان کے جوش ایمان زید وتقوی اور راست بازی وصدافت کی نہایت روشن ملامات ہیں۔

#### <u>~%%**<>**%</u>\*\*

علفائے انصار یعنی وہلوگ جوقبائل انصار کے ہم معاہدہ تھے حضرت ابو بردہ رہ میں نیار

نام ونسب:

ہانی نام۔ابو بردہ کنیت ،قبیلہ َ بلی ہے ہیں ،سلسلۂ نسب بیہ ہے۔ خ

بانی بن نیار ابن عمر و بن معبید بن کلاب بن وهمان بن غنم بن فربیان بن جمیم بن کابل بن

ذيل بن بليــــ

اسلام : عقبهٔ ثانیه مین مسلمان ہوئے۔

غ**رز وات**: بدر، أحد، خندق اور تمام غروات میں شرکت کی۔ غروہ احد میں مسلمانوں کے پاس صرف دوگھوڑ ہے۔ تھے جن میں ایک ابو بردہ '' کا تھا۔ فتح سکہ میں بنو صار ثدہ ملم انہیں کے پاس تبا مہذنبوت کے بعد حصرت ملی کرم اللّٰہ و جہدگی تمام کڑا ئیوں میں شریک رہے۔

وفات : امير معاويه يحزمانه خلافت ميس المهج ميس وفات بإنى -

اولاد: كونى اولانېيى چھوڑى ـ

فضل و کمال : البته معنوی اولا دبهت ی بین اوران مین بین بعض کنام به بین ، برا ، بن عازب " ( بهانج شخص) ، جابر بن عبدالله " ،عبدالرحمُن بن جابر " ،کعب بن عمیسر بن عقب بن نیار ،نصر بن نیار ،بشیر بن بیار ..روایتوں کی تعداد (۲۰) ہے۔

**-**≍≍**<>**≍≍+

### حضرت ثابت بن دحداح

نام ونسب:

ٹابت نام\_ابولد حداح کنیت ،قبیلہ ؑ بلی کے خاندانِ انیف یا تنبلان ہے۔ بنے اور عمر و بن عوف کے حلیف تنجے۔سلسلۂ نسب میہ ہے :

تابت بن دحداح بن نعيم ابن عنم بن آباس -تابت بن دحداح بن نعيم

اسلام: ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے۔

غروات :

غزوة احديم نمايال شركت كى جنگ كى شدت سے جب سلمانوں كے پاؤل اَ كھر اَ اَلَّهُ اَلَٰهِ اِلَٰهِ اِلَّهِ اِلَٰهِ اللهِ اِللهِ اِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

وقات : آنخضرت ﷺ سحابہ کے ہمراہ جنازہ کی شرکت کے لئے تشریف لائے اور ڈن کر نے کے بعد گھوڑامۂ گاکرسوار ہوئے ۔اس موقع پرآپ نے فرمایا ، جنت میں جیسو بارے کی کتنی شانسیں ہیں جو این دحداج سے واسطانۂ کائی گئی ہیں کہ۔

اس کے بعد ماصم بن مدی توطلب فرمایا اور او جھاتم اوگوں سے ان کی پنھ قرابت تھی ؟ بو انہیں ،ابولیا بہ بن عبدالمنذ ران کے بھانے تھے آنخصرت ﷺ نے ترکہان کے حوالہ کیا گے۔ اہل وعیال نکوئی اولا دنتھی۔ بیوی کا نام دحداح تھا۔مند کی ایک حدیث میں ان کاذکر ہے۔ ا خلاق : جوش ایمان کابیمالم تما که جب آیت " من ذاله دی بی فیر طفر الله قرضا حسنا فیسط علف فیله " نازل دوئی تو آنخضرت هیئیت کها، خدا بهم سے قرض ما نگرا ہے؟ فرمایا ہاں، حضرت ابود حدال " نے ابنامال صدق کرویا کے

ایک شخص اپنیائی کی دیوارا تھانا چاہتا تھا۔ تیج میں دوسرے کا درخت پڑتا تھا آتخفہ ت

ایک شخص اپنیائی کی دو درخت بھی و داواد شختے۔ آپ نے درخت والے کو بلا کر فہمائش کی اس نے انکار ایا نو

فرمایا اس کے یوش جنت میں ایک درخت اورہ اس پڑتھی رائنی نہ ہوا۔ حضرت ابود صدات نے سانواس
کے پاس کئے اور کہا کہ بھی ہے دیوار لے اواور اپنا درخت میر ہے ہاتھ فروخت کردو۔ اس نے منظور کیا تو

آنخضرت بھی کے پاس بھنچ اور اس واقعہ ہے آگاہ کیا آپ نہایت خوش ہوئے اور فرمایا
ابود صداح آگے لئے جنت میں کتے درخت ہیں۔

حضرت ابود حدال آنخضرت ﷺ کے پاس ت اٹھ کر باغ میں آئے اور بیوی ہے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ میں نے یہ باغ جنت کے ایک ورخت کے معاوضہ میں ﷺ ڈالاشو ہر کی طرت ہوی بھی نہایت سعادت مند تھیں خوش ہے اس واقعہ کوسنا اور بولیس کہ یہ نہایت نفع کا سودا ہے ہے۔

### حضرت حذيفه بن اليمان

نام ونسب :

حذیفہ نام۔ابوعبداللہ کنیت ،صاحب السرلقب ،قبیلۂ عطفان کے خاندان عبس سے بیں۔نسب نامہ بیہ ہے :

حدّ یقه بن حیل بن جابر بن عمر و بن ربیعه بن فرود ه ابن حارث بن مازن بن قطیعه بن عبس بن بغیض بن ریث بن غطفان العبسی به والده کا نام رباب بنت کعب بن عدی بن عبد الاشبل تھا۔

حضرت حذیفہ " کے دالد اپنی قوم سے کسی شخص کوئٹ کر کے مدینہ گئے بتھے اور یہیں سکونت اختیار کر لی تھی عبدالاشہل کے خاندان ہے حلف کا تعلق ہوا پھر بعد میں باہم قرابت بھی کرلی۔ کہتے ہیں کہ اوس وٹر وٹ کا تعلق پوئا۔ نین ہے تھا اس لئے ان کی قوم نے ان کا نام یمان رکھ و یا گئے ہیں کہ اوس جو زکاح کیا تھا ، اس ہے حسب و بل اولا و پیدا ہوئی ، حذیفہ ، سعد ہسفوان ، مدلح ، کیلے کے ۔ بیلوگ اولا و بیمان کے نام ہے مشہور ہوئے۔

اسلام : والدین نے اسلام کا زمانہ پایا اور مشرف باسلام ہوئے ، بھائی بہنوں میں سرف مذینہ اور صفوان کو بیسعادت حاصل ہوئی ، اس وفت آنخضرت ﷺ مکہ میں اقامت گزین ہے ، حضرت حذیفہ میں اقامت گزین ہے ، حضرت حذیفہ میں جرت کر کے مکہ پہنچے اور آنخضرت ﷺ ہے جمرت اور اصرت کے متعلق رائے طلب کی تو آب نے جمرت کے بجائے اصرت کوان کے لئے تجویز فرمایا ہے۔

غروات : آگر چیزوهٔ بدر میں شریک ندہوسکے، تاہم اپنے باپ کے ساتھ فروہ کے ارادہ نے نکلے سے لیکن راستہ میں کفار قریش نے روکا کرمحہ ﷺ کے باس جانے کی اجازت نہیں ، بولے کے محمہ کے باس بندیں بلکہ مدینہ جاتے ہیں، چنا نچہ ان لوگوں نے اس شرط پر چھوڑا کہ لڑائی میں تحمہ ﷺ کی طرف سے شریک ندہوں ، انہوں نے ضدمت اقدی میں پہنچ کر ساری داستان سنائی ارشاد ہوا کہ اپنے عبد پر قائم رہوا درم کان واپس جاؤ ، باقی فتح ونصرت تو وہ ضدا کے ہاتھ ہے ،ہم اسی سے طلب بھی کریں گے۔

غزوہ احدیمی شریک ہوئے والدہمی موجود تھے،اور ثابت بن قش کے ساتھ عورتوں ک حفاظت پر شعین تھے! ۔ جب سشر کین نے شکست کھا کر راہ فرارا ختیار کی تو کسی شیطان نے آواز وی ۔ ویکھنا مسلمان پہنچ گئے، چنا نچے مشرکین کا ایک دستہ پلیٹ پڑا۔ جس سے مسلمانوں کی ایک جماعت سے ٹر بھیٹر ہوگئی، حضرت حذیفہ ؓ کے والد ورمیان میں تھے ، یہ دیکھ کر کہ ان کی خیر نہیں حضرت حذیفہ ؓ نے آواز دی خدا کے بندو! یہ میر ے باپ ہیں، لیکن نقار خانہ میں طوطی کی آواز کون میں سکتا تھا۔ ایک مسلمان نے ناوانستہ تل کردیا۔ حضرت حذیفہ کو معلوم ہوا تو انہائی حلم و عفو سے کام لے کر کہا یہ نے فیوا اللہ الکٹے ! خدا تم اوگوں کی معفرت کرے ۔ آنخضرت ﷺ کونبر ہوئی تو اپنی جیب خاص ہے حضرت حذیفہ ؓ کودیت عطاکی اورائی فعل کو بہ نظر استحمان دیکھا ہے۔

غزوہ ٔ خندق میں نمایاں حصہ لیا قریش مکہ جس سروسامان ہے اٹھے بتھے اس کا میاثر تھا کہ مدینہ منورہ کی بنیادیں ہل گئیں، مدینہ کے حاروں طرف کوسوں تک آ دمیوں کا ٹنڈی دل پھیلا ہواتھا۔آنخضرت ﷺ نے جناب ہاری میں دما کی اور مدینہ کی حفاظت کے لئے کھدوائی ایک رات جیب واقعہ پیش آیا جومسلمانوں کے حق میں تائید فیبی ہے کم نہ تھا۔ قریش کالشکر جنگل میں خیمہ زین نفا کہ ریکا کیے نہایت تیز وتند ہوا جلی جس ہے جیموں کی طنابیں اکھڑ گئیں ، ہانڈیاں الٹ گئیں ،اور سردی نہایت تیزی ہے چمک آخی ابوسفیان نے کہا اب خیرنہیں یہاں ہے فورا کوئ کرنا حا ہے '' آ تخضرت ﷺ کوان لوگوں کی بڑی فکرتھی ارشاد ہوا'' کوئی جا کرمشرکین کی نبر لائے تو اس کو قیا مت میں اپنی معیت کی بیثارت سنا تا ہوں''۔سردی اور پھر ہوا کی شدت کوئی شخص سامی نہ جرتا تھا ،آپ نے ٣ مر.. به يبي بمله د ہرايا<sup>اتيا</sup>ن کس طرف ہے جواب ميں کوئی صدانه آھی چوتھی بارآ ہے ہے حذیفہ ک نام الياك! تتم باكر خبر لا وَ" \_ يُونك نام لِيكِر دِكاراتها ،اس ليَحْميل ارشاد ميں اب 'ياحيار ہ تھا اپنی سا۔ ے اٹھے کر خدمت اقدی میں آئے ارشاد ہواد کیھو،''مشرکین کو میری طرف نے خوف نے دلانا''بیعنی موقع بیا کرئسی پر تمله نه کردینا حضرت حذیفه ٔ بهت تیز چلے مشرکیین کے پڑاؤ پر پنیٹے نو و يكها كه ابوسفيان پينير سينك رباب حياما كه تيروكمان عنداس كاخاتمه كروي ليكن پهرآنخضرت على کا قول یاد آیااورا ہے اراد ۔ ہے باز آ گئے۔واپس ہوئے تو دیکھا آنخضرت ﷺ اب تک نماز میں مصروف ہیں ،نمازے فارغ ہوئے تو خبرسیٰ اس کے بعد آپ نے حضرت حذیفہ وکمبل اُڑ سایو ہ

<sup>-</sup> اسا بصداع سفی جلد ۳ یس ۱۳ سی می دری جلد ۱۳ سی ۱۸ سی اصل به با ۱۸ سی اصل به با دری می اسا به با دری می ۱۸ سی من طبقات جلد ۳ پیش ۵ سی سی ۱۳ سی ۱۳ سی می ا

یہیں شب باش ہوئے ، مسلح ہوئی تو فرمایا، قم یانو مان لے۔ اے سونے والے اب اُٹھ۔ خندق کے بعدد گرغز وات اور واقعات میں بھی شرکت کی۔

عام حالات:

عہد نبوت کے بعد عراق کی سکونت اختیار کی اور کوفہ نصیبین اور مدائن میں اقامت گزین ہوئے نصیبین میں کہالجزیرہ کاایک شہرتھا شادی بھی کی ت<sup>ی</sup>۔

عراق کے اصلاع فتح ہونے پر حضرت عمرؓ نے وہاں بندوبست کا ارادہ کیا تو وہہتم مقرر کئے علاقہ فرات کے حضرت عثان بن حنیف اور نواح وجلہ کے چینرت حذیفہ افسر مقرر ہوئے سی کئے علاقہ فرات کے حضرت عثان بن حنیف اور شریقی ،اس نے اپنے مہتم بندوبست حضرت حذیفہ مسلم کو کی مدند دی بلکہ الے مسلم وین کیا۔
اس کام میں کوئی مددندی بلکہ الے مسلم وین کیا۔

باای ہمہ حضرت حذیفہ ؓ نے ہندوبست کیااور شخیص ایسی معقول کی کہ حکومت کی آمدنی بڑھ گئی چنانچہ جب حضرت عمرؓ ہے مدینہ میں ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ'' شاید زمین پر زیادہ بوجھ ڈلا گیا ہے''۔حضرت حذیفہ ؓ نے جواب دیا'' لیقلہ تو کت فضلا '' ۔ میں نے بہت زیادہ چھوڑ دیا ہے۔

الماھ هي ميں نہاوند پرفوج کئي کي تيارياں ہوئيں اس وقت حضرت حذيفة کوفہ ميں مقيم تھے حضرت عرق کا خط ملا کہ کوفہ کی فوج کو لے کر نکلو، اور نعمان بن مقرن نے کے شکر ہے ل جاؤ، حضرت نعمان ٹے نہاوند کے قريب پڑاؤ ڈالا اور فوج کی ترتيب قائم کی حذيفه "کوميمند ہيردکيا، کوائی شروع ہوئی۔ اور سخت کشت وخون کے بعد مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اسی میں حضرت نعمان نے شہادت حاصل کی ، حضرت ہمڑنے سائب بن اقرح سے فرمایا تھا کہ نعمان "قتل ہوں تو حذيف امير ہوں گے کے نعمان "فتل ہوں تو حذيف اسی میں ہوت کی تھی ، چنا نبچ ان کی امارت کی وصیت کی تھی ، چنا نبچ ان کی شہادت کے بعد جب لوگوں کو امير کی تلاش ہوئی تو معقل نے حذیفہ "کی طرف اشارہ کر کے کہا شہادت کے بعد جب لوگوں کو امير کی تلاش ہوئی تو معقل نے حذیفہ "کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تمہارے امير ہے ہیں اور اميد ہے کہ خدا ان کی آئے جیس فتح وظفر کے ذریعہ سے تصند کی کر ہے ۔ گنام شکر نے حضرت حذیفہ "سے امارت ہے بیعت کی اور وہ فوج لے کر نہاوند کی طرف بڑ ھے آئے

س کتاب الخراج مس ۲۱ بر ایضا جلد۵ مس۲۹۰۱ ع اسدانغابه جلدار ص ۳۹۱ ۵ طبری جدد مه ۲۹۳۲ ۸ طبری جلد ۵ مه ۳۹۰۵،۳۹۰۳ یا تصحیح مسلم جلد ۱ میں ۸۹ سمبر الیضا ص ۲۱ بے اخبار الطوال میں ۲ ۱۳ نہاوند میں ایک آئی کد وتھااس کامو بدخدمت میں حاضر ہوااور درخواست کی کہ مجھے
امان طبقو ایک متائ ب بہا کا بنته دول حضرت حذیفہ نے امان دی اور اس نے کسر کی کے
نہایت بیش بہا جواہرات اور پیش کئے حضرت حذیفہ نے مال ننیمت نظیم کر کے پانچوال حسد
مع جواہرات کے حضرت مزکی خدمت میں بھیج دیا۔ حضرت مزجواہرات دیکھ کرخصہ ہوئے اور
ابن ملکیلہ سے فرمایا فورا والیس لے جاؤ اور حذیفہ سے کہو کہ ان کو بچ کرفوج میں تقسیم کردیں،
حضرت حذیفہ اس وقت ماہ (نہاوند) میں مقیم متھ انہوں نے ہم کروڑ ورہم پر جواہرات فروخت

اس موقع ہیں منرے حذیفہ کے اہل شہر کے نام جوفر مان جاری کیا وہ بتامہ درج کیا جاتا

\_=

هذا مااعطى حذيفة بن اليمان اهل ماه دينار اعطاهم الامان على انتفسهم واموالهم وارضيهم لا يغيرون عن ملة و لا يحال ينهم ويبن شهرائعهم ولهم المنعة ما ادواالجزية في كل سنة الى من وليهم من المسلمين على كل حلم في ماله ونفسه على قدر طاقته وما ارشدوا المسلمين على كل حلم في ماله ونفسه على قدر طاقته وما ارشدوا ابن السبيل واصلحوا البطرق وقرواجنود المسلمين من مربهم فاوى اليهم يوما وليلة ونصحو افان غشواوبدلوا فذمتنا منهم بوئية. فاوى اليهم يوما وليلة ونصحو افان غشواوبدلوا فذمتنا منهم بوئية. مذيث بن يمان أبل مهوان كجان وبال اورجا نداد كم تعلق ابان وى كورات بن مان كنه بب بدلت برجورك بالمي حديث مان حديث باللي تعرش شهوا المان تدبيب بدلت برجورك بالمين كراست بنات اوران مين بر بالغي شمر بالغي شمان المان ترسيل مالان جزيها داكر مان مسافرون وراست بنات اوران مين الن كو بالن و بال و درست ركه كا اسلامي الشكر كي جو يهال تشهر كي بالن و بال و در أمن تحقوظ رب كي اوراكرانهون عن المن عبد مين خيانت كي اوران كي روش مين اورز مين تحقوظ رب كي اوراكرانهون عن الترميل حيات مين الذم مين و التغيروا تع بوتو يجرمسلمان برى الذم مين و التغيروا تع بوتو يجرمسلمان برى الذم مين و التغيروا تع بوتو يجرمسلمان برى الذم مين و التغيروا تع بوتو يحرمسلمان برى الذم مين و التخير و التعرب التي المين الترميل الترميل الترميل التحرية التعرب التحرير التحرير التحرير التعرب التحرير التح

ی عبدنام بحرم الصیم الکھا گیا۔ اوراس پرقعقاع بغیم بن مقرن ، سوید بن مقرن کی گوابی شبت کی گئی ، آئی مبذب من لک کر میں اپنے دشمنوں کے ساتھ جومبدنا شد کئے جاتے ہیں ان کا

اس عہد نامہ ہے مقابلہ کرو، کیا اس عفوہ ترحم ،اور اس درگذر وحلم ورواداری کے باوجود بھی مسلمان متعصب،ظالم، جابراور بخت گیر کےالقاب کے سزاوار ہو سکتے ہیں۔

نہاوند فنچ کرنے کے بعد حضرت حذیفہ ؓ اپنے سابق عہدہ یعنی بندوبست کی افسری پر واپس آ گئے <sup>ا</sup>۔

اس کے بعد غالبًا مدائن کے والی بنائے گئے ، حضرت مر کا قاعدہ تھا، کہ عاملوں کے فر مان تھا، اس تقرری میں اپنے احکام اور ان کے فرائض درج کرتے تھے کین حضرت حذیفہ کے نام جوفر مان تھا، اس میں صرف یہ لکھا کہ تم لوگ ان کی اطاعت کرنا اور جوطلب کردیں دے دینا'' حضرت حذیفہ بھا اس کی اطاعت کرنا اور جوطلب کردیں دے دینا'' حضرت حذیفہ بھا کہ جو مانگنا معززین شہر نے استقبال کیا ، اور جب فر مان امارت پڑھا تو ہر طرف سے صدا بلند ہوئی کہ جو مانگنا ہوما تگئے ہم لوگ ہر طرح حاضر ہیں حضرت حذیفہ نے کہ آنخضرت بھا اور خلاف کے استقبال کیا ، اور جب تحضرت حذیفہ نے کہ آنخضرت بھا اور خلاف کے بہاں بھتدم چلتے تھے فر مایا کہ جھے صرف اپنے بیٹ کا کھانا اور گدھے کے چارہ کی ضرورت ہے، جب تک یہاں رہوں گاتم سے ای کا طلب گاررہوں'' کے کھان مان کے بعد حضرت میں نے وار الخلاف میں طلب فر مایا اور خود راست میں کی مقام پر جھیپ رہے ، حذیفہ '' اپنی اس قدیم شان سے نگلے تو حضرت میں سامنے آکر لبن راست میں کی مقام پر جھیپ رہے ، حذیفہ '' اپنی اس قدیم شان سے نگلے تو حضرت میں سامنے آکر لبن راست میں کی مقام پر جھیپ رہے ، حذیفہ '' اپنی اس قدیم شان سے نگلے تو حضرت میں سامنے آکر لبن راست میں کی مقام پر جھیپ رہے ، حذیفہ '' اپنی اس قدیم شان سے نگلے تو حضرت میں سامنے آکر لبن راست میں کی مقام پر جھیپ رہے ، حذیفہ '' اپنی اس قدیم شان سے نگلے تو حضرت میں تائم رکھا۔

حضرت عثمان کے عہد خلافت میں حضرت ملی کے ابتدائے زمانۂ خلافت تک اس منصب بر فائز رہے ہے۔ مسلمے عہد حضرت عثمان میں سعید بن عاص کے ہمراہ کوفہ ہے غزوہ خراسان کے لئے نکلے طمیسہ نام ایک بندرگاہ پرلڑائی ہوئی ، یہاں سعید بن عاص نے صلوٰ قالخوف پڑھائی تو ان ہے یوچھا کہ اس کا طریقہ کیا ہے ہے۔ فتح حاصل کر کے رہے کی مہم پر روانہ ہوئے۔

لے طبری جلدہ مص ۴۶۳۸ میں ہے۔ بیٹنصیل بلاذری میں ہے،طبری میں تملیآ ذر بانجان اور ۹ درہم پر سلح کرنے کا ایک موقع پر ضمناً ذکرآیا ہے،دیکھوجلدہ مص ۴۹۰۱ طبری میں ہے اسدانغا بہ جدا میں ۳۹۳ مع اصابہ جلدار ص ۳۳۳

بھر وہاں ہے۔ملمان بن ربیعہ اور صبیب بن مسلمہ کے ہمراہ آرمینیہ کارخ کیا اس وقت وہ کوفیہ کی تمام فوج کے افسراعلیٰ ہتھے! ۔

اسے میں خاقان خزرے ایک عظیم جنگ پیش آئی بس میں سلمان اور ہم بزار مسلمانوں نے شہادت حاصل کی ، حضرت حذیفہ ' سلمان کے بجائے تشکر کے امیر ہوئے ' لیکن پھردوسری مہم میں حلے گئے اور مغیرہ بن شعبہ ' کاان کی جگہ ہے تقرر ہوا۔

حضرت حذایف یاب پرتمین مرتبه حمله کیا ہے۔ تمیسراحمله ۱۳۸ه میں ہوا تھا ہم ۔ بید حضرت عثمان میں کا خیر عبد خلافت تھا ہو وہ فتم کر کے مدائن آئے اور زمام حکومت ہاتھ میں لی۔ عنمان کی خان کی اس کے اور نمام حکومت ہاتھ میں لی۔ وفات نہاں پہنچ کر حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ سناھے۔ اور اس کے مہمروز کے بعد خود بھی وفات یا گی ، بید السم سے کا واقعہ ہے۔

وقات ہے پہلے ان کی عجیب کیفیت تھی نہایت سراسیمہ ،خوف زوہ اور شدید گریہ وہا میں مصروف ہے۔ او گول نے رو نے کا سبب بوچھا تو ہو لے کہ دینا جھوڑ نے کاغم نہیں موت محصور ہوئی ہے۔ او گول نے رو باہوں کے معلوم نہیں و ہاں کیا بیش آئی اور نیراحشہ کیا ہوگا۔ جس وقت انہوں نے آخر سانس لی تو فر مایا ' خدایا اپنی ملاقات میر ہے گئے مبارک کرنا کیونا۔ نو جانتا ہے کہ مجھے میں نہایت محبوب رکھتا ہوں گئے۔

جنازہ کے ساتھ کیٹر مجمع تھا، ایک شخص نے اشارہ کر کے کہا کہ میں نے ان سے سناتھا کہ آنخضرت بھڑئے نے جو پُنھ فرمایا ہے کہ اس کے بیان کرنے میں ہم کوکوئی مضا اُتھ نہیں اور آئر تم اوگ آ مادہ ٔ قال ہوتو میں اپنے گھر بیٹھ رہوں گا، اس بربھی کوئی وہاں پہنچے گا تو کہوں گا کہ آ اور میرے اورائے گناہ اپنے سرلے کے۔

وفات کے وقت اپنے دو بیٹوں کو وصیت کی کیملیؓ سے بیعت کرنا ، چنانجیان دونوں نے حضرت ملیؓ سے بیعت کرنا ، چنانجیان دونوں نے حضرت ملیؓ سے حضرت ملیؓ سے بیعت کی تھی۔ بیعت کی تھی۔ بیعت کی تھی۔

اولا و : حسب الله اولا وحجوزي ابومبيدة ، بلال مفوان سعيد اصاحب طبقات كے زمانه ميں ان كى اولا ديدائن ميں موجودتھى ۾ بيوياں غالبًا دوتھيں ۔

ب مند البيد لا السن المستقبل المستواد من المنتوان المنتواد المنتوا

حلیہ : صورت نے تجازی معلوم ہوتے تھے حلیہ ریتھا، قدمتوسط، بدن اکبرا آ گے کے دانت خوبصورت لے نظراس فندر تیز بھی کہ صبح کے اندھیرے میں تیر کا نشانہ دیکھ لیتے تھے۔ فضل وكمال:

حضرت حذیفہ ٌعلمائے کبار میں تھے فقہ وحدیث کے علاوہ اسلام پر قیامت تک جو انقلابات ہونے والے ہیں ،ان کے بہت بڑے عالم تھے ،منافقین اسلام کے متعلق جُو واقفیت تھی،اس کے لحاظ ہے وہ آنخضرتﷺ کے محرم رازشلیم کئے جاتے تھے۔

ا یک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس بیٹھے تھےاورلوگ بھی تھے ، د جال کا ذکر آیا تو فر مایا کہ میں اس کے متعلق ان سے زیادہ معلومات رکھتا ہوں <sup>تک</sup> ۔

آنخضرت ﷺ نے ایک دن ایک خطبہ میں قیامت تک کے تمام واقعات صحابہؓ کے سامنے بیان فرمائے تھے حضرت خدیفہ ؓ کووہ خطبہ یا دتھابعض باتیں فراموش ہوگئی تھیں کیکن جب کوئی واقعہ پیش آتا تو یاد آجاتی تھیں ،بعینه اس طرح که آدمی نسی شخص کوایک مرتبه دیکھیا ہے اور پھراس کو بھول جاتا ہے کیکن پھر جب بھی سامنا ہوتا ہے تواس کی پہلی صورت آتھوں میں پھر جاتی ہے <sup>ہی</sup>۔

ان کاخود بیان ہے کہ آنخضرت ﷺ نے انہیں تمام واقعات کی خبر دے دی تھی ،صرف ایک بات باقی رہ کئی تھی ،اوروہ یہ کہ مدینہ والوں کے مدینہ ہے نکلنے کا سبب کیا ہوگا سے۔

صحابہ ٌعام طور پر آنخضرت ﷺ ہے فضائلِ اعمال نماز روز ہ اور ای قشم کی باتنیں دریافت كرتے تھے كيكن حضرت حذيفہ ميہيں پوچھتے تھے ان كا قول ہے كه

كنت اساله عن الشر فخافة ان يدركني هي ـ

میں آنخضرت ﷺ ہے برائیاں یو چھناتھا، کہان میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔

صحابه "مين ان كالقب " محرم راز نبوت 'تھاحصرت ابودردا و كہتے تھے۔

اليس فيكم صاحب السر

کیاتم میں اسرار کاسب ہے بڑاعالم موجود نہیں۔

ایک مرتبہ حضرت عمرؓ کے پاس بہت سے صحابہؓ مجمع تھے، حضرت عمرؓ نے فرمایا فتنہ کے متعلق مسمسی کو پچھ معلوم ہوتا ہے حضرت حذیفہ نے کہا ، مال ودولت اہل دعیال اور ہمساریہ کے متعلق آ دمی ہے جو یکھ سرز دہوتا ہے اس کانماز بصدقہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کفارہ ہوجاتا ہے۔ حضرت ہمرؓ نے کہا یو چھنے کا بیم تفصد نہیں ، وہ فتنے بتاؤ جو سندر کی طرح جوش ماریں گے حذیفہ ؓ نے جواب دیا کہ '' آپ کے اور ان کے درمیان ایک دروازہ حاکل ہے اس لئے آپ کو تر دد کی ضرورت نہیں'' فرمایا '' دروازہ کھولا جائے گایا تو ڑاجائے گا'۔ ہولے' تو ڑاجائے گافرمایا تو بھر بھی بندنہ ہوگا کہا جی ہاں۔

حضرت حذیفہ نے جب ایک مجلس میں میصدیث بیان کی وہاں شقیق بھی ہتھ ، انہوں نے کہا کہ کیا عمر شاکر کا وہاں شقیق بھی ہتھ ، انہوں نے کہا کہ کیا عمر شاکو درواز ہ کی خبر تھی؟ فرمایا ہاں جس طرح تم بیہ جانتے ہوکہ دن کے بعد رات ہوتی ہے اوگوں نے بعد حوالتو درواز ہ ہے کیا مراد ہے؟ فرمایا خود عمر " لے۔

حضرت حذیفہ ہے اس متم کی بہت ہی روایتیں ثابت ہیں اوراس میں کے اسراران کو بہت معلوم نتھے جوزیادہ تر اسلام کی سیاست ہے تعلق رکھتے نتھے سحابہ '' میں حضرت حذیفہ کے علاوہ اور بھی معلوم نتھے جوزیادہ تر اسلام کی سیاست ہے تعلق رکھتے نتھے سحابہ '' میں حضرت حذیفہ '' ہی کے ذریعہ سے معلوم ہوا ہے۔ سیجے مسلم میں ان سے روایت ہے کہ''۔

"میں اس وقت ہے قیامت تک کے تمام فتنوں کو جانتا ہوں لیکن اس سے بیاتہ تہجما با ہے کہ میں ایک وقت ہے قیامت تک کے تمام فتنوں کو جانتا ہوں گیا ہے۔ کہ میر ہے سوااور کسی کوالٹ باتوں کی خبر زیرتھی۔ آنخضرت ﷺ نے ہم کوا کی مجلس میں ایک دن بیا باتیں بناائیس تھیں۔ اور ڈیٹو نے بزیم مواقعات کی خبر دی تھی۔ چنانچدان میں سے میر سے سوااب کوئی باتی نہیں '۔

حضرت حذیفہ این علم ہے وقتا فوقتا کام لیتے اور مسلمانوں کوان کے ستقبل کی نسبت مطلع کرتے رہتے تھے، ایک مرتب عامر بن حظلہ کے گھر میں خطبہ دیا تو فر مایا۔

ان هذا الحي من مضر لا تدع الله في الارض عبداصالحا الا افتنته و اهلكته حتى يدركها الله بجنود من عباده فبذلها حتى لامتنع ذنب تلقه. قريش ايك زمانيس و نياك كن نيك بنده كون جهوزي كاوراس كوفتنه سي آلوده كرك بلاك كري سكاس وقت خدا ان كواسخ بندول كى ايك فوت سي بالكل يا مال كرد كار

لوگوں نے کہا آپ کیا گہتے ہیں،آپ خود بھی تو قریشی ہیں،فر مایا اس کو کیا کروں میں نے آپخضرت ﷺ ہے ای طرح سنا ہے ۔

ایک مرتبہ فرمایا کہ آنخضرت ہوئے نے ہم ہے دوبا تیں بیان کی تھیں جن میں ایک کو میں دکھے چکا ہوں دوسری کا انتظار ہے۔اس کے بعد خود کہتے ہیں کہ جھے پرایک دفت تھا کہ جس امیر ہے بیعت کرتااس کی نسبت مجھ کو پچھڑ ددنہ ہوتا تھا ،اگر وہ مسلمان ہوتا تو اسلام کے ذریعہ اور نصرانی ہوتا مسلمان ممال کے ذریعہ اور نصرانی ہوتا مسلمان محمل کے ذریعہ ہے ہم پر حکومت کرتا تھا لیکن اب میں بیعت میں تامل کرتا ہوں ،میری نگاہ میں اسکے اہل صرف چندا شخاص ہیں میں انہی کے ہاتھ پر بیعت کرسکوں گا۔

حضرت حذیفہ یے اسلام کے مستقبل کی نسبت ایک پیشینگوئی فرمائی ہے، جو آج ہماری حالت پر بالکل صادق آتی ہے اور وہ یہ ہے۔

لاتقوم الساعة حتى يسو د كل قبيلتهانا فقوها ื .

تیامت اس وفت آئے گی جب قبیلوں کے سردار منافق ہو جائیں گے۔

حضرت حذیفہ ؓ ہے بہت می حدیثیں مروی ہیں جن کوصاحب خلاصہ نے سو• • اے او پر ﷺ رکیا ہے بیدذ خبرہ حضرت حذیفہ ؓ نے آنخضرت ﷺ اور حضرت ممرؓ ہے فراہم کیا تھا۔

ان کے راویان صدیث میں متعدد صحابہ دہیں جن کے نام نامی ہے ہیں جابر ،جندب بن عبداللہ بخلی ،عبداللہ بن یہ ہیں ،قیس عبداللہ بخلی ،عبدالرم ابووائل ،زید بن وہب ،ربعی بن خراش ،زر بن جیش ،ابوظبیان ،حسین بن جندب ،صلہ بن زفر ،ابوادریس خولائی عبداللہ بن عکیم ،اسود بن بزیر خعی ،عبدالرحمان بن بزید ،عبدالرحمٰن بن ابی لیل ،ہمام بن الحارث ، بزید بن شریک الیمی ۔

مہمات سلطنت کی وجہ ہے آگر چہ بہت کم فرصت رہتی تھی تا ہم جب بھی فرصت ملتی نو صدیث کادرس دیتے تھے کوفہ کی مسجد میں صلقہ قائم ہوتا اور حضرت حذیفہ تصدیث بیان فرماتے ہیں۔ شاگر دان کا نہایت اوب کرتے تھے اوران سے ڈرتے تھے بشکری ایک مرتبہ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ تمام مجمع خاموش اورا یک شخص کی طرف ہمدتن متوجہ ہے،ان کے الفاظ یہ بیں۔

كانما قطعت رنوسهم كـ

گویا بچمع کے سرکاٹ کئے گئے ہیں۔

شاگردوں کےخوف کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ جب انہوں نے حصرت عمر سے متعلق فتنہوالی صدیث بیان کی تو باوجوداس کے کہ پوری رموز واشارات کا مجموعہ تھی کسی کو بوجھنے کی ہمت نہ

پڑی چنانچانہوں نے سرورق کو جوعبداللہ بن مسعودؓ کے ارشد تلافہ ہیں تھے لیے۔اس کے بوچھنے پر آمادہ کیااورانہوں نے بوچھا۔

ایک مرتبہ حضرت مذابعہ معراج کی صدیت بیان کرر ہے ہے کہ زربن جیش آئے حضرت طفی ایک مرتبہ حضرت عشرات کی مدیث بیان کرر ہے ہے کہ کہ کہ آنخضرت عشرات کی بیت المقدی میں داخل نہیں ہوئے زربولے آنخضرت عشراندر کئے سے اور نماز پڑھی تھی فر مایا گنج تیرا کیا نام ہے میں تھے بہچا سا ہوں لیکن نام نہیں جا سا۔ انہوں نے نام بتایا تو فر مایا کہ تہمیں یہ کو کرمعلوم ہوا کہ آنخضرت عشرانے کی نماز پڑھی تھی کہا قر آن ہے فر مایا آیت پیش کرو، انہوں نے وہ آیت پڑھی جس میں معراج کا تذکرہ ہے، سبحن المذی اصری بعبدہ اس (وہ پاک ذات ہے جوا ہے بندہ کوشب کے وقت لے گیا) حضرت حذیفہ نے کہا، اس میں نماز کا کہاں تذکرہ ہے زرنے لاجواب ہوکرا پی غلطی کا اعتراف کیا ہیں۔

روایت حدیث میں تنت محتاط تھے عبدالرحمٰن بن الی کیل کہتے ہیں۔

ہمان سے حدیث کی خواہش کرتے تو نہ بیان کرتے۔

ای وجہ ہے لوگ موقع کے منتظر رہتے تھے۔ جب کوئی واقعہ پیش آتا اور وہ صدیث بیان لر نے تو تمام جمع کونہا یت اہتمام ہے خاموش کیا جاتا تھا، دہقان کے واقعہ میں جب صدیث بیان کی تولو کوں نے کہا اسکتو السکتو اللہ جیے رہو چپ رہو۔

### اخلاق وعادات:

زہد کا بیام کی آئی کے دمانہ کارت میں بھی طرز معاشرت میں کوئی تغییر نہ پیدا ہوا جمہ کی آب وہوا میں رہنے اور منصب امارت پر فائز ہونے کے باوجود کوئی ساز وسامان نہیں رکھتے ہے ،سواری کے لئے ہمیشہ گدھا استعال کرتے تھے،استغناء کا بیاعالم تھا کہ قوت لا یموت ہے زیادہ اینے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے ایک مرتبہ حضرت عمر نے کچھ مال بھیجا تو سب اٹھا کرتقہم کردیا ہے۔

اس استغناء کے ساتھ عبادت اور ذکر الہی میں جو انبہاک تھا، اس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ ایک مرتبہ آنخضرت ﷺ کے ساتھ تمام رات نماز پڑھتے رہ کئے اور اف تک نہ کی سنج کے وقت جب حضرت بلال نے اذان بکاری تو اس وقت تک ان بزرگوں کی صرف دور کعتیں ہوئی تھیں ۔۔ ہوئی تھیں ۔۔

امر بالمعروف کابیر حال تھا کہ حضرت ابوموی اشعریؓ نے کہ نہایت جلیل القدر صحابی تھے غایت احتیاط کی بنا ء پرشیشی میں پیشاب کرنا شروع کیا کہ چیسنٹ نہ پڑنے پائے ان کومعلوم ہوا تو کہا کہ بیشدت ٹھیک نہیں ،آنخضرت ہے آئے ایک مرتبہ ایک گھوڑے پر کھڑے ہوکر پیشاب کیا تھا ، میں آپ کے ساتھ تھا ، ہمنا چاہا تو ارشاد ہوا کہ قریب رہو چنا نجیہ میں بالکل آپ کی بیشت کے قریب بی کھڑار ہائے۔

ایک مرتبہ کچھ لوگ بیٹے ہاتمیں کررہے تھے حذیفہ آئے اور فرمایا کہ یہ ہاتمیں آنخضرتﷺ کے زمانہ میں نفاق میں شار کی جاتی تھیں ملا۔

ایک شخص مسجد میں نہایت گلت ہے نماز پڑھ رہاتھا حضرت حذیفہ آئے تو فرمایاتم کتنے زمانہ ہے اس طرح نماز پڑھتے ہو؟ بولا ۴۶ برس ہے ،فرمایا ہمہاری ۴۶ سال کی نماز بالکل رائگاں گئی اورا گراسی طرح نماز پڑھتے ہوئے تم مر گئے تو دین محمد ئی پرنہ مرو گے اس کے بعداس کو نماز کا طریقہ بتلایا اور کہا چھوٹی رکعت پڑھولیکن رکوع وجود میں احتدال کا خیال رکھو سے۔

حضرت عثان کے ایام محاصرہ میں ربعی زیارت کے لئے مدائن آئے تو بو جھا کہ عثان ؓ پرخروج کن لوگوں نے کیا ہے۔ عثان ؓ پرخروج کن لوگوں نے کیا ہے ربعی نے نام گنائے تو فرمایا کہ میں نے آنخضرت ﷺ ہے۔ سنا ہے کہ جس نے جماعت کوچھوڑ ااور امارت کو ذلیل کیا وہ خدا کے نز دیک بالکل بے وقعہ ہے۔ سرھی

ایک شخص مجلس کے وسط میں جیٹھا تو فرمایا آنخضرت ﷺ نے ایسے شخص پراعنت کی ہے آئے۔ عرب میں وفات کی خبر نہایت اہتمام سے مشتہر کی جاتی تھی ،آنخضرت ﷺ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے ،حضرت حذیفہ کاس پراس شدت سے عامل تھے کہ جب کوئی مرتا تو اس کی خبر تک نہ کراتے کہ شایداس میں بھی وہ صورت بیدا ہوجائے ہے۔ راستبازی خاص شعارتمی ان کے ایک شاگر در بعی صدیث روایت کرتے تو کہتے۔ حدثنی من لم یکذبنی

> مجھے سے اس نے عدیث بیان کی جو مجھ سے جھوٹ نہ بولتا تھا۔ لوگ سمجھ جاتے کہ حذیفہ مراد ہیں ال

ایک شخص حضرت میثان " کوان کی با تبیں پہنچا تا تھا،سامنے ہے نکلاتو لوگوں نے کہا کہ بیامراء کے باس تمام خبریں لے جاتا ہے فر مایا ایساشخص جنت میں نہیں جاسکتا <sup>ہم</sup>۔

ایک مرتبہ اُوگوں نے کہا کہ آنخضرت ﷺ کے کسی ایسے صحافی کو بتلا ہیئے جو آپ سے رفتار وگفتار و ند بہب نوض ہر چیز میں مشابہ ہو۔ فر مایا ایسے خص بن مسعودٌ میں لیکن : ب تک گھر کے باہر رہتے ہیں باقی گھر میں کیا کرتے ہیں اس کی جھے کواطلاع نہیں ۔

عفوہ درگذرجس بیانہ پرموجود تھا وہ بجائے خود ایک مجنز ہے ان کے والد کومسلمانوں نے غلطی سے قبل کر دیا۔ انہوں نے غصہ کرنے اور ان سے انتقام لینے کے بجائے ان کے لئے مغفرت کی دیا کی ،عروہ بن زبیر '' کا بیان ہے کہ عفوہ درگذر کی صفت حضرت حذیفہ '' میں اخیر وفت تک موجود تھی ''۔

اطاعت رسول (ﷺ) کا حال غزوۂ خندق کے سلسلہ میں آپ پڑھ بیگ ہیں کہ متحابہ ؓ میں ایک شخص بھی مشرکین کے اشکر میں جانے کی ہمت نہ کرتا تھا،لیکن حضرت حذیفہ ؓ گئے اور آنخصرت ﷺ بنت کی بشارت حاصل کی ۔

ایک مرجبہ راستہ میں آنحضرت ﷺ ہے ملاقات ہوئی اور آپ ان کی طرف بز ہے تو یو لے میں جنبی ہوں ،فر مایا مومن نجس نہیں ہوسکتا تھے۔

۔ آنخضرتﷺ ابتدا فرماتے تھے <sup>کی</sup>۔ کرتے بلکہ آنخضرتﷺ ابتدا فرماتے تھے <sup>کی</sup>۔

رسول الله ﷺ في خدمت ميں تقرب وخصوصيت كا بيہ مالم تھا كہ ايك مرتبہ آنخضرتﷺ نے ان ئے سينہ ہے ئيك لگائي ﷺ۔ ايك مرتبہ آزار كى عد بتائي تو ان كى پنڈلى وست مقدس ہے پکڑی ' ۔ تر و ڈ مندق كى رات كومشركيين كى خبر لائے تو اپنالمبل از ھايا ،اور اپن سواری پر بنھایا اللہ ایک رات اپنے حجرہ میں رکھاان کا بیان ہے کہ آنخضرت ﷺ نماز کے لئے اسٹھے تو لحاف کا ایک کنارہ خوداوڑ ھے تھے اور دوسرا حضرت عائش پر پڑا تھاور وہ نسوانی مجبوری کی وجہ سے نماز کونہ اٹھ سکیں کے۔

آنخضرت ﷺ کی خدمت میں آتے تو بسا او قات ظہر ،عمر ،مغرب، عشا ، کی نمازیں آپ کے ساتھ پڑھتے اورائنے عرصہ تک شرف صحبت سے مشرف رہتے ''۔ آنخضرت ﷺ کی خدمت کرتے ،اور طہارت سے لئے پانی دیتے تتے ''۔

ایک روز ان کی والدہ نے کہا کہتم آنخضرت ﷺ کی خدمت میں کب ہے نہیں گئے انہوں نے مدت میں کب ہے نہیں گئے انہوں نے مدت میان کی تو بہت خفا ہوئیں اور خت ست کہا ہو ہے اچھا چھوڑ ئے جاتا ہون ،اور مغرب کی نماز آنخضرت ﷺ کے ساتھ پڑھتا ہوں اور اپنے اور آپ کے لئے استغفار کراتا ہوں چنانچہ خدمت اقدیں میں حاضر ہوئے اور نماز پڑھکرآپ کے چچھے ہوئے ،آپ نے مڑکرد یکھا تو یہ نظر آئے فدمت اقدی میں حاضر ہوئے اور نماز پڑھکرآپ کے چچھے ہوئے ،آپ نے مڑکرد یکھا تو یہ نظر آئے پوچھا کون حذیفہ "! فرمایا غفو الله لک و الامک ہے۔ خدا تھے اور تیری ماں دونوں کو شائے۔

پہنچ تمام لوگوں ہے انچیمی طرح ملتے لیکن بیوی ہے بخت ٹفتگو کرئے ،اس کا احساس ہوا تو آنخضرت ﷺ ہے عرض کی ارشاد ہوا کہتم استغفار کیا کرو ''۔

غصہ کم آتا تھالیکن جب احکام شرع پامال ہوتے دیکھتے تو ان کے غیض وغضب کی کوئی انتہا ندر ہی تھے۔ کوئی انتہا ندر ہتی تھی ، مدائن میں کسی جگہ پانی مانگا ایک رئیس نے جاندی کے برتن میں اا کر چیش کیا۔ تو انہوں نے جہنجا اکر پیالہ اس پر تھینے مارااور فر مایا کیا میں نے تم کو تنبیہ نیس کر دی تھی کہ رسول اللہ ﷺ نے سونے جاندی کے برتنوں کے استعمال کی ممانعت کی ہے ت

بغض وکینہ دیر تک قائم نہ رکھتے جن لوگوں سے شکر رنجی ہو جاتی تھی ان سے جلد صاف ہو جاتی تھی ان سے جلد صاف ہو جاتے ہے اسیاب عقبہ میں ہے ایک صاحب سے کسی معاملہ میں بگاڑ ہو گیا تھا اور بول چال ترک ہوگئی تھی کیکن حضرت حذیفہ نے خود ہی چھیڑ کر آئٹ تکو کی اور بالآخر ان کو بھی اپنا طرزعمل بدلنا بڑا ^۔

استغناء کے واقعات اوپر ندکور ہو چکے ہیں طبعاً بڑے فیانس اور سے چشم تھے، کوئی کھانے کے وقت پہنچ جاتا تواس کوشر کیک کر لیتے گئے۔

ل ایشانسmam برایشنان ۲۰۰۰ ج ایشانسmam بیمسندش man تریزی ۱۲۰ و بر ندجید ۵ پیشانسmam می ایشانسman کے ایشانس man کی ایشانسman کی ایشارسman

مذکور ہ بالامحاس و مکارم کی بناء پر حضرت عمر ؓ ان کا بڑااحتر ام کرتے تھے جس جناز ہ پر وہ نماز پڑھتے خود بھی پڑھتے تھے ۔
ثماز پڑھتے خود بھی پڑھتے اور جس پر وہ نماز نہ پڑھتے حضرت عمر ؓ بھی نہ پڑھتے تھے ۔
ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے صحابہؓ ہے فر مایا کہا چی اپی تمنا کمیں چیش سیجئے سب نے کہا کہ زروجوا ہر ہے بھرا ہواایک گھر ملتا اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ کر دیتے ، حضرت عمرؓ نے کہا میری تمنا تو یہ ہے کہ مجھ کو ابو معبیدہ ، معاذ بن جبل اور حذیفہ ؓ بن بمان جسے لوگ ملیں اور ان کو سلطنت کے عبد ہے تفویض کروں ''۔



## حضرت زيد بين سعنه

نید نام ، بنی اسرائیل سے ستھ، اور بہود میں بہت بڑے حبر (عالم) شار ہوتے ستھ، اور بہود میں بہت بڑے حبر (عالم) شار ہوتے ستھ، اور بہود میں اسخضرت ﷺ مدینہ تشریف لائے تو صورت دیکھتے ہی ان کوآپ کی نبوت کا یقین ہوگیا تو راۃ میں نبوت کی جوعلامات مذکور ہیں اُن سے تظیق دی تو صرف دوبا توں کی کمی محسوس ہوئی جن کا تعلق اخلاق سے تھا،اورانہی کی تحقیق پران کا ایمان لانا موقوف تھا۔

چنانچہ ایسا اتفاق ہوا کہ ایک روز در بار نبوی میں ایک سوار پہنچا کہ فلاں گاؤں کے لوگ کے مسلمان ہو گئے گئین قبط زدہ ہیں ، آپ سے پچھا امداد ہو سکے تو در لیغ نہ سیجئے ۔ شہنشاہ مدینہ کے پاس نام خدا کے سواادر کیا تھا۔ زید '' کواب آز ماکش کا موقع ملا ، تو راق میں پیغمبر کی دوعلا تیں مذکور ہیں ، ایک یہ کہاس کا علم اس کے غیظ وغضب پر سبقت کرتا ہے ، اور دوسری یہ کہ جا ہلانہ حرکتوں کا جواب خمل ہے دیتا ہے ذیا ہے ذیا ہے دیتا ہے دیتا ہے۔ اور دوسری یہ کہ جا ہلانہ حرکتوں کا جواب خمل ہے دیتا ہے ذیا ہے دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے۔ اور دیس سے بھی بہرہ مند تھے۔

حضور کی خدمت میں آئے اور کہا''محمد اگر جا ہوتو فلاں باغ کے چھوہارے آئی مدت کے لیے میرے ہوتو فلاں باغ کے چھوہارے آئی مدت کے لیے میرے ہاتھ رہن کرو۔ آپ نے ۸۰ دینار (۰۰م روپے) پر چھوہاروں کی ایک معین مقدار رہن کردی اور روپیہ سوار کے حوالہ کیا،۔

ایک روز آنخضرت ﷺ ایک انصاری کے جنازہ پرتشریف لائے ،حضرت ابو بکڑو ہمر '' بھی ساتھ نتھے،نماز ہے فارغ ہوئے تو زید نے میعاد ختم ہونے ہے بل ہی تقاضه شروع کیااور نہایت بختی کی جاتر ہوئے اور کہا تھر آپ کی طرف گھور کر دیکھا اور کہا محمہ میراحق نہ دو گے؟ خدا کی شم عبدالمطلب کی اولا دہمیشہ کی ناد ہند ہے۔

یہ جملہ ن کر حضرت ہمر "کوطیش آگیا، بولے خدا کے دیمن! میرے سامنے رسول اللہ ﷺ کو یہ بات کے خدا کے دیمن امیر ہے سامنے رسول اللہ ﷺ کو یہ بات کے بات کی احتمال نہ ہوتا تو ابھی تیراسراڑا دیتا، آنخضرت ﷺ حضرت ہمر کی طرف دیکھ کرمسکرائے اور فر مایا" یہ بات زیبانہیں تم ان کا قرض ادا کرنے کی فکر کرو، ان کو لیے جا کر روپے دو، ۲۰ مساع اور زیادہ و نیا جواس خفگی کا جر مانہ ہے ''زید ؓ نے حضرت ہمرؓ ہے روپیہ لیا، اور چونکہ ان دونوں وصفول کی اب تصدیق ہوگئ تھی ،اس لئے کلمہ تو حید پڑھ کرفوراً مسلمان ہوگئے۔

غروات : اکثر غروات بین شامل ہوئے۔

وفات : غزوہ تبوک میں مدینہ واپس ہوتے وقت شہادت نصیب ہوئی ،اس غزوہ میں نہایت شجاعت سے لڑے مضحصا حب اصابہ لکھتے ہیں :

استشهد في غزوة تبرك مقبلا غير ملبرك



## حضرت سعلا بن حبته

نام ونسب:

سعدنام ہے۔ ابن صبة عرف ، قبیلہ بجیلہ سے ہیں اور عمر وبن عوف کے حلیف ہیں۔ سلسلہ نسب ہے :

سعد بن بجیر بن معاویه بن نفیل بن سدوس بن عبدمناف بن ابی اسامه بن کلمه ابن سعد بن عبدالله بن فقذ اذبن معاویه بن زید بن غوث بن انمار بن اراش \_

والد ٔ و کانام حبیته بنت ما لک تھا، اور قبیله معمرو بن عوف سے تھیں۔ اسلام کا زمانہ پایا اور تعمل

اسلام: حضرت سعد بھی ان کے ساتھ اسلام لائے۔

غرزوات : غرزوه بدراورا صدمین کم نی کی وجہ سے شرکیک ندہ و سکے لیے خروہ خندق میں شرکت کی اس وقت ۱۵ برس کا سن تھا بنہایت جوش سے لڑے تخضرت بھڑنے نے پوچھاتم ہارا کیانام ہے۔ بولے سعد بن صبتہ خرمایا اسعد الله جدک مخداتم ہیں خوش نصیب کر کے پھریاس بلاکران کے سر پراپناہاتھ پھیرا "۔

العصر میں غابہ تای ایک مقام پرغزوہ کے لئے گئے یہاں آنخضرت علی کا ۱۱ونٹیاں چرنے کے لئے گئے تھیں عینیہ بن حصن کے بہموار آکران کو ہا تک لے گئے ایک شخص دوڑ تا ہوا مدینہ آیا ، کھڑ ہے ہوکر فریادی الفوع آنخضرت علی نے آوازشن کرمواروں کوامداد کے لئے بھیا ہیکن سواروں کی دورقی الفوع آنخضرت علی تا واز پہنچ گئی تھی ، اور دہاں ت ابوقیاد قاور عدین موجد وغیر وروانہ بی روانہ جو بی بی موجد بی سوجہ وغیر وروانہ بی موجد بی موجد بی بی موجد بی موجد بی موجد بی موجد ہے اس کو مار ار ارادیا آ

مصنف اصابہ نے اس واقعہ کواحد ہے متعلق بتایا ہے کیان وہ ابن کلبی کی روایت ہواور بخاری ومسلم کے علاوہ تمام کتب سیر کے خلاف ہے خزوہ ذی قرد کے (ہیرو) حضرت سلمہ بن اکوئ بیں جن سے چے مسلم میں ایک طویل روایت منقول ہے اس کا ایک فقرہ یہ ہے :

 صیح بخاری ہے بھی اس کی تا ئیر ہوتی ہے، باب فر وہ ذات القر دمیں ہے: وهی الغزو ة التی اغار و اعلی لفاح النبی ﷺ قبل خیبر بثلاث ﷺ۔

ذی قردوہ غزوہ ہے جس میں کفار نے آتخضرت ﷺ کی اُونٹنیوں پر خیبر ہے۔ لوٹ ڈالی تھی۔

مسلم کی روایت میں ایک اور جملہ فدکور ہے۔

ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله عَيْدُ بظهره مع رباح غلام رسول الله عِيْدُ وانا معه الله

ہم ( یعنی سلمہ ) حدیب سے مدینہ آئے تو آنخضرت ﷺ نے اپنی اونٹنیاں رہاح کے ہاتھ جوآپ کے غاام تھے( غابہ )روانہ کیں میں بھی رہاح کے ساتھ جلا۔ ہاتھ جوآپ کے غلام تھے( غابہ )روانہ کیں میں بھی رہاح کے ساتھ جلا۔ ان روایتوں ہے جسب ذیل ہاتوں پرروشنی پڑتی ہے۔

اله فروه غالبه حديبيك إعده واله

ا۔ حضرت سلمہ براز انی اوراوٹ ت پہلے غابہ میں موجود تھے۔

س۔ نوزوهٔ غابہ کے سادن بعد نیبر کی مہم پیش آئی۔

اسے معلوم ہوا کہ بیواقعہ کھے یا سے کے کاہے کیونکہ کی حدیبیہ لاھے اور خیبراؤلل سے میں چیش آیاتھااس لئے اس کوغز وہا حدایق سمجھناکسی طرع سیجے نہیں۔

و فات : عبد نبوت ئے بعد کوفہ میں اقامت کی اور پہیں انقال کیا حضرت زیدین ارقم " نے نماز جناز ویز هائی اور تکبیریں نہیں۔

اولا و تنه ۳ بینے اور ایک لزکی یادگار جھوڑی ، فقد حنی کے دست راست اور اسلام کے سب سے پہلے قاضی القصناة حضرت امام ابو یوسف انہی کی اولا دہیں سے۔

فضل وكمال:

ں واپنتیں بہت کم ہیں، آنخضرتﷺ کے ملاوہ حضرت علیٰ اور حضرت زید بن ارقم ہے بھی حدیثیں بنچھیں ،راویوں میں ان کے ایک جیٹے نعمان ہیں۔

### 

## حضرت سمره بن جندب

نام ونسب

سمرہ نام ،ابوعبدالرح ٰن کنیت ،سلسلہ نسب بیہے:

سمره بن جندب بن ہلال بن حریج بن مراہ بن حزن بن عمرو بن حابر بن ذ والریاستین حشین بن لای بن عاصم (عصیم ) بن شمخ بن فزار ہ ابن ذیبان بن بغیض بن ریث بن غطفاان به

حفرت سمرۃ کے باپ ان کی صغرتی میں فوت ہوئے ماں ان کو لے کر مدینہ آئیں اور انصار میں نکاح کا پیام دیالیکن شرط ہے پیش کی کہ شوہر برمیری اور سمرہ دونوں کی کفالت ضروری ہوگی ،مری بن شیبان بن ثغلبہ نے اس کومنظور کیا ،اورعقد ہوگیا ہمرۃ نے انہی کے ظلِ عاطفت میں تربیت پائی۔ اسلام: جمرت کے بعد مسلمان ہوئے۔

غرزوات: کم کی وجہ ہے بدر میں شرکت نہ کی احد میں انصار کے لڑکے معائنہ کی غرض ہے آنخضرت کے مائنہ کی غرض ہے آنخضرت کے ایک لڑکے وجنگ کے قابل مجھ کر میدان میں جانے کی اجازت دیتے ہیں حالا نکہ میں میدان میں جانے کی اجازت دیتے ہیں حالا نکہ میں ان سے طاقتور ہوں ،اوریقین نہ ہوتو کشتی لڑا کرد کھے لیجئے آنخضرت کے نے کشتی کا حکم دیا جس میں سمرۃ نے اپنے مقابل کو اٹھا کر دے ٹرکا آپ نے بیدد کھے کران کو بھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دی۔

احد کے بعد تمام غزوات میں شریک ہوئے۔

عہد نبوی مدینہ میں بسر کیا ، بعد میں بھر ہ کی سکونت اختیار کی ، ۵ھ میں جب مغیر ہ بن شعبہ والی کوفہ کا انقال ہو گیا ، اور زیاد بن سمیہ بھر ہ کے ساتھ کوفہ کا بھی والی ہو گیا ، تو اس نے حضرت سمر ہ گ اپنا نائب مقرر کیا۔وہ بھر ہ اور کوفہ میں ۲۔۲ ماہ رہتا تھا،حضرت سمرہ سمجھی دونوں جگہ قیام فرماتے وہ بھر ہ آتا تو یہ کوفہ اوروہ کوفہ بہنچ تا تو یہ بھر ہ چلے جائے تھے۔

زیاد کاعہد حکومت ہر حیثیت ہے یاد گار رہے گا۔ اس کے عہد میں امن وامان کا اس درجہ اہتمام تھا کہ کسی تشم کی شورش بصرہ اور کوف میں نشو ونمانہ پاسکی ، انقلاب پسندوں کا ایک گروہ جوز مانہ قندیم ہے موجود تھا، اس نے ایک مرتبہ سرانھایا تو اچھی طرح اس کی سرکو بی گئی۔ خواری جن کاظہور جناب امیر رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں ہوا نہایت مفسد اور شورہ پشت ہے، باوجوداس کے کہ صرت امیر رضی اللہ عنہ سے جنگ نہروان میں ان کوشکست ہوئی اور ان کے بڑے بڑے براے بہادر مارے گئے ،کیکن پھر بھی بورے طور پر ان کا استیصال نہ ہوسکا، وقنا فو قنا سرشی کرتے اور علم بغاوت بلند کرتے تھے ،ایسرہ اور کوف ان کے مرکز تھے۔ زیادہ کوان کے قلع قمع کرنے کی بڑی قلم تھی ، سن اتفاق سے سر قبی اس کے ہم خیال تھے، اس بناء پر سمرہ نے خوارج کے آل کا بالکل تہے۔ کرلیا کے ۔صاحب اسداافا بہ لکھتے ہیں گی۔

كان اذا اتبى بواحد دمنهم قتله ويقول شرقتلي تحت اديم السماء يكفرون المسلمين ويسفكون الدهاء\_

سمرةً ك پاس جو نبارجى آتاقل كراتے اور كہتے كه آسان كے بنچے بيسب سے بدتر مقتول بيں كيونكه مسلمانوں كوكافر كہتے ہيں اورخوزيزى كرتے ہيں۔

خوارج ای شدت اورعداوت کی وجہ ہے حضرت سمرۃ کو برا کہتے ہیں اوران کی روش پر ایعتر اض کرتے تھےان کے مقابلہ میں فضلائے بھرہ کا ایک گروہ جس میں ابن سیرین اور جس بھری بھی شامل تھے۔ان کی تعرافیہ کرتا اوران کی طرف ہے جواب دیتا تھا۔

رمضان ۱۵۰ میں جب زیاد نے وفات پائی تو نظام صَلومت میں بھی بھی ہے تھے تغیر ہوا، بسرہ اور کوفید دوجدا گانہ سو بقر ارپائے اور دونوں کے الگ الگ والی مقرر ہوئے، جعنرت سرۃ اسرہ و کے والی مقرر ہوئے، جو کم وبیش ایک سال تک اس منصب پر رہے۔ اور ۱۵۰ میں امیر معاویہ کے قلم سے معزول ہوئے۔

وفات : سم هے میں انقال کیا جسم میں سردی ساگئ تھی ،علاج کے لئے گرم پانی کی دیک پر عرصہ تک جینے دیا کہ کا کہ ذہبیں ہوا، آخراس نے مرض الموت کی صورت اختیاد کرلی آیک روز شدت ہے سردی محسوس ہوئی آتش دانوں میں آگ جلوا کر چاروں طرف رکھوائی کیکن کچھافاقہ نہ ہوا فر مایا گیا بتا او کہ جین کی کیا حالت ہے فرض اس بے چینی میں دیگ پر جینے اور کھو لتے پانی میں گر کرانقال فر ماگئے۔ آنخضرت عجم اللہ عالی میں گر کرانقال فر ماگئے۔ آنخضرت عجم اللہ موقع پر فر مایا تھا کہ تم تینوں میں سب کے بعد مرنے دالا آگ میں جل کرم سے گا۔ چنانچ جمنرت سمرہ کی وفات سے اس چھٹھوئی کی تصدیق ہوگئی گئے۔

اولاد: اولاد کی شیخ تعداد معلوم ہیں اور دولڑکوں کے نام یہ ہیں سلیمان ۔ سعد۔ فضل و کمال:

حضرت سمرہؓ فضلائے صحابہ میں تنھے۔اور باوجود یہ کہ عہد نبوت میں صغیر الس تنھے۔ سینکڑوں حدیثیں یا تھیں استیعاب میں ہے <sup>یا</sup>۔

كان من الحفاظ المكثرين عن رسول الله على

وہ صدیث کے حافظ اور آنخضرت ﷺ ہے کثیر روایت کرتے تھے۔

تہذیب المتہذیب میں ہے کہ ان کی احادیث کا ایک بڑانسخدان کے بیٹے کے پاس تھا<sup>تا</sup>۔ سیرین کہتے ہیں کہ بیدسالہ کم کے بہت بڑے حصہ پرمشمثل تھا<sup>سی</sup>۔

حضرت سمرہ "کواحادیث یادر کھنے میں خاص اہتمام تھا۔ حافظہ غیر معمولی تھاجس بات کا ارادہ کرتے یاد ہوجاتی تھی، آنخضرت ﷺ نماز میں دوجگہ تھمرا کرتے ہے ایک تکبیر کے بعد جب سبحانک اللّٰہم پڑھتے۔دوسرے "و لاالصالین" کے بعد آمین کہتے یہ حضرت سمرہ "کویادتھااوروہ اس پر عامل بھی تھے۔حضرت عمران بن "حصین جوان ہے معمر تھے بھول گئے تھے۔ سمرہ نے نماز میں اس پر عمل کیا تو معترض ہوئے۔حضرت ابی بن "کعب کو مدینہ خطاکھا گیا انہوں نے جواب دیا سمرہ کو تھیک یاد ہے ہے۔

ای طرح خطبہ میں ایک حدیث روایت کی تغلبہ بن عباد عبدی موجود ہتھ، کہتے ہیں کہ جب دوبارہ بیان کی تو الفاظ میں کہیں بھی تفاوت نہ تھا<sup>ھ</sup>۔ با پنہمہ قوت حفظ ، روایت حدیث میں مختاط ہتھ، منداحمد میں ہے۔

انه ليسمنعى ان اتكلم بكثير مماكنت اسمع من رسول الله الله ان ههنا من هو اكثر منى وكنت ليلتئذ غلاماً دانى كنت لاحفظ مااسمع منه \_ (سند جده س ١٩٠١)

میں نے آنخضرت ﷺ سے بہت کچھ سنالیکن اس کو بیان کرنے میں اکابر سحابہ کا اوب مانع ہوتا ہے بیلوگ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، میں آنخضرت ﷺ کے زمانہ میں لڑکا تھا، تا ہم جو کچھ سنتا تھایا در کھتا تھا۔ سمجھی بھی احادیث روایت کرتے اور کسی کوکوئی شبہہ ہوتا تو اس کا جواب دیتے تھے۔ ایک شخص نے آنخضرت ﷺ کے ایک معجز ہ کوسنااور پوچھا کہ کیا کھانازیادہ ہو گیاتھا؟ بولے تعجب کی کیابات ہے؟لیکن وہاں(آسان) کے سوااور کہیں سے نہیں بڑھاتھا!۔

خضرت سمرةً نے آنخضرت ﷺ اور حضرت ابوعبیدةً بن جراح سے روایتیں کی ہیں۔
کتابوں میں ان کی سند ہے کل (۱۲۳) حدیثیں مندرج ہیں ، راویوں کے نام حسب ذیل ہیں۔
حضرت عمران '' بن حسین ، شعبی ، ابن الی کیلی ، علی بن ربیعہ ، عبداللہ بن بریدہ ،
حسن بھری ، ابن سیرین ، مطرف بن شخیر ، ابوالعلاء ، ابور جاء ، قدامہ بن دیرہ ، زید بن عقبہ ،
رہیج بن عمیلہ ، ہلال بن لیاف ابونضر ة العبدی ہ نظابہ بن عباد۔

ا خلاق : حضرت سمرةً ميں بہت ہی اخلاقی خوبياں تھيں۔ وہ نہايت امانت دار ، راست گوادر بهی خواوِاسلام تنص<sup>ع ہ</sup>۔

بجهالگانا آنخضرت ﷺ کی سنت ہاں پر عملدر آمد کرتے تھے ۔

عرب میں احنف نامی ایک شخص نے ایک خاص قتم کی تلوار ایجاد کی تھی جوصنیفیہ کے نام سے مشہور تھی ، آنخصرت ﷺ کے پاس اسی قتم کی تلوار تھی ،سمر اُ نے اس کی نقل ہنوائی ان کے شاہر دوں میں ابن سیرین نے بھی اس کی نقل کی تھی تھے۔

آتخضرتﷺ نماز مین جیسا که آپ نے اوپر پڑھادو جگدسکوت کرتے تھے 'ھنرت سمرہ'' کابھی اس پیمل تھا<sup>بھی</sup>

### <u>-××**4**>×</u>+

# حضرت طلحه فأبن البراء

طلحہ نام ، قبیلہ عمر و بن عوف کے حلیف اور خاندان بلی ہے ہیں ، نسب نامہ ہیہ ہے !

طلحہ ن براء بن عمیر بن د برہ بن نغلبہ بن عم بن سری بن سلمہ بن انیف۔

ان کا آغاز شباب تھا کہ آنخضرت وہا نے مدینہ کو بجرت فرمائی ، طلحہ " قریب آئے اور
آپ کے ہاتھ یاؤں چوم کرکہا کہ بچھ کو جو جی چاہے تھم دیجئے تعمیل میں کوتا ہی نہ ہوگ ۔ آخضرت ایک ہوسے اور ہنس کر فرمایا جاؤاورا ہے باپ کوئل کر دو ، وہ اس کے لئے آمادہ ہو گئے ، چلنے گئے تو واپس بلایا کہ میں قطع رحم کے لئے معبوث نہیں ہوا ہوں۔

و فات : ای زمانہ میں بیار پڑے آنخضرت ﷺ عیادت کوتشریف لائے واپس ہوئے تو گھر والوں سے کہا کہ صحت کی طرف ہے ناامیدی ہے مریں تو فورا خبر کرنا۔

شب کوانقال ہوا وفات ہے کھے پہلے گھر والوں سے کہا کہ آنخضرت کے کوخبر کرنے کی ضرورت نہیں رات کا وفت ہے کہیں ایسانہ ہو کہ راستہ میں کوئی جانور کا ہے گھائے اور کوئی حادث پیش آئے اس لئے جھے کوتم ہی لوگ وفن کر دینا ہے کو آنخضر تب اللہ کواطلاع ہوئی تو صحابہ " کو لے کر قبر پرتشریف لائے نماز جنازہ پڑھی ،اور ہاتھ اٹھا کر کہا'' خدایا طلحہ سے اس طرح مل کہ تو ان سے اور وہ تجھ سے مہنتے ہوئے ملیں''۔

و فات کے وفت خود نوعمر تھے، اولا دکیا جھوڑتے ؟ ہاں بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ گئے جن کی قسمت میں جوان بیٹے کاصد مہ اُٹھا نامقدر ہو چکا تھا۔

ا خلاق : جوش ایمان ، جوش اطاعت ،حب رسول ﷺ اور بارگاہ نبوت میں مقبولیت کی شہاد تیں اوپر گذر چکی ہیں۔

**→≍≍⋞**⋟≍≍⊷

# حضرت عاصم بن عدى

عاصم نام ہے۔ابوعمر وکنیت قبیلہ قضاعہ کے خاندان بلی سے ہیں۔نسب تامہ بیہ : عاصم بن عدی بن الحجد بن العجلان بن حارثہ بن ضبیعہ بن حرام بن حجل بن عمر و بن ودم ابن ذبیان بن جمیم بن ذبل بن بلی البلوی۔

قبیلہ مجلان کے سرداراورمعن بن عدی کے بھائی تھے۔

اسلام: ہجرت کے بعدمسلمان ہوئے۔

غرز وات: ہدر کی شرکت کے لئے آنخضرت ﷺ کے ساتھ چلے ،مسجد ضرارتک پہنچے تھے کہ منافقین کے متعلق آنخضرت ﷺ کوخبر ملی تو آپ نے ان کوقباءادرعوالی کا امیر بنا کرواپس کیا اور بدرین کے ساتھ غنیمت میں ان کابھی حصہ لگایا۔

احد ، خندق اورتمام غز وات میں شرکت کی۔

حضرت عویمر محلانی جن کے متعلق آیت لعان نازل ہوئی تھی۔ان کی ہابت آنخضرت ﷺ ہے انہی نے سوال کیا تھا۔

و **فات** : هم چے(امیرمعاویہؓ کے زمانہ ُ خلافت ) میں انتقال کیا ،اس وقت ان کا سٰ ۱۱۱اور

110 سال کے درمیان تھا۔ گھر کے لوگوں نے نوحہ کرنا جا ہا تو منع کردیا۔

اولا و : ابوالبداح اورسهله دواولا دیا دگار جھوڑی سبله حضرت عبدالرحمٰنُّ ابن عوف کو کہ قبیلہ بنوز ہرہ کے متاز بزرگ اورعشرہ مبشرہ میں شامل تنجے منسوب تھیں ! ۔

جلیہ : حلیہ مفصل معلوم نہیں ،طبری میں ہے کہ کوتا ہ قد تھے۔

فضل وكمال:

آنخضرت ﷺ ہے ۲ حدیثیں روایت کیں ، مہل ؓ بن سعد ، شعبی اور صاحبز ادے ابو البداح راویوں میں ہیں۔

**→≍≍⋞⋟**≍≍⊷

# حضرت عبدالله بن انيس جهني

نام ونسپ

عبدالله نام، ابویکی کنیت قبیله قضاعه سے ہیں ،سلسله نسب به ب

عبدالله ابن انیس بن اسعد بن حرام بن خبیب بن ما لک بن عنم بن کعب بن تیم بن نفس می بن تیم بن نفی بن نفاشه بن ایاس بن برک بن و بره برک بن د بره کی اولا د قبیله جبینه بیس مل گی تھی اس کئے جبی کے اس کے جبنی کے کہ

اسملام: عقبہ ثانیہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور مکہ جا کرآنخضرت ﷺ سے بیعت کی اور وہیں مقیم ہو گئے ، پھرمہاجرین کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی ،اس لئے مہاجری انصاری کہلاتے ہیں۔ جوش ایمان شروع ہی ہے بہت تھا ، مدینہ میں حضرت معاذبن جبل کے ہمراہ جا کر ہنوسلمہ کے بت تو ڑے لیے۔

غ**ز وات** : بدراحداور بعد کے غز دات میں شامل ہوئے ، ضلد بن نیج عزری اسلام کا ایک دشمن تھا۔ آنخضرت ﷺ نے ان کے ذریعہ ہے اس کومل کرایا <sup>ہی</sup>۔

آنخضرت ﷺ کے بعد شام کی سکونت اختیار کی بحروم کے کنارے عسقلان کے قریب عزوشام کا ایک ساحلی شہر ہے جو صدودمصر کے قریب واقع ہے اس کو اپنامسکن بنایا مصراور افریقہ بھی گئے (غالبًا جہاد کے سلسلہ میں )

وفات : ۳۵ه امیرمعاویهٔ کے عہد خلافت میں انقال فرمایا بیابوقادہ میں وفات کے ۱۵ روز بعد کا واقع ہے بعض لوگوں نے ۸۰ ھے کوسال وفات قرار ویالیکن بیضیح نہیں امام بخاری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب عبداللہ بن انیس بیار ہوئے ۔ تو اُم البنین بنت البی قبادہ آئیں ۔ اور کہا'' چچا! ابا جان کومیراسلام پہنچا ہے گا۔ اس روایت میں ۱۵ روز بعد کی تصریح موجود ہے۔ اولا و : حسب ذیل اولا دمچھوڑی ، عطیہ ، عمروضم و ، عبداللہ ، خلدة ۔

فضل وكمال :

صفرت عبداللہ '' نہایت جلیل القدر صحافی ہونے کے باوجود صہ ف77 صدیثوں کے راوی ہیں۔لیکن اس ہے ان کے دامن فضل پر کوئی داغ نہیں لگتا اس سے بڑھ کرشرف اور کیا : وسکتا ہے کہ خود حاشیہ نشینان نبوت ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت جابڑ بن عبدالقد جیسے سحا بی صرف ایک حدیث کے لئے ایک مہینہ کی مسافت طے کر کے ان کے پاس نز و پہنچے تھے، تسجیح بخاری میں اس واقعہ کا ذکر آیا ہے لیکن شہر کا نام مذکور نہیں ہے!۔

بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت جابر '' مصر گئے تتھے اور و ہاں جاکر ان ہے صدیث سی تھی ،کیکن ہمار ہے خیال میں بیراوی کی ملطی ہے ،غز ہشام میں ہے ،اور چونکہ مصر کی سرحد پر واقع ہے اس لئے راوی نے ہمجھا کہ بیرحدودمصر میں داخل ہے۔اور روایت میں ،جائے غز ہ کے مصر ککھ دیا۔

حضرت عبداللّٰہ ؓ نے آنخضرت ﷺ اور حضرت عمرؓ سے حدیث روایت کی ہے راویوں میں بہت ہے سحا ہے گورتا بعین نیں بعض کے نام میہ بیں۔

حضرت جاہر بن مبداللّٰہ ،ابوا مامہ ،بسر بن سعید ؓ،عبداللّٰہ بن الی امیہ ،عبدالرّم ٰن وعبداللّہ پسران کعب بن مالک ،عبداللّٰہ ومعاذ پسران عبداللّٰہ بن حبیب ،معنوی فرزندوں کے علاوہ سلبی اولا دہھی ان کےفضل وکمال کی خوشہ چین ہے۔

ا خلاق : عبادت گذار تھے مجد نبوی ﷺ ہے مکان دورتھا۔ اس لئے یہاں روزانہ آنے ہے مکان دورتھا۔ اس لئے یہاں روزانہ آنے ہے معدور تھے ایک مرتبہ لیلۃ القدر میں جاگنا چاہتے تھے الیکن اس کے لئے کوئی تاریخ متعین نہیں تھی اس لئے آنخضرت ﷺ ہوئے ہوئے ہوئے کہ ایک تاریخ متعین کردی تا کہ اس روزم جد نبوی پہنچ کرشب بیداری کرسکوں؟ آپ نے رمضان کی ۲۳ ویں شب متعین کردی ، چونکہ اس کی تعیین کرشب بیداری کرسکوں؟ آپ نے رمضان کی ۲۳ ویں شب متعین کردی ، چونکہ اس کی تعیین کردی ، چونکہ اس کے اہل مدینہ نے اس کی نسبت کے ساتھ ان کا نام لیلۃ الجہنی رکھ دیا ؟ ۔ ۔

### **→≍≍⋞⋟**⋉≍**←**

## حضرت عبدالتدبن سلمه

نام ونسب

عبدالله نام ، ابومحمد كتيت ، قبيله بلى ت يتصاور قبيله اوس ميس مرو بن عوف ك حليف يقط، نسب نامه بيه ب :

عبدالله بن سلمه بن ما لک بن حارثه بن عدی بن الحبد بن حارثه ابن صبیعه ، والده کا نام انیسه بنت عدی تھا۔

اسلام: ہجرت کے بعد سلمان ہوئے۔

غزوات بدر میں شرکت کی۔

شہادت : اورغز وہ احدیث شرف شہادت ہے مشرف ہوئے ، ابن الزبعری نے ان کوتل کیا۔
شہداء کی تدفین کے لئے بیا نظام ہوا کہ دودو تمن تمن اشخاص ایک قبریس رکھے جا کمیں ، لیکن حضرت عبداللہ کی مال نے خدمت اقدس میں آ کرعوض کی کہ میری خواہش ہے کہ اپنے ہیئے کواپنے مکان کے قریب وفن کرول ۔ تاکہ مجھے بچھ اطمینان رہے ۔ آنخضر تانے اجازت دی تو ان کی تعش ایک اونٹ پر کھی گئی ، حضرت مجذر بن زیادان کے بڑے دوست تھے، اوراس سفر آخرت میں بھی ان کے دفق ثابت ہوئے۔ اس لئے اس اونٹ پر ان کی لاش بھی رکھی گئی اور دونوں کوایک کمبل میں لیسٹ کرمد بنہ بھیجا گیا۔
عبداللہ میہایت کیم شیم اور مجذر " دیلے پلے آ دمی تھے، اونٹ پر برابر اترے تو سب کو بڑا تعجب ہوا آخرت میں بھی اور مخترت ہے۔

قصل و کمال : چونکه اسلام کے ابتدائی زمانہ میں شہید ہو گئے اس لئے ان ہے کوئی روایت منقول نہیں۔شاعر متصاوران کی شاعری کی یادگاریں البتہ باقی ہیں۔

انا الذي قال اصلى من بلے اطعن بالصعدة حق تنشنى

لوگول میں میرے ہی متعلق مشہور ہے کے قبیلہ بلی ہے ہول چھونے نیز ہ سے دار کرتا ہوں یہاں تک کہ و مزجا تا ہے۔

**ولا يرى مجذر ايضرقري <sup>ل</sup>ـ** 

« لیکن میں مجذر کو کوئی سخت کا م کرتے نہیں ویکھتا''۔

**→≍≍∻>≍≍**←

# حضرت عبداللد بن شملام

نام ونسب:

عبداً لله نام ، ابو یوسف کنیت ، جرلقب ، یہود مدینہ کے خاندان قینقاع سے تھے ، جس کا سلسلہ کسب حضرت یوسف علیہ السلام یو نتی ہوتا ہے مختصراً آپ کا شجر ونسب بیہ ہے :

عبدالله بن سلام بن حارث بقبیله خزرج میں ایک خاندان بی عوف کے نام ہے مشہور ہے، اس میں ایک شاخ کا نام قواتل ہے، حصرت عبدالله اس قواتل کے حلیف تھے۔

الام جابليت ميس ان كانام صبين تفاليكن آنخضرت على في عبداللدركها\_

اسلام: عبدالله بن مبام این بچول کے لئے باغ میں پھل چننے گئے ہے کہ آخضرت کے لئے میں پھل چننے گئے ہے کہ آخضرت کے مدینہ تشکر اللہ بن نجار کے محلّہ میں فروکش ہوئے اس کی خبرعبداللہ ابن سلام کو ہوئی تو پھل کے دور نیارت سے شرف اندوز ہوکر واپس گئے۔ کے کردوڑ ہے ہوئے فدمت اقدی میں حاضر ہوئے۔ اور زیارت سے شرف اندوز ہوکر واپس گئے۔ آن مخضرت بھی نے بوچھا کہ ہمارے اعزہ (انصار) میں سب سے قریب ترکس کامکان ہے۔

حضرت ابوابوب انصاری نے عرض کیایار سول اللہ (ﷺ) میں سب سے قریب رہتا ہوں۔
یہ میرا گھر ہے اور یہ دروازہ ہے، آنخضرت ﷺ نے ان کے مکان کوا بنا مسکن بنایا۔ جب آپ کا مستعقر متعین ہوگیا، تو عبداللہ بن سلام دوبارہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ سے تین با تیں دریافت کرتا ہوں جوانبیا، کے سواکسی کو معلوم نہیں، آنخضرت ﷺ ن ان کا جواب دیا تو فوراً پکاراُ شے اشھد ان لااللہ الااللہ و اشھد انک دسول الله (ﷺ) اس کے بعد کہا کہ یہودایک افتر ادبرداز قوم ہے اور میں عالم ابن عالم اور رئیس ابن الرئیس ہوں، آپ ان کو بلا کر میری نسبت دریافت کی خبر نہ دیجئے گا۔
دریافت کیجئے کیکن میرے مسلمان ہوجانے کی خبر نہ دیجئے گا۔

آنخضرت ﷺ نے یہودکوطلب فرما کراسلام کی دعوت دی اور کہا عبداللہ بن سلام کون شخص میں ؟ بولے ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ فرمایا وہ مسلمان ہو سکتے ہیں جواب ملا بھی نہیں حضرت عبداللہ بن سلام مکان کے ایک گوشہ میں چھپے ہوئے تھے، آنخضرت ہے نے آواز دی تو کلمہ پڑھتے ہوئے ہوئے میں خوب معلوم ہے کہ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے ، باہرنکل آئے ،اور یہودیوں ہے کہا ذرا خدا سے ڈروشہیں خوب معلوم ہے کہ یہ رسول ہیں اوران کاند ہب بالکل سچاہے۔اور با پنہمہ ایمان لانے پرآمادہ ہیں ہوئے ، یہودکوخلاف تو تع

جو خفت نصیب ہوئی اس نے ان کو مشتعل کر دیا ،انہوں نے غصہ میں کہا کہتم جھونے ہو ،اور ہماری جماعت کے بدترین شخص : و ،اور تمہارا باپ بھی بدتر تھا۔حضرت عبداللّذ نے کہا رسول اللہ ( ﷺ )! آپ نے دیکھا مجھ کواس کا خوف تھا! ۔

غر وات : بدراوراحد کی شرّلت کے متعلق اختلاف ہے۔صاحب طبقات کے نزدیک خندق میں دہ شریک بخدق میں دہ شریک بخد اس کے انہوں نے سحابہ کے تیسر سے طبقہ لیعنی اصحاب خندق میں انکا تذکرہ لکھا ہے خندق کے بعد جومعر کے بیش آئے ان میں بھی شامل ہوئے۔

حضرت عمرٌ کے مفریت المقدس میں حضرت عبداللّٰہ " ان کے ہمراہ ہتھے۔

باغیوں نے جب حضرت عثمان اُ کے مکان کا محاصرہ کرکے ان کے قل کی تیاریاں کیس تو عبداللّٰہ بن سلام '' حضرت عثمان '' کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اور کہا کہ آپ کی مدد کے لئے تیر ہوں فرمایا آپ کا مکان کے اندر رہنا ٹھیک نہیں باہر جا کر مجمع کو منتشر سیجئے حضرت عبداللّٰہ باہرتشریف لائے اورا یک مختصری تقریر کی جس کا ترجمہ ہیہے۔

لوگوا میرانام جالجیت میں فلاں تھا، (بعن حصین) آنخضرت الله نے عبداللہ رکھا۔ میر ۔ متعلق قرآن مجید میں گئی آیتیں نازل ہو کیں۔ چنانچہ مشھد مساھد من بنی اسوائیل اور قل کھی باللہ شھید ابینی و بینکم و من عندہ علم الکتاب میر ۔ بی شان میں اتری ہیں خداکی تھی باللہ شھید ابینی و بینکم و من عندہ علم الکتاب میر ۔ بی شان میں اتری ہیں خداکی تمہار ۔ شہر کو کہ رسول اللہ الله الله کا بجرت گاہ ہا بنائشین تلواراب تک نیام میں ہاور فرشتوں نے تمہار ۔ شہر کو کہ رسول اللہ الله کھی کا بجرت گاہ ہا بنائشین بنالیا ہے لیس ڈرو! خدا ہے ڈرو! اور ان کو (حضرت عثال اُل آئل نہ کروخدا کی شم! اگرتم ان کے قل پر کم بست ہوئے تو تمہار ہے ہمسایہ فرشتے مدید جھوڑ دیں گے۔ اور خدا کی شم وہ کو ارتکل پڑے گی، جواس وقت تک نیام میں بند ہاور جو پھر قیامت تک نیام میں واپس نہ جائے گی۔

کیکن شنگدلوں پراس پرزورتقر سرکا آپھھاٹر نہ ہوا۔ بلکہ اس کے خلاف ان کی شقاوت اور زیادہ ترقی کر گئی بولے که''اس بیہودی ادرعثمانؑ دونوں کونل ڈالو عیمہ

حضرت علی کرم الله و جہہ نے اپنے زماندہ خلافت میں جب کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تو انہوں نے کہا کہ آپ رسول الله علی کرم الله و جہہ نے اپنے زماندہ خلافت میں جب کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تو انہوں نے کہا کہ آپ رسول الله علی کے خضرت ملی نے فرمایا وہ بے جارے نیک آدمی ہیں سی ۔

و**فات** : اميرمعاوية كزمانه خلافت مين سيس هين مدينه منوره مين انقال كيا-

اولا و : دو بنے یادگار چھوڑے، یوسف اور محمد دونوں آنخضرت بیج کے عبد میں پیدا ہوئے تھے،
یوسف بڑے تھے، آنخضرت منظی نے ان کواپئی گود میں بٹھایا، سر پر ہاتھ پھیرااور یوسف نام رکھا لیے
حلیہ : مفصل حلیہ معلوم نہیں، بڑھا ہے میں ضعف کی وجہ سے عصالے کر چلتے تھے،اوراس پر ٹیک
لگاتے تھے کے چبرہ پرخشوع کے آثار ہروقت نمایاں رہتے تھے "۔

فضل وكمال:

تورات انجیل قرآن مجیداورا حادیث نبوی ہے ان کا سیند بقعد ً نور بنا ہوا تھا۔ تو رات پر جو عبورتھا،اس کے متعلق علامہ ذہبی تذکر ۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں ہے۔

"كان عبدالله بن سلام عالم اهل الكتاب و فاضلهم في زمانه بالمدينة" "كان عبدالله بن سلام عالم الله الكتاب عبدالله بن سالم ينه بن الل كتاب كسب عديد عالم ينه أله

مسلمان ہوکر قرآن وصدیت پرتوبی اور صدیث میں مرجع کل بن گئاس سے بڑھ کر شرف اور کیا ہوسکتا ہے کہ حضرت ابو ہر بر ہ جو تمام سحابہ میں صدیث کے سب سے بڑے تجینہ دار شھان کی حدیثیں دریافت کرتے تھے، حضرت ابو ہر برہ آلیک بارشام گئاور کعب احبار سے بے صدیث بیان کی کہ جمعہ میں ایک گھڑی الی ہے کہ بندہ آگراس میں خدا سے پچھ مانگے تو اس کو ضرور ویتا ہے، اس پر کعب نے بچھرد دوقد ح کی بیبال تک کہ اخیر میں حضرت ابو ہر برہ گے کے موافق ہوگئے، حضرت ابو ہر برہ گئے مدینہ آگر عبدالغہ ہن سلام سے بید واقعہ بیان کیا انہوں نے کہا کہ عب نے جھوٹ کہا حضرت ابو ہر برہ گئے نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ عب نے جھوٹ کہا حضرت ابو ہر برہ گئے کہا کہ انہوں نے کہا کہ عبد نے جھوٹ کہا حضرت ابو ہر برہ گئے کہا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت کو ہمایا عام اس کے درمیان ابو ہر برگ نے ، اور کہا کہ جلد بتا ہے ، فر مایا عصر اور مغرب کے درمیان ابو ہر برگ کا ارشاد ہے کہ جو خص نماز کے انتظار میں جیضار ہتا ہے وہ گویا نماز ہی میں ہوتا ہے ہو۔

باینجمه جلالت قدران سے صرف ۲۵ روایتی منقول ہیں۔ راویوں میں بغض سے ابترام بھی ہیں جن کے نام نامی ہے ہیں۔ انس بن مالک زرارہ بن اوفی ابو ہریر ہی ،عبدالند بن معقل عبدالند بن حظله تلافہ و فاص کے نام مصب ذیل ہیں۔ خرشہ بن الحر قیس بن عباد ،ابواسلمہ بن عبدالرحمٰن هم و بن بوسف (پوتے) عمر بن محمد (پوتے) عوف بن مالک ،ابو بردہ بن ابوموی ابوسعیدالمقیر کی ،عبادہ الزرقی ،عطاء بن بیار ،عبیدالند بن جیش غفاری۔

حضرت عبداللہ اللہ عاص صدیث منقول ہے جس کے اخیر میں ہے کہ آنخضرت علیہ انے ہم کوجع کر کے سب ملہ کی چند آئیں پڑھیں ،حضرت عبداللہ نے اپنے شاگردوں کے سامنے وہی آئیت پڑھیں اور پھر بالتر تیب عطاء بن بیار ، ہلال بن ابی میمونہ ، یجیٰ بن ابی کثیر نے اپنے زمانہ میں اس سنت کوقائم رکھا، لیکن یجیٰ کے شاگرداوزائی پر پہنچ کراس کا سلسلہ نوٹ گیا ۔
میں اس سنت کوقائم رکھا، لیکن یجیٰ کے شاگرداوزائی پر پہنچ کراس کا سلسلہ نوٹ گیا ۔
اخلاق : اخلاقی حیثیت ہے حضرت عبداللہ کا پایا عظمت بہت بلند ہے سیح بخاری میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے دوایت ہے کہ آنخضرت مجانہ ابن پر چلنے والے شخص کوجئتی نہیں فر مایا البت عبداللہ بن سلام کوفر مایا تھا ۔ خیج تر فری میں ہے کہ حضرت معانہ ابن جبل کی وقات ہوئی تو شاگردوں سے فر مایا کہ میں دنیا ہے اٹھ رہا ہوں لیکن میر ہے ساتھ علم نہیں اٹھنا جوشن اس کی جبتو کر سے گا پالے گا ،

"كان يهود يافاسلم فاني سمعت رسول الله على يقول انه عاشر عشرة في الجنة"

'' پہلے وہ یبودی تھے بھر مسلمان ہوئے اور میں نے آنخضرت ﷺ سے سنا ہے کہ وہ گیار ہویں جنتی ہیں''۔

با بنہم فضیلت بڑے تکسر المز اج تھے مسجد نبوی میں ایک دن نماز کے لئے آئے اوراوگوں نے کہا کہ یہ جنتی خص ہیں ہو فر ملیا کہ جس بات کوآ دی جانتانہ ہواس کوزبان سے نکالنانہ چاہئے ہاں کے بعدا پنے اس خواب کاذکر کیا جس کی آنحضرت ﷺ نتیجیروی تھی کہ اسلام پرتمام عمر قائم رہو گئے۔
اس واقعہ کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی ملایا جائے تو انکسار کا نہایت کھمل اور یدہ زیب مرقع چیش نظر ہوجا تا ہے۔ ایک مرتبہ لکڑیوں کا شخصا انھا کہ للار ہے تھے لوگوں نے کہا کہ آپ کواس سے خدا نے مستعنی کیا ہے فرمایا ہاں یہ نے کہ ورکا قلع قمع کرنا جاہتا ہوں ہے۔

حق وصدافت کا جوش بےانداز ہ تھا ،فر ماتے تھے کہتم کوایک بارقر لیش ہے کڑائی چیش آئے گی اس وفت اگر مجھے میں قوت نہ ہوتو تخت پر بٹھا کر مجھ کوفریقین کی صفوں کے درمیان رکھ دینا ہے۔

#### 

## حضرت عبداللده بن طارق

نام ونسب:

عبداللہ نام ہے۔ قبیلہ بلی ہے ہیں اور انصار میں قبیلہ ظفر کے حلیف ہے۔ سلسلہ نسب

یہ ہے : عبداللہ بن طارق بن عروبن مالک۔ مصنفین رجال کوان کی نسبت میں اختلاف ہے۔
چنانچ بعض لوگ ان کوظفری کہتے ہیں۔ ابن سعد کے نزدیک ظفری اور بلوی ووجدا گانہ اشخاص ہیں۔
لیکن ہمارے نزدیک ظفری اور بلوی دوالگ الگ مخفی نہیں، بلکہ ایک بی سمیٰ کے دونام ہیں۔ بلوی
ایخ قبیلہ کی نسبت سے اور ظفری حلف کی نسبت سے مشہور تھے اور ریور بیس عام طور پر رائے ہے۔
اُویراس کی متعدد مثالیں گزر چکی ہیں۔

والعره كانام معلوم ہيں۔اتنا پية چلتا ہے كەمعتب بن عبيداور بيدونوں اخيانى بھائى تھے۔

اسلام: ہجرت کے بعد مشرف باسلام ہوئے۔

غروات : بدرادراصد مین شرکت کی۔

وفات : على ہے کے ترمیں آنخضرت اللہ بن طارق " بھی تھے۔ یہ لوگ مقام رجیع پنجے تو قبیلہ اسلام کے لئے روانہ کیا تھا، ان میں ایک عبداللہ بن طارق " بھی تھے۔ یہ لوگ مقام رجیع پنجے تو قبیلہ بندیل نے سرکشی کر کے ان کا محاصرہ کرلیا۔ مرجد " بن الی مرجد ، خالد " ابن بکیراور عاصم " بن ثابت تین بزرگ و بیل فی کر سے ان کا محاصرہ کرلیا۔ مرجد " بن طارق اور زید " بن دھنہ کفار کے ہاتھ آ گئے اور قیدہو گئے۔ کفاران کو لے کر مکہ جلے تو ظہران نام ایک مقام پر پہنچ کر حضرت عبداللہ " نے اپنے کوقید و بند سے جان بحق سے مان بحق سے جان بحق سے جان بحق سے جان بحق سے جان بحق سے مار سے جان بحق سے ہوگئے۔

بارگاہِ نبوت کے مشہور حسان بن ثابت ؓ نے اس واقعہ کوظم کردیا ہے اور ان بزرگوں کے نام گنائے ہیں جس شہر میں حضرت عبداللہ ؓ کانام نامی ہے ، وہ یہ ہیں : وابن الدثنه وابن طارق منهم واناه ثم حمامة المكتوب

انظم کا پہلاشعریہ ہے:

صلى الاله على الذين تتابعوا يوم الرجيع فاكرموا و اشيبوا

حضرت عبدالله "كى قبرظهران مين موجود باورآج تك ال واقعه باكله كى يادكوتاز وكرتى بـ

فضل وكمال:

قرآن وحدیث میں حضرت عبداللہ "کوجودستگاہ فلی وہ اس نے طاہر ہے کہ آنخضرت علیہ ان کو اشاعت اسلام کا کام سپر دفر مایا تھا۔ وہ اشاعت اسلام کے ساتھ ساتھ ساتھ نومسلسوں کوقرآن ، مسائل دین اورار کان اسلام کی باقاعدہ تعلیم بھی دیتے تھے۔صاحب اسدالغابہ لکھتے ہیں :

"بعثهم رسول الله ...... ليفقهوهم في الدين ويعلمون القرآن وشرائع الانسلام ......"

'' یعنی ان کورسول اللہ ﷺ نے اس لئے بھیجا تھا کہ مسائل دین کی تعلیم دیں ، قرآن پڑھا کیں اوراسلام کی ضروری ہاتیں سکھا کیں''۔

# حضرت عدى شبن ابي الزغباء

نام ونسب:

عدی نام ہے۔قبیلہ ُ جہنیہ ہے ہیں۔انصار میں ہونجار کے طیف تھے۔نسب نامہ یہ ہے :عدی بن ابی الزغباء سنان بن سبیع بن تعلیہ بن ربیعہ بن زہر بن مدل بن سعد بن عدی بن کاہل بن نضر بن مالک بن عظفان بن قیس بن جہینہ۔

اسلام: ہجرت کے بعدمسلمان ہوئے۔

غرزوا ہے: بدر،احد،خندق اورتمام غزوات میں شرکت کی۔بدر میں آنخضرت ﷺ غزوہ کے ارادہ سے نکلے، تو مشرکین کی خبر معلوم کرنے کے لئے جن دوشخصوں کوآ گے بھیجا گیا تھا ،ان میں عدی بھی تھے۔ چاہ بدر کے قریب جا کرواپس ہوئے اور آنخضرت ﷺ کوقریش کے ارادہ سے اطلاع دی کیا۔

و فات : حضرت عمر فاروق " کے عہد خلافت میں انتقال فر مایا۔



## حضرت عقبه تطبن وههب

نام ونسب

عقبہ نام ہے۔قبیلہ عطفان ہے ہیں اور بنوسالم کے حلیف ہتے۔نسب نامہ ہے : عقبہ بن وہب بن کلد ہ بن الجعدہ بن ہلال بن الحارث بن عمر و بن عدی بن جشم ابن عوف بن یہ شہ بن عبداللّٰہ بن غطفان بن سعد بن قیس بن عیلان۔

اسلام

بسل استیں ہے۔ عقبہ اولی میں اسلام ہے مشرف ہوئے۔ عقبہ ٹانید کی بیعت میں بھی شرکت کی ۔ بعض کا خیال ہے کہ بیان اسلام ہے۔ مشاہ ٹانید کی بیعت میں بھی ہوئے اور مہاجرین خیال ہے کہ بیانصار میں سب ہے پہلے مسلمان ہیں۔اسلام لاکر مکہ مکرمہ میں مقیم ہوئے اور مہاجرین ہے ہمراہ ہجرت نبوی سے بل مدین آئے۔اس بنا پر بیمہاجرین بھی ہیں اور انصار بھی۔

غزوات :

بدراورتمام غز وات میں شریک ہوئے۔ غز و وَاصد میں جب آنخصرت ﷺ کے سرمیں خود کی چند کڑیاں گھس گئیں ، تو عام روایت میہ ہے کہ حضرت ابوعبید ہؓ نے اپنے دانت ہے کیجیس ایکن بعض کا خیال ہے کہاس میں عقبہ " بھی ان کے مدد گار تھے ''۔

#### **-**>>>**(\*)**

# حضرت كعب في بن عجزه

نام ونسب:

کعب نام ہے۔ابومحد کنیت۔خاندان بلی ہے ہیںاور قواقل کے حلیف تنے ۔نسب نامہ یہ ہے : کعب بن مجر و بن امیہ بن عدی مدید بن خالد بن ممرو بن موف بن عنم بن موادا بن مری بن اراث بن عامر بن قسیل بن فران بن بلی بن ممرو بن حارث بن قضاعہ۔

واقدی نے ان کوانصار میں داخل کیا اور حلف کے منظر ہیں۔لیکن ابن سعد نے اس کی تر دید کی ہے اور لکھا ہے کہ میں نے انصار کے نسب نامہ میں ان کا نام تلاش کیا کہیں نہ ملا کے۔ اسملام : ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے۔

غر واٹ : تمام غز دات میں شرکت کی۔ عمر ۂ حدیبیہ میں آنخصرتﷺ کے ہمراہ تھے۔ سرمیں اس کثرت سے جو ئیں چبر دیر آ آ کر گرتمی تھیں۔ آنخصرتﷺ نے دیکھاتو فر مایاتم کو بخت تکلیف ہے۔ اپناسر منڈ دادو۔ حضرت کعب ّاگر چیاحرام باند ھے ہوئے تھے ہیکن انہوں نے متابعت تکم رسول میں سرمنڈ دادیا ادراس تکلیف ہے نجات یا گئے۔

روزہ کے فدید کے متعلق آیت اُتری تو آنخضرت ﷺ نے کعب بن جرہ ہتارشاد فرمایا کہ تنہارے لئے تین صورتیں جیں، یا توایک بکری ذرج کرو، یا تین روزے رکھو آیا اسکینوں کو کھانا کھا اؤ۔ جس کی مقدار فی مسکین نصف صاع ہو۔ معلوم نیں حضرت کعب نے ان ہے کون می صورت اختیار کی۔ روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کی مقدرت نہیں۔ اس کے بعد صرف دو بی صورتیں رہ جاتی جیں۔ اب اب انہوں نے جس کو اختیار کیا ہو۔ روایت سے صاف پہتے ہیں چلتا۔

عام حالات : عهدنبوت كے بعد كوف من سكونت اختيار كى۔

وفات : اهم مين مدينة كرانقال مواراس وتت ٢٥ برس كان تهار

اولا د : چار منے جھوڑے، جوحدیث کے راویوں میں ہیں۔ان کے نام یہ ہیں۔اسحاق، عبدالملک محمد رہیجے۔

صُليد: ايك باته كن غزوه مِن كن كياتها عير بريح ين بال تنهيد.

فصل و کمال : آنخصرت ۱۶۶۶ منرت ممرفاروق "اور ٔ صررت بلال ت روایت کی - روایوں میں حسب ذیل مصرات ہیں :

ابن ممرّ، جابرٌ، عبداللہ ؓ بن ممرو بن عاص ،ابن عباسٌ ،عبداللہ ؓ بن معقل ،ابن مقرن مزنی ،طارق بن شباب ،ابو واکل ،زید بن وہب ،عبدالرحمٰن بن ابی لیلی ۔ابن سیرین ،ابوملیدہ بن عبداللہ بن مسعود ،محد بن کعب ،ابوتمامہ حناط ،سعیدمقبری ،عاصم عدوی ، بن دردان ۔روایتوں کی تعداد ہے۔۔

اخلاق : حمایت مق اور حب رسول هی دو چیزیں حضرت کعب کے اخلاق میں نہایت روش میں۔
آنخضرت چین نے ایک روز خطبہ یا ، جس میں مسلمانوں کی ایک آئندہ خانہ جنگی کا تذکرہ بھی تھا۔ کعب بیشے ہتے۔ ان کا بیان ہے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ وقت سامنے آگیا ہے۔ اتنے میں ایک شخص چادر اوڑھے سامنے گزرا۔ آئخ نسرت بھی نے فرمایا ، اس روز پیخص حق پر ہوگا۔ کعب "فورا اسمانے اور باز و بکڑ کہا ، یارسول القد اور شخص ؟ فرمایا ، بال کعب نے چیرہ دیکھانو حضرت و ثمان فی " تنے '۔ باز و بکڑ کہا ، یارسول القد اور شخص ؟ فرمایا ، بال کعب نے چیرہ دیکھانو حضرت و ثمان فی " تنے '۔ باز و بکڑ کہا ، یارسول القد اور میں ہے کہ ایک روز کعب آئخضرت چین کی ضدمت میں آ ہے۔ چیرہ مبارک ( بھوک کی وجہ ہے ) متغیر دیکھ کر جلدی واپس چلے گئے۔ راستہ میں ایک یہودی اُونٹ کو چیرہ مبارک ( بھوک کی وجہ ہے ) متغیر دیکھ کر جلدی واپس چلے گئے۔ راستہ میں ایک یہودی اُونٹ کو جب میں تھوں نہ میں سے دورہ سے تعدد میں تاریخ میں تعدد میں تاریخ می

پانی بلار ہاتھا۔ اُنہوں نے فی ڈسول ایک بھوہارے کے حساب کیھے دیر مزد دری کی۔ کیکھے بھوہارے جمع ہو گئے تو خدمت اقدس میں لے جا کر حاضر ہونئے اور پیش کئے گئے

### حضرت مجذر تشبن زباد

نام ونسب :

عبداللہ نام ہے۔مجذر نقب قبیلہ کمی ہے ہیں۔سلسلہ نسب ہے : مجذر بن نیادابن مرو بن اخرم بن عمارہ بن مالک بن عمرو بن تیشرہ بن شنو بن قشر بن تیم بن عودمنا ہ ابن باح بن تیم بن اراسہ بن عامر بن عبیدہ بن غیل بن قران بن بلی۔

اسلام: ہجرت کے بعداسلام لائے۔

غزوات :

غزوہ بدر میں شرکت کی۔ ابو البحتری مکہ میں ایک نہایت رحمہ اور نیک نفس شخص سے ۔ قیام مکہ کے زمانہ میں آنخضرت ﷺ کوقریش کے ہاتھوں جو تکلیفیں پہنچتیں تو وہ آنخضرت ﷺ کی طرف میں ہونیا میں ان کو ان میں آنخضرت ﷺ کی طرف میں تاریخ اس کو اُنر وانے میں ابوالبحری کا خاص حصہ تھا۔ اس بنا پر آنخضرت ﷺ نے غزوہ بدر میں سحابہ کوتا کیدکردی تھی کہ اس کو یا نا تو قتل نہ کرتا۔

حضرت مجذر "میدان میں آئے تو اس سے سامنا ہو گیا۔ اُونٹ پر سوارتھا، پیچھے ایک دوسرا شخص بھی جیفاتھا، جواس کے مال متاع کا گراں تھا۔ مُبَدَرٌ نے کہا کہ تہبار نے بل کی رسول اللہ ﷺ نے ممانعت کی ہے، کین دوسر نے خص کے لئے کوئی ہدایت نہیں فر مائی ہے۔ اس لئے اس کونو کسی طرح نہ چھوڑ وں گا۔ ابوالبحتری بولا ، بیتو میر سے لئے بڑے شرم کی بات ہوگی کہ اس کوتو قبل کرادوں اور خود زندہ رہوں ، یہ مجھ سے نہیں ہوسکتا۔ قرایش کی عورتیں طعند دیں گی کہ بڑی ہوس تھی ، ساتھی کہ اس کوتل کرادیا وارخود نہمر گیا۔

غرض اُونٹ ہے اُتر ااور داد شجاعت دیتے ہوئے جان دی۔حضرت مجذر آنخضرت کی خدمت میں آئے اور شم کھا کر کہا کہ اس کو لانا چاہتا تھا ،لیکن وہ لڑائی کے سواکسی چیز پر راضی نہ ہوا۔

وفات :

بدر کے بعداحد میں شریک ہوئے اور جام شہادت نوش فرمایا ۔ایام جاہلیت میں اُنہوں نے سوید بن صامت وَقِل کیا تھا۔ جس سے جنگ بعاث کی نوبت آئی تھی۔ فریقین کے مسلمان ہوجائے کے بعد اگر چہ عاملہ رفت و گذشت ہو گیا تھا ہیکن سویا کے جئے حارث کے دل میں مسلمان ہوئے کے بعد ان کی طرف سے فہارتھا۔ اس نے موقع یا کران کو باپ کے وض قبل کردیا اور مرتذ ہوکر مکہ چلا گیا۔

<u>ہے میں جب مکہ فتح ہوا تو دوبارہ سلمان ہوکر آنخضرت ﷺ کے پاس آیا۔ آنخضرت ﷺ کے باس آیا۔ آنخضرت ﷺ نے مجذر " کے وضاس کے تاکم دیا</u>۔



### حضرت معن "بن عدى

نام ونسب:

اسلام : عقبه تانييس شرف باسلام مواء -

غرز والت : حضرت عمر فاروق من كے بھائی حضرت زید ہے مواضاۃ ہوئی۔ فروہ بدر میں شریک ہوئے اللہ اور تمام دوسرے فروہ ات میں آنخضرت ﷺ کے احد ، خندق اور تمام دوسرے فروات میں آنخضرت ﷺ کے انتقال فر مایا تو سخابہ من کہنے گئے کہ کاش ہم آپ کے سامنے مرجاتے اور یہ وقت نہ دیکھتے۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ آئندہ کن بلاؤں اور مصیبتوں کا سامنا ہو۔ ،

معن کے ساتو کہا، ''مجھےاس کی آرزونہیں، میں تو یہ جا بتا ہوں کہ جس طرح آنخضرت ﷺ کی زندگی میں میں نے آپ کی تصدیق کی تھی ، وفات کے بعد جسی آپ کی ای طرح تصدیق کروں ''

سقیفہ بی ساعدہ کے واقعہ میں «طنرت عمر فاروق " نے جمن دوصالی جنسوں نے ملنے کا ذکر کیا ہے۔ان میں ایک ریکھی تی <sup>ع</sup>ے انہوں نے حضرت عمر فاروق " وغیر ہ کواٹسار کے ارادہ ہے۔ آگاہ کیا اور مشورہ دیا کہ آپ لوگ و ہاں نہ جائیں ، بلکہ اپنی جگہ پررہ کر فیصلہ کریں <sup>جی</sup>۔

حضرت ابو بکرصد لین می میں دھنرت خالد مربدین کی مہم برروانہ ہوئے ہو ہے ہو ہے ہم ہم او

تھے۔ وہاں <u>ہے وو</u>نیوسوار <u>کے کرمر</u>ند مین کی ویکھیے بھال کے لئے بمامہ آئے۔

وفات : مسلمہ ہے جنگ جھڑی تواس میں بام شہادت ہے سیراب ہو ۔ س

**اولا د : مادی یادگارکوئی نهیس چیوزی \_البته روحانی یادگاریس بههنده بین اورا ب تلسازنده تین \_** 



# خواتین کے لئے دلچیت لوماتی اور ستندا شلامی کنت

| معنیت تمانوی                                          |                           |                                        | تحفيه زومين                                        |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                       | انگریزی                   | أردو                                   | مبسشتي ربور                                        |
|                                                       | -                         |                                        | المسسلاح تحواتين                                   |
|                                                       |                           |                                        | المسسعامى تشادى                                    |
|                                                       |                           |                                        | يردهاور مقوق زومين                                 |
| سغستى لمغيرالدي                                       | 1,                        |                                        | أسسلام كانفام عفت                                  |
| معشوت تمانزى م                                        |                           | محق مسيريخ تكاح                        | ميلانا جزوليتي عورتون كا                           |
| ا الميدُطريعِينس تعانوي                               | "                         | خکام ،،                                | خواتين سمين تشرعي ا                                |
| ستیدست کیمات ندوی                                     |                           | هٔ معابیات ر                           | سيبرانعني ببات مع اسو                              |
| سفتى عبدالأدف ممته                                    | "                         | 4                                      | منع مركز المراعوريين                               |
|                                                       | "                         | 4                                      | مراون کارچ<br>انتران کارچ                          |
|                                                       | 4                         | <i>7.</i>                              | خواتمن كاطريقيه مار                                |
| وللمشرحت ني ميان                                      |                           |                                        | ازواع مطهاست                                       |
| احدمنسيل مسيعه                                        |                           |                                        | ازوات الانسبسيار                                   |
| عبدالعسسندرزشنا وی<br>پیروند                          |                           |                                        | ازوا ن صحا <i>بہ کام</i><br>از مذہبی م             |
| د کاکٹر حصت ای میاں<br>در میں میں جب میں حص           |                           | فبزاد يال                              | بیان نی کی بیاری صا                                |
| حنوی <i>یال ب</i> غرمین می <sup>ب</sup><br>دو جدیداده |                           | بالشائد                                | فیک ہیں۔<br>جنت کی خوشخیری کے                      |
| احدمت ليلمب مد                                        |                           |                                        |                                                    |
| • •                                                   |                           |                                        | دورنبوست کی برگزیده<br>دور، بعین کی نامورخوا       |
| سولانا عاستشعق دلبی بستیري                            |                           | Ú.                                     | - دورها بین که مورمود.<br>تغنیه خواتین             |
| سورده کا سے کی اربی بستریک                            | "                         | ب                                      | مسلم خواتین سے ہے جیا                              |
| *                                                     | *                         | » U. U                                 | م مورب سے سے ہے<br>زبان کی حفاقلیت                 |
|                                                       |                           |                                        | مىشىرى پردە                                        |
| مغتى عىالغىسى ماب                                     |                           |                                        | سارس<br>میاں بیری نئے معوق                         |
| ى مىبى<br>مولايادرىيىس مساعىت                         | ~                         | 7                                      | میں بیان ہیری<br>مسلمان ہیری                       |
| يحيم كمارق مسشره                                      |                           | مح بسس أتنبوه يتاركة                   | خواتین کی اسسلامی زند                              |
| نذراك بديحستبن                                        | •                         | یں ہے۔<br>کو وار                       | خواین استان کارشانی<br>خواتین استان کارشانی        |
| ملور مسام<br>قامسهم عاشِمه                            |                           | ورورون والمعاريج                       | سخوا بین. مصام جاسان<br>خوا بمن کی دلیسه به معلد ا |
| تذريمب سيمستبق                                        | سروار بال                 | سے درکھیا جی<br>منبحہ مریخوا تمزیکی ڈم | خواتين كى دلهب معلوماً<br>اير إا لمعروف ونني عن ا  |
| ارام این سنسیز م                                      |                           | مستندرين                               | فصفس الأنسبسيار                                    |
| سرن أرشرف مل معانوی                                   | <i>'</i>                  | علياست ووفا لغ                         | اعمال تشرآني                                       |
| صوفي عسسنديذا الرحمن                                  |                           |                                        | أشيب يزعمليات                                      |
| Samuel Street                                         | بديا نوذ وفائعت كالمهستوو | قرآل دمدیث                             | اسسيلامي وظائف                                     |
| 11000                                                 |                           |                                        | ي دارالاشاعت أ                                     |
| PRITCHA - PAPE                                        | AYD ひらししょうごろ              |                                        | <b>レーショウリバッ</b> を                                  |